

بندة ناپیز کوزیرنظر مسوده
البینات شرح مکوبات بیمیاگیا
دوران مطالع بجش معنایین کے
بارے شکوک دشہات پیدا
بلائے میں اسی دقت واقعہ
میں حفرت الم ربانی قدر سرو
العزیز کی زیارت ہوئی آپ

در المورية

مولانا علام مُحُدِلِفرت الشَّرِ مُجَدِّى شخالى ريث دارالعوم نقشنبنديه امينيه ماول طاوّن گوجس رانواله

اس بشارت کو تعدیث نعمت کے طور پرشامل اشاعت کیا جا رہا ہے۔ رہا ہے۔ <del>COCO</del>

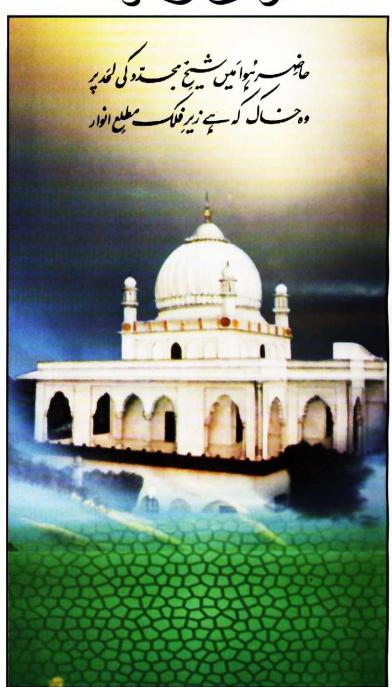

<del>COO</del>

معرام بان عُرِد الفراني النيخ احرار في صفى سندى ميكوار المرام بان عُرِد الفراني النيخ احرار في صفى سندى ميكوار کے کتا جرئنٹ کی روشنی میں شریعیت ، طریقیت وحقیت کے عکوم ومعارف پڑشل شروآفاق مکتوبات طفیر

المنابع المنا

## جُمله حقُوق بحقِّ اداره محفُّوظ



| . تعداد 1,100 | ںمنکی 2002 | باراول |
|---------------|------------|--------|
| . تعداد 1,100 | ﴾          | باردة  |
| 400 روپ       |            | هدي    |

خطاطى الثال:

محمدامداداحمدابن صوفى خورشيدعالم خورشيدرقم

خطاطي

واجدمحمودياقوت رقم و محمد امان الله قادرى خورشيد عالم كوبرقلم و محمد وسيم صديقي



ناشر تنظیم الاست ام سلی کمیشز مرزی جامع مجد شند سید 121 بی ما دُل مادن گوجرانواله

## Tanzeem-ul-Islam Publications

121-B Model Town Gujranwala, Pakistan
Ph # : +92-431-841160, 259575 Mob: 0333-4322012
URL: tanzeemulislam.org

E-mail: info@tanzeemulislam.org tanzeemulislam@hotmail.com



المنافق المنافقية عَلَيْنَ الْمُرْدَةِ المنازة المناز وَيُبْعَكِنَا إِنَّكَ انْتَ الْتُوَاكِ الرَّحِيْمُ





عالمِن ببِ صديقته امير *مساكر اب* لاميّه خليف ُ الله المعبُود

وارثِ كمالاتِ مُحَدِّية مهرط أومي ربي قيمُ الوقتِ الموجود



كحضورنازمين بصد شوق وانكسارار مغان نياز

گرقبول اُفقدنے عزوشرف ا



بُر إن ولا بيتِ محمّدية ؛ مُجِنّتِ نُربعِيتِ مُصُعطفوتي كاشف الربع ثنانى ؛ عالم عُرُمُ قطعاتِ قرآنى لا عالم عرفم قطعاتِ قرآنى لا ما مِر البنى ، عمارو حقّانى ، قيومِ مرانى شخالات ما مُنامين ، آيرالله في الارسين



؛ تُدسِّرستِ فالسُّبُحانِي

## فهرست

| صغفر          | مضامین                                     | /   | صغينه            | مضامين                                                        |
|---------------|--------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1-0           | ميركى دوقعين                               | 77  |                  | پیش لفظ                                                       |
| <b>I-&lt;</b> | بسينات                                     | 44  | ي قدس سره        | خراج عقيدت مجعنورامام رباني                                   |
| 1.9 00        | اسم انظاً ہر کی تجلی کا ظہور عور توں کے اب | 19  |                  | مخقر سوائح حياشارح محتوبات                                    |
| 111           | تخصيص نساءكي تين وجوبات                    | ۴.  |                  | مقدمه                                                         |
| 117           | بسينات                                     | 19  |                  | الخطبه _                                                      |
| 111           | مدیث نبوی سے استدلال                       |     |                  | مكتوب ا                                                       |
| 110           | بسيسنات                                    | 97  | ردماوى على الرحم | مخصرتعار ف خواجر محدياتي التا                                 |
| דוו           | تجبيم نوي ملي الشرعليه والم كاسايه ندتها   |     | يتحلى اسم        | متن (دراثناء راه آنقه                                         |
| "             | عدم ساید کی حکمیں                          | 04  |                  | الظاهر متجلى كشسة                                             |
| "             | ذات رسالت منظهر کمالات ثلاثه               | 97  | (                | ٠٠٠ الله المار المار                                          |
| 11<           | مختف اشياء مين ظهور تُعليّات               | "   |                  | ترخمه اشرح                                                    |
| 114           | رفيقِ اعلیٰ کی آرزو                        | "   |                  | اسم انظام كأمفهوم                                             |
| 119           | بينہ                                       | 9<  | سے استدلال       | مفهوم ندکوره پرحدبیث پاک۔                                     |
| "             | تنزمير وتشبيه                              | 91  |                  | تجلي كامفهوم                                                  |
| יוו           | تعين جبدي وتعيين علمي                      | 99  |                  | ترحير شهودى وركوحيد وجودى كااجم                               |
| 175           | عروج فوق العرش                             | 1-1 | • • • •          | توحیدوجودی کی پانچ اقسام                                      |
| 170           | عالم خلق، عالم إمر                         | "   | بهوركاعهوم       | ترحید و تودی کی پانچ اقسام<br>تمام اشار بیرنجبی اسم انظام رسے |
| 177           | لطالّف عشره<br>تو ر خ پر                   | 1.5 |                  | خيراسماء وصفات                                                |
| 17<           | اسماءلطالقت كاتبوت قرآن سے                 | 1.4 |                  | امهات اسماد                                                   |
| ITA           | مقامات لطائقنِ عالمهامر                    | "   | رەزات            | دا تره اسماء، دائره صفات، دائر                                |
| "             | لطيفة قلب                                  | 1.5 |                  | مير دوائر                                                     |
| "             | لطيفة روح                                  | 1.6 |                  | مراقبه اسم انظاهر                                             |
| 179           | لطيفة بمر                                  | "   |                  | سير كالمعنى                                                   |

البيتنا ع لطيفةخفي ماسوى التُريسي تعلق كامفهوم 179 IAT فنائے واقعی لطبغداخخ " مقامات لطالف عالم خلق فنائے علمی 11. اقسام فنا " بقا كامفهوم 105 مقامات بطائف كاثرت 111 سكروسي 105 175 لطيفرحاري بوسن كامطل بنينه 155 فنا اوربقا كالمفهوم " 107 تجلىصفاتى 188 11 احسان كامعنيٰ احادبیث مبارکہ سے ام 150 101 متكن (وجهت جذبباكنون تمام 177 124 تُدوتمروع درسير في الترس 109 عرش برمقامت انبياء وادلياء كامشامره ITA أجهام لطيفه اورارواح نفيسهكا سيرفي الشر<u>ست</u> مراد · عووج كرنا جذب وسلوك 179 14. 11 171 191 جذربه حقيقي حضرت شاه نقشد بخارى علىالرحمه كيمظ اقبام سالك 177 175 " 151 استخاره كأمسنون طريقيه 144 مراتب موک ترجمه الثرح 14. سالكين كي اقسام عودج ITA نزول 179 101

|            | ا کی است ا                             | 1   | البت الله                             |
|------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| . ~ (      | 3                                      |     |                                       |
| 195        | اعتبار كالمفهوم                        | 14- | وجر كانبوت قراك وحديث سے              |
| "          | دوائر وظلال                            | KT  | اقبام توجر                            |
| 190        | وائره كامفهوم                          | "   | توجرانعكاسي                           |
| "          | دائره اصل                              | "   | توحبراتها ئي                          |
| 197        | وائره ظلال                             | "   | توجراتحا دى                           |
| "          | ظلال كامفهم                            | 1<5 | طربي ترجه                             |
| 194        | صدیث پاک سے استدلال                    | 145 | تجلئ ذاتی سے روضوم                    |
| 191        | بسيتنات                                | "   | ذات بارى تعالى كے مختلف اطلاقات       |
| 199        | مبداء فبآض                             | 1<0 | طرنتي ابرار                           |
| "          | مبداء تعتين                            | 1<7 | طريق مقربين                           |
| ,          | ذا <i>ت اور ممكنات</i>                 | 1<> | ابرارا ورمقربين كے اعمال وظائف كافرق  |
| ۲          | حضرت ابن عربي كامؤقف                   | 1<9 | حنات الابرارسيات المقربي كي بالخ مفرم |
| "          | محضرت امام ربانى كاموقف                | IAI | بسيتنات                               |
| "          | حقائق سبعه                             | 145 | مقام حيرت                             |
| 7.1        | حقيقت كعبه مغظر                        | "   | حيرت مذموم                            |
| 7.7        | حقيقت محدريعلى صاحبهاالصكوا            | "   | خيرت کمود س                           |
| "          | حنيقت محدبيرام ظلم ہے                  |     | منتوب                                 |
| 7-7        | خقيقت مرادمها فيض سبه                  | 149 |                                       |
| 7.4        | حفیقت محدیه أور ذاتی ہے                | "   | ترجمبرا شرح                           |
| "          | حقیقت محدیه کا ادراک ناممکن،           | "   | تفهيم محوكي ليے جند مصطلحات كى تومنيا |
| 7.0        | حقيقت محديبظه واولوحيقت لحائق          | "   | زات ا                                 |
| 4.7        | تخریج و محقیق مدیثِ نورولولاک (حامثیه) | 19- | مفت رس                                |
| <b>Y-A</b> | حقیقت محد لیعتن جبی در تعتین جوری ہے   | "   | متكلين المستت كالحقيق                 |
| 71.        | مقيقت محربيش اكبري نظرب                | 191 | حضرت امام ربانی کی تحقیق              |
| 717        | حقیقت محربیالهم ربانی کی نظریں         | "   | شيونات أ                              |
| 717        | صنعت مشاكله                            | 197 | صفات وشیوناکے درسیان باریک فرق        |
| 71<        | قولِ فيصل                              | 198 | مقام شیون مواجه روات ہے               |

| *   | المجاهدة الم | 11) | چ ابیت کے                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 779 | غير محديًّ المشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 771 | حقيقت محدر كونخلف تعليت اصطلاحا                               |
| 797 | حقیقت محربی کے مائل نر ہونے کافہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777 | حقيقت كبيه احتيقت محديك ففل                                   |
| 744 | متابعت کے دومعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777 | حقيقت قرآن                                                    |
|     | وارثان کمالاتِ نبرت کی دوقعیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 776 | قرآن غير مخلوق ہے تعرف اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| 750 | رره ن مارک برک ورو میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111 | قراك تمام ذاتى ومشيوني كالات كامامي                           |
|     | مکتوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 770 | کلام کی دوقسیں                                                |
| 769 | متن<br>رجر، شرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777 | کلام الشرکے مراتب ادب کلام الشرکے سراتب ادب                   |
| "   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "   | کلام الشرک بات مراتب<br>حدیث یک سے اشدال<br>کلام کرت          |
| "   | رساله طربقت خواجگان نقشبندبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TTA | کلام کی تقییم وبیان مراتب کی توجهیه                           |
| 10. | رسالي سلية الاحرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "   | حقيقت محرير حقيقت قرآن كاظلب                                  |
| 701 | رباعيات صرت خاجه باقى الترقدس سرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "   | مرتبع حقيقت قرآن مرتبر نورسي مي بالاتيب                       |
| TOT | سيرعن التد بالتد كاعفهوم (سيريوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74. | حفیقت دمضان                                                   |
|     | مكتوب ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 771 | قرآن وترهنان بي مناسبيت                                       |
|     | متن (به برکت توجه عالی بهردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | حقيقت محديدين ذات كى قابليت                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777 | شان العلم کے اعتبار سے ہے                                     |
| 404 | طریق جذبه وسکوک تربیت فرمود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "   | قابليت اولى سيمراد مقيقت محمرى ب                              |
| "   | ترجمه، شرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777 | صوفيار كااختلات                                               |
| 701 | جذبه وستُوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "   | انبان نسخ د جامع ہے                                           |
| "   | بينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 770 | حقيقت امكاني                                                  |
| "   | اقيام جذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "   | حقيقت وجولي                                                   |
| 709 | تعبير حبال ومبلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777 | فیض کی دوتسیں                                                 |
| 77- | رساله قدستيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "   | فيض تخليقي                                                    |
| 771 | حضرت نواجه محمر بإرسا قدس سرفه كانخقرتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "   | فيض كمالاتي                                                   |
| 1 " |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 744 | فابيت ،نسبت، قابيت اولي                                       |
|     | مىكىن (مجبت ذايترعلاميت فناست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "   | مبدا وفيض مريدا وفياض                                         |
| "   | واين حيرت وحبل دائمي است)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 772 | انبیاء ومرسلین کے مبادئ فیوض                                  |
| 747 | ترجمه، مسشرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TTA | ادلیاء کرام کے مبادئ فیوض                                     |
| "   | مجست ذانیدعلامتِ فاسبے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "   | محمدتني المشرب اولياء                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 7 - 7                                                         |

١٠٠٠ البيت المناسب المناسبة حيرت وجبل كامفهوم TAT 777 بشابات روحانيه مراتب بقين 770 715 710 " طالفة صنرت منيد بغدادي قدس سره عين اليقين 11 TAY حىاليقين 777 " 174 TAK 1 11 حضرت الممر بإنى كاشيطاني اثرات عارف كامرته يُزول 271 تصرفات سے پاک ہونا عارف كامرتبع اليقين 779 1 مكتوب ٨ تجلى آفاتي وانفسى " مطلوب أفاق وانفس 791 14. " 441 ترحید وجودی اور توحیشودی کے درمیافیق 797 747 عارف كى كيفيات عروج ونزول 797 " مکتوب > 795 متلهاستطاعت مع الفعل متن رمقاميكه فرق محدّد لود روح " 790 نود را بطريع وج درآنجامي يافت ....) TO 797 ترجمه الشرح 11 11 مخقرتعارف حفرت ثاه نعتبند كارى قديربهرا 794 مسيور اربعه 747 مخقرتعا رفي هفرت والبيرعلا والدين عطار قدس مرفو 49A سيرعروجي - سيرنزولي 1 مخفرتعارف صريخ اجرع الخالق غرماني قدس بدؤ عروج کی دونسمیں 799 " مصطلحات نقشبنديه ميرالي التثر " 144 ہوش دروم سيرقى الطير " YKA ميرعن الشربالشر نظربرقدم 4 149 ٣--بيبرفي الاشيا د بالطّر سفردروطن TA-خلوت درانجن TAI

| المنت |                                        |      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------|
| TIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عثان غني رضى الشرعنها                  | ۳.1  | يادكرو                                 |
| 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مئله تقدير برقول فيل                   | "    | بازگشت                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مسئله قضا وقدراوراقوال صوفيات          | "    | نگداشت                                 |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وجود نيركى تاويلات                     | "    | يادواشت                                |
| 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تمن                                    | T:T  | مخقرتعار ف صرت خاج معروت كرخي قدس مرة  |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ترجمبه، شرح                            | 1    | مخضرتعارف حضرت ام داؤد طائي قدس سره    |
| 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسكر صفات بارى تعالى من خلافا في نوعيت | 1.7  | مخقرتعارف حضرت خابير حن بصري قدس سرة   |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صوفیائے وجودیے                         | 7.7  | مخقرتعارف حفرت نواجر عبيب عجبى قدى سرة |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معتزله ،اشاعره ، ماترىدىي              | 7.0  | منن                                    |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صوفیائے شہود ہے                        | ۲.7  | ترجمه اشرح                             |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علمائے متکلمین المسنت                  | ۳.۸  | فَلاَطِبِيْبَ لَهَا وَلَارَاق          |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بسيتنات                                | ٣.9  | وصل اور معرفت                          |
| ٣٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفات سبعه ما ثمانيه                    | 71.  | كمال معرفت                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ي مُكتوب ٩                             | 711  | الام رباني كاعقيدة توحيد               |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مكن                                    | 7:17 | لمن                                    |
| 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ترجمه اشرح                             | "    | ترجمه ، شرح                            |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بسينات                                 | ,    | علماً وطلبارا بمسدّت كيسائقداظهارِ مجت |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عارف كاليني آكي كافرفرنگ كو            | ۳۱۲  | معارف توحير شهودي                      |
| ٣٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بهتر مانے کی تربیهات                   | ۲۱۲  | مسله قضا و قدر کی تحقیق                |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مقام عبريت                             | 710  | فرقه قدريه                             |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مجوب خداصلي لته عليه علم كي شائع بيت   | "    | قدرىيكاباني                            |
| 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت ابراميم عليالسلام كي شان عبيت     | "    | فرقه جبريه                             |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تصربت موسى عليه السلام كى ثنان عبرميت  | 717  | جبربيه كاباني                          |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت يوسف عليالسلام كى شان عبدت        | "    | ابل السنته والجاعة كامسلك              |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صعابه كرام رضى التعنبم كي شان عبديت    | "    | جبربيه وقدربيرك عقائد كفريهي           |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضرت بشرعاني كي ثنان عبديت             | Ti<  | بنده لين فعال اعال كاخال نير كارب      |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضريضيخ عبدالقادرجلاني كيشان عبت       | 11   | مئلة قضا وقدراور صرت سيرناعم فاروق اور |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | www.makt                               | at   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |      |                                        |

771 ترجمه، شرع " 474 جامعيّتِ انسان 441 447 اكميثال وصولى الى الشرك دومقام 444 ظُلُومًا جَهُولًا كَافْهُم ملن ، ترجمه ، شرح 277 TK-سركز متفام سيئرفي التثر 440 441 ترجمه، مشرح 777 فناتے اراوہ 11 اوليا ومحبوبين متعامات عالبهم عبوركامطلب 777 242 اول ومجتين حضرت مجدد ماک کی دربار حبانگیری میں 747 خاصه تقتثبندي تشريف آورى (حنداشكالات كے جابات) 744 " طرلقه مجبوبين عمل أرشاد كى الهميّت 209 4<< خليفه مطلق وخليفه مقيتر TKA 40. زير، شرح ملن (...عين في ماندالر محاماند) T< 9 701 ايب سوال اوراس كاجواب ترجر فرن " مكتوب ١٠ مخقرتعارت صفرت يتنخ الوسيدالوالخ ٣٨. مختصرتعارف صنرت شيخ محى الدين ابن عربي علالة TAI 404 ترجر، شرع مخضرتعارت حضرت مولاناعبالرحمان جامي وإيرهم " TAY فنائي عين والزكى تجث ايمان شهودي 401 TAT مسلك حنرت الوسيدعلى الرحمه ايمان غيبي 11 717 مسلك حنرت تثيخ اكبرعليالرجمه T09 مسلكب الممرباني قدس سرؤ 77. 11 مديث مَا أُونْدِي نَبِيٌّ ...... كَيْخْرِيج تطبيق ۲۲۲ TAD مكتوب اا متنن راما چون متقام واستقرار متنن (حسرت يشخ از دوام إين حدث در آنجانداشت .....) فرموده ..... اگر میداز نوا درست ....) ۲۸۷ 770 ترجمه المنشرح ترجمه المشرح 777

|     | ے<br>حضر مولان نیوالیئر خالی کے نز دیک                | TAA | نفحات کی اصل عبارت                        |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 4.0 | سلب امراطن كاطريقة                                    | "   | حديث دوام                                 |
| ~ - | حضرت مرزام ظهرقدس سرهٔ کے نزدیک<br>سبب امراض کا طریقہ | TA9 | حضرت صديق اكبريضي الشوعنه كاجترمبارك      |
| ۲.٦ | منب المرس العربية<br>وفع عذاب                         | ٣٩- | نببتِنقتْبندرِ                            |
| r.v | حضرت امام رباني اور وفع عذاب                          | 491 | بهيئنات                                   |
| 4.9 | كثرت كرامات قلت نزول كى وجرب ب                        | 797 | تتحبتى كامفهوم                            |
| 41. | کرامات ارکان ولائت میں سے نہیں<br>و                   | "   | تجتى ذاتى كامفهوم                         |
| 411 | مکن ، ترجمه ، مشرع                                    | 495 | شجلی ذاتی برقی                            |
| "   | جذبه لسيليم ورضا                                      | "   | تحجلی ذاتی دائمی                          |
| 717 | امام ربانی اور حذر تسیم ورضا                          | "   | يا داشت                                   |
|     | حضرت خواجه قطب الدين مختيار كاكي                      | 795 | تلن الم                                   |
| 417 | اورجذر بشيلم ورضا                                     | "   | ترجر، شرح                                 |
|     | حضرت مرزام ظهر حان با أن اور                          | 790 | تنزلات مراتب                              |
| 414 | جذبة تسييم ورضا                                       | "   | تنزلاتِ خمسه                              |
|     | حضرت خوالجبه نصيرالدين جراغ                           | 794 | حضرت ابن عربي عليالرحمه كاموقف            |
| "   | وطوى اورجذر بتسيلم ورصا                               | "   | حضرت امام رماني على الرحمه كاسرقف         |
| 414 | یاران طراقیت کے باطنی احوال کا تجزیہ                  | 791 | مكن                                       |
| 417 | حذبه كالمفهوم                                         | "   | رجمه اشرع .                               |
| "   | سلوك كالمفهوم                                         | "   | تصنيعلاؤالدولهماني قدير سرؤ كالمخصر نذكره |
| 414 | استغفار برائے دفع خطابت                               | 799 | شيخ علاؤالدوله اورابن عربي مي كبرالنرّاع  |
| 414 | غلبُرا <i>مر</i> بت<br>-                              | 4   | مين ا                                     |
|     | م مکتوب ۱۱                                            | "   | ترجمه، شرع                                |
| ۱۲۶ | مكن .                                                 | 4-1 | سلب امراض                                 |
| 477 | ترجمه اشرح                                            | 8.4 | حضرت امام ربانی اورسدب مراض               |
| 411 | وجبه خاص كالمفهوم                                     |     | حنرت شاه ولي أمكر كخزديك                  |
| 422 | افعال خداوندى علك نهيس                                | 4.4 | سلب امراض كاطب لقير                       |
| "   | معتزله كامسك                                          | 4.0 | حرت شاه عبدالعزيز كزدكي المباض كالماقير   |
|     |                                                       | ul  |                                           |

|      | ا کھا ہے اور | - SE | البيت الله                                        |
|------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 444  | مزيراقيام                                        | 424  | اشاعره كاسلك                                      |
| "    | مرتبه وبجرب                                      | 444  | الريبه كاملك                                      |
| "    | مثابره                                           | "    | ذوات اشاراوران کی استعدادات مخلوق مر              |
| 440  | تعليات عالم وجوب                                 | 440  | مشارجبرواختيار                                    |
| 777  | عنوان تقانيت<br>عنوان تقانيت                     | "    | معتزله كاموقف                                     |
| ,,,, |                                                  | "    | اشاعره كاموقف                                     |
|      | متن (ودر ہمین اثناء آرزئے                        | "    | ماتريديه كاموقف                                   |
| 441  | موت پیداشد)                                      | 978  | حضرت امام رباني علم كلام ك مجتهدي                 |
| "    | ترجم استسرع                                      |      | م مکتوب۱۳                                         |
| ,    | نواهش وصل                                        | 471  | متن                                               |
| ,    | ارزئے موت                                        | ,    | ترجمه، شرح                                        |
| 449  | بسيتنات                                          | 444  | آه بزرآه                                          |
| 901  | صفات كواصل كساته طلف كأعفرم                      | "    | بياس مزارسالدراه                                  |
| 401  | تجلي صورى                                        | 424  | ولابيت صغرى                                       |
| 805  | فنأت يحقيقي                                      | 440  | مقوله بمراوست                                     |
| 404  | تعيين وحبرخاص                                    | 477  | مقوله مهمراز وست                                  |
| 400  | واقعب                                            | 424  | توحيد وجودى ايك تنگ كوچىپ                         |
| 407  | تبييات واقعه                                     |      | ي مكتوب١٢                                         |
| "    | اعيان ثابته                                      |      | ت معموب ۱۱                                        |
| "    | اعيان ثابته اور حضرت ابن عربي قدس سرؤ            | 441  | ٠٠٠ .                                             |
| 404  | اعيانِ ثابتراور صرت ام رباني قدس سرهُ            | "    | ترحمبه، شرح                                       |
| 404  | ا كيسوال اوراس كاجواب                            | 441  | عجلی کامفهم<br>رسید :                             |
|      |                                                  | "    | تحبی کا تبوت                                      |
| 947  | منن (اكثر بطريق رابطه منغول اند)                 | "    | تجليّات لاتعداد بي                                |
| "    | ترجر استسرح                                      | 442  | اقىام تىجات<br>تىجىي تارى، تىجى فىلى ، تىجى صفاتى |
| "    | طربق رابطه                                       | "    |                                                   |
| ۲٦٠  | انبائتِ طربقِ رابطه                              | "    | تتجلی ذاتی                                        |
|      |                                                  | 7    | 7                                                 |

| المبرت المرابية المر | •   |                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                       | \ a    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العرب المراب ا  | W   | ا کھونے کا است کا ا                   | A) === |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العرب المراب ا  |     | 22                                    |        | مالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الایات اورانی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147 |                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ادیات کردین کے دیا ہے اور ان کی کی اور ان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 717 | حجابات ظلمانی                         | 411    | تصورت نے کے فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المب قلوب المب المب المب المب المب المب المب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 21.3112                               | 777    | تصورث نے کے طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رجر، اشرع الدیات تجوین الات الدیات تعوی الات الدیات تعوی الات تعوی الات الدیات تجوین الات الات تعوی الات الات تعوی الات الات تعوی الات الات تعدی الات الات الات الات الات الات الات الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "   |                                       | 777    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اربیب قلوب از المرابی محبوبیت اداری المربی قلوب اداری المربی قلوب اداری المربی | "   | حجابات کیفی                           | 475    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ادیائے تجبوبین محتوبین محتوبین محتوبین ادوق محتوبین م | ,   | ارباب قلوب                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ملان (عرب الموقوب الم | "   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |        | The state of the s |
| م التورد الته وست المالات والمين المالات الم  |     | متس (عزيزمتوقّف از فوق                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ملاقوب ۱۵ مرتبر احرار یه مرتبر احرار احرار یه مرتبر یه مرتبر احرار یا مرتبر احرا |     |                                       | "      | l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مین راز مید و مین اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                       |        | مكتور ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رجم به شدر علی از مانده سیم از مربی دو تعین اوال او این مربی دو تعین اوال او این اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44  |                                       |        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المنتات عود و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "   |                                       | 419    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المنتات عود عود عود و فرنول المنتات عود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۸  | عزیز متوقف کے متعلق تین اوال          | "      | ترجم بهشدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| من (ازصعود وعرف باز ما نده)  من المستور علی المستوری المستور      | 9.  | جذبه کی دوتسیں                        | "      | كيفيات عروج ونزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ر مترب الشرع المتراب  |     |                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر مترب الشرع المتراب  |     | ملتوب١١/                              | 74     | مكن (از صعود وعروج باز مانده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صعود وعروج المسترح المسترع ال | 98  | تتن                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| متعدّب قلب منفام قلب منفام قلب منفام قلب ورفس کی دونوں اسلام کی دور و نفس کی دونوں اسلام کی دور و نفس کی دونوں اسلام کی دور و نفس کی دونوں اسلام کی دونوں اسلام کی دور و نفس کی دونوں اسلام کی دونوں اسلام کی دونوں اسلام کی دونوں اسلام کی دونوں کے جامع ہونے کا مفہوم اسلام کی دونوں کی دور و کا بیت و کمالا تا اور دیا دیں مناور کی دور میں کی دور و کا بیت کے تین مناور کی دور میں کی دور میں کی دور و کا بیت کے تین مناور کی دور و کا بیت کے تین مناور کی دور و کا بیت کے تین مناور کی دور و کی دور | 10  | 2 : 2 :                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سالک کی روح و رفعال کی دونوں اسے کو است کو  | "   |                                       | ,      | معود وحروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جہتوں کے جامع ہونے کامفہوم ( ۱۳۵۰ متحام فرق کامفہوم ( ۱۳۵۰ متحام فرق کامفہوم ( ۱۳۵۰ متحام فرق کا اللہ کامفہوم ( ۱۳۵۰ متحام فرق کا ۱۳۵۰ کا ۱۳۵۰ کا ۱۳۵۰ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ  |     |                                       | "      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مقام جمع مقام فرق<br>روح ولفس کی تفصیلی بحث<br>متن (دست چپ عبار از مقام<br>متن (دست چپ عبار از مقام<br>قلب ست)<br>متن (داین مقام مقام تکیل و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96  |                                       | 53     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| روح ونفس کی تفصیلی بجث المحن (چیدان وجوه ولایت و کمالا الله و المورند) ۹۲ من (چیدان وجوه ولایت و کمالا الله وند) ۹۲ من (دست چیب عبار از مقام مقام تکیل و میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,   | اس سے کونسا کمتوب شراعی مرادب         | "      | جہتوں کے جامع ہونے کامفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| روح ولفس کی تفطیع بیجت از مقام مقام تعلیم از مقام مقام تعلیم و از مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | من د جندان وجوه ولابت وكمالا          | 440    | مقام جمع مقام فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| منن (دست چپ عبار ازمقام<br>قلب ست) ۲۸۰ کمالات ولایت کے تین مفوم<br>ترجمه ، شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                       | 454    | روح ولفس كي تفصيل تجث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قلب ست ۲۸۰ کمالات ولایت کے تین مفہوم<br>ترجمبہ ، شرح گئری داین مقام تعلیل و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9<  | اترا والموديد)                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قلب ست) ۲۸۰ کمالات ولایت کے تین مفہوم<br>ترجمبہ ، شرح اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ترجمه استدح                           |        | مكن (دست جيب عبار از مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ترجمه بشرح " " متن داین مقام تعلیل و "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,   | كمالات ولاست _ كم تين مفهوم           | 7A.    | قار سره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ت ت ت المام |     |                                       | "      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91 Inal to bar. org                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 3 | مكن (اين مقام مقام مثيل و             | CAL    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| www.maniapan.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91  | ارشادست                               | 7      | معام فلب سے دوعہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | VV VV VV.IIICIT                       | ıu     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| *   | المجاسسة فأرست ع                             | 9   | جه البيت الله                          |
|-----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| ۸۱۵ | تگوين                                        | 499 | زجر، سشرع                              |
| "   | تمكين                                        | "   | مقام دعوت                              |
| ۵۲. | حيرت ورپيشاني                                | ۵   | مراد- مربد                             |
| ,   | معنوی سردی                                   | 0.7 | قطب ارشاد                              |
|     | متن (عجب كنت كه عالانجق                      | "   | قطب افراد                              |
| 671 | يقين مشرّف ساخة اند)                         |     | ملن زنزول درمقام قلب                   |
| "   | ترجمه، مشرح                                  | ۵۰۵ | بحقیقت مقام فرق)                       |
| ٥٢٢ | علماليقين                                    | ۵.۶ | ترجمه، مشرح                            |
| "   | عين اليقين                                   | "   | مقام ارشاد                             |
| 877 | حق اليقين                                    | "   | متفام جمع وفرق                         |
| ٦٢٥ | اقبام عارف                                   | ,   | خلاصة المرام                           |
|     | ملن (فرق مقام ولايت                          |     | ته مکتوب،                              |
| ٥٢٥ | مقام شهادت سن)                               | ۵۱۱ | من<br>ترمبه، شرع                       |
| 577 | ترجمه، شرح                                   | 4   | عزير متوقع يتحضرت نواجه باقي بالتهمردي |
| "   | مراتب ولايت                                  | "   | عزية متوقعت كى روحانى ترقى كى خبردينا  |
| "   | تعربیات مراتب                                | ٥١٣ | ين .                                   |
| "   | پهلامرتبر ـ ولايت                            | "   | ترجمه ، شرح                            |
| 874 | دوسرامرتبه يتههادت                           |     | را وطریقت میں مجامرہ کے ساتھ           |
| ۵۲۸ | تيسرامرتبه ومتلقيت                           | "   | ترجاب شيخ بھي ضروري ہيں .              |
| 519 | چارکال مرتب                                  |     | مکتوب ۱۸                               |
| 05- | غاية ماف الهاب<br>تد                         |     | المورث المرابع                         |
| 271 | ترجبه اشرع برياريون                          |     | متن دواز تلوین بترمکین                 |
| "   | صدیقیت اور بوت نے درمیان کو فات ماہیں<br>مند | ALC | مشرّف فرمور)                           |
| 011 | ترميه، شرح                                   | 5,0 | ()                                     |
| ۵۲۲ | الترتعالى كاوجوداسكي ذات برزارك              | ۵۱۸ | ترجمه استدع                            |
|     | malta                                        | 2   | th over                                |

|     |                                       | _      |                                                |
|-----|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|     | ا کی است کی است کی                    | r• )≠8 | البيتنا الله                                   |
| ۵۵- | موت اختیاری کی اقعام                  | Ιı     | "                                              |
| 001 | موت ابیض                              |        | متن ( برسر⁄ئه قضا و قدر<br>نیز اطلّاع داد ند)  |
| "   | موت اسود                              | 544    |                                                |
| "   | موت انمر                              | 556    | رّجه، شرح                                      |
| 11  | موت انھنر                             | "      | مسئله قضاوقدر كي حقيقت                         |
| 807 | مهن                                   | 047    | مکن<br>ترجمه، شرح                              |
| "   | ترجمبه، شرح                           | "      |                                                |
| "   | صورت ايمان اور حقيقت إيمان كافرق      | ٥٣٨    | نشبيهمه وتنزيهم                                |
| 007 | استشهاد بالحدث                        |        | مكتوب١٩                                        |
| ۵۵۵ | م <b>ن</b> ن<br>رحمه ، شرع            |        | تد                                             |
| "   |                                       | 541    | متن .                                          |
| "   | ولايهنئ عامه                          | "      | ترجمه، شرح                                     |
| 207 | ولايت خاصه                            | "      | حاجت مندول کی مالی اماد و وسفارش<br>روم        |
| "   | درجاتِ ولايت<br>ويا                   |        | ارباب دائج کی حاجتیں پوری کرنا<br>پ            |
| 884 | فكنت                                  | 244    | موجب اجر و الواب ہے                            |
| "   | حب                                    |        | . · lui                                        |
| "   | فتام                                  | "      | فدمتِ خلق كي فضيلت                             |
| ۸۵۸ | عبودتيت                               |        | مكتوب ٢                                        |
| "   | نبوتت اور ولايت كا باتهم تعلق<br>يتسر | 14     |                                                |
| "   | اتباع کی دوقسیس                       | 249    | حاجت مندوں کی مالی املاد وسفارش<br>ص           |
| "   | بتوت كاظاهرو باطن                     | 100    | مكتوب                                          |
| 009 | ولاميتِ انبيار                        |        |                                                |
| 07- | مناصب ومراتب اوليا،                   |        | مَّم رَانَّ الْمَوْتَ الَّذِي                  |
| 110 | احادیث سےاشدلال                       | 089    | قَبْ الْمُ تِي الْمُعَرِّعَ عَنْهُ الْفَالِينِ |
| 577 | بعض اصطلاحات مناصب كامفهوم            |        | مبن ووسيرسب                                    |
| "   | ولی کامعنی ومفهوم                     | "      | مرقبه ، نسرح<br>ود في پر اسر ديه ود في کريرن   |
| 270 | قطب كامفهوم                           | ۵۵۰    | مُودِوُفِكِ أَن يَمُودُوا كَا الْهُومِ         |
|     | www.ma                                | do     | bah oro                                        |
|     | 00 00 00000000                        |        |                                                |

١٠٠٠ البيتنا المناسبة على اقسام اقطاب اقسام جابات 044 DYE فرانض اقطاب حجابات وحوديه وحجابات اعتباريه " " زوال علمي وزوال عيني فطيب مرار D < A 070 وصلعرياني " " 277 " 069 " ولايت محرريعلى صاجها الصلوات 276 " ابدال کے باذن التہ امداد اور فیفن تتجلی ذاتی برقی تجلى ذاتى دائمي بنعانے برحدیث یاک سے استدلال ATA 44 نسبت نقشبندي 679 DAI ترجمه الترح اكابرنقشبندبيه اورنسبت صديقيه 04-11 اسجاء وصيفات اورشيونات مكتوب٢٢ واعتبارات كي بحث " منس رسيحان من جمع بين اسماء وصفات 641 النوروالظلمة ...... DAK اسمارحسني 11 " ترجمه بمشرح اقهاتِ اساء DKT روح كامعني التم طامع DAA روح کی تعربیت اعيان نابته واعيان ممكنات " متعلقات مسكروح ذات وصفات 19. روح کے دوہدن شيونات DKT 191 روح کے باتے ہیں دو تکتیب فکر اعتبارات 565 195 نفس كامعني اوروحبرتسمييه ير رخرق جميع الحجب 190 الوجودية والاعتبارية اقسام نفس 11 عِلْما وعَيْنا يَتَّقَق في هذا المقام...) ابليس أوركفس 196 040 وجمد الشرع نفس اور روح حقیقت واحده بس " ظلال قرآن وحدميث سيحاستدلال 847 97 خلاصنه كمتوب حجابات 11

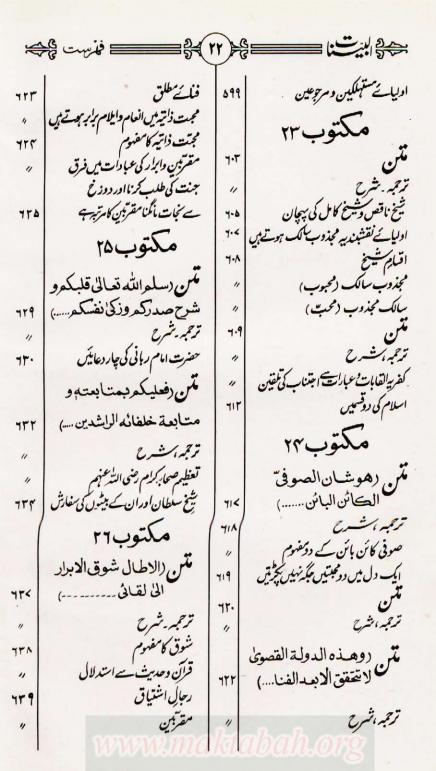

البيتنا ا نببت سلاسل 759 705 *مدىپ* شوق سلسل نقثبندبي 74. " مديث طال شوق الابرار..... كَيْخْرَبُ سلسلة فادرب سلسلهم وردب "1 765 حدميث قدى كى تعربين ملساجثته " 751 مکن ترجمہ بهشدح بهتات 700 " نسبت نقشبندر محدديه كى الفرادتيت TAT 777 زوال شوق کے اسباب سماع ورقص اور وجدءالم رباني كي نظري 704 " الم ساع ورقص حقيقت نماز سے بے خبراي ممر رلايقال ان مراتب 77. بدعت في الطّريقِت الوصوللاتنقطح 771 ابني طريقت كى حفاظت البم ترين امرب ابدالالبدين .....) " 775 اس کی چند و حراب 777 ترحمه ،سشرح مكتوب٧٢ سيراجمالي سيرتفصيلي 11 مكن دنبيت ما فرق تېمەنسېت حضرت ابن عربي على الرحمه كالكارير 700 تصرت امام ربانی قدس سرهٔ کاعلوم 11 ظاهريه وكشفيه بي منفرومتقام ترجمه بشرح 777 11 نببت نقشبندرية تمام نسبتون تجنرس مترم رفاصحاب الشوق والتواجد " یاداشت کانفتوم یادداشت اور یادکردیس فرق AFF 165 ليسوا الااصحب التجليات الصفاتية 11 ترجمه بشرح 779 TTA " نسبت نقشبندر فليل الوجود مطلق وحد کا ثبوت آیات قرآنہے " اور کم یاب ہو چکی ہے تواحد كامعني 169 44. حضور رفق تعالی میسرکنے کے تراحد کے تعلق صوفیا، کی دوآراء 45 وحود كامفهوم دو وقت (بلیّنه) " 11 جهات سته صوفى صاحب الوحود 101 441 اکابرمشائخ نقشبندبیری مدح میں وجد، تراجدا در وحود کا مامهی رلط 11 مولانا جامي كي مشهور رباعي اختلام بصوفياري حكمت 705

|     | ٢٢ كا كا الله الله الله الله الله الله الل            | Se S | البيت المح                                     |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 94  | مائوستعمل طاہرہے<br>ستیرعالم صلی الشطافی کلم کے فضلات |                                          | مكتوب٢٨                                        |
| 1   | ستدعالم صلى رية عليه ملم كے فضلات                     |                                          | ه ؛ رب                                         |
| 9<  | مباركه طاهري                                          |                                          | مكن (چېر تعمقے سبت كه ازادان                   |
| 91  | 4                                                     | 740                                      | منن (چەنعىقەست كەآزادان<br>ياد گرفتاران كىنىد) |
| 99  | نائن<br>ترجمه ـ شرع                                   | "                                        | ترجمه بشرح                                     |
| ,   | سحده کی تعرکیت                                        | 7 < 7                                    | آذاد اورگرفتاً رکی اصطلاح                      |
| ,   | سحده کی دواقبام محده عبادت ، محده تحییت               | 744                                      | مرتبهٔ نزول کی جندی                            |
|     | احادبيث تحريم سجده تحيست                              |                                          | مكتوب ٢٩                                       |
|     |                                                       |                                          |                                                |
|     | مكتوب،                                                |                                          | مكن (مقربات اعمال يا فرائض                     |
| -6  | متن                                                   |                                          | انديا نوافل)                                   |
| ,   | ترجمه بشرح                                            | 141                                      |                                                |
| . 7 | شهروا فاتى وشهو إلفسى كافرق                           | "                                        | ترجمه يمشرح                                    |
| ,,  | مطلوب آفاق وانفس سے ورایہ                             | 745                                      | قُرُب اللي کے دو درجے                          |
| 9   | نتن                                                   | "                                        | تُربِ فرائض اور قربِ نوافل كافرق               |
| "   | ترجر استدن                                            | 717                                      | فرض نمازی اہمیت                                |
| ,   | شهود أنفسي وتحبآئي صوري كافترق                        | 715                                      | مين .                                          |
| ۷11 | متن ا                                                 | "                                        | ترقمه، شرب                                     |
| "   | ترجمه انشرح                                           | AAF                                      | جاعت كى فىنىدىت                                |
| "   | وجود عدم اور وجور فناء                                | AAF                                      | ٠,٠٠٠                                          |
|     | متن دلیذا نهایت <i>مراتب لایت</i>                     | 7.4                                      | ترقمه - نترب                                   |
| 418 | مقام عبدیت سن                                         | PAF                                      | عثار کے وقت میں غرابب اربعہ                    |
| "   | ترجمه رشرع                                            | 791                                      | ייי                                            |
| 210 | مقام عبريت                                            | "                                        | 7.7                                            |
| <17 | متن ا                                                 | 791                                      | سرح ر . ر                                      |
| <17 | ترجمه بمشرح                                           | "                                        | ماوستعل کی تعرفیف واحکام                       |
| 417 | توجيد فعلى                                            | 400                                      | ما و صلعل کے معلق امام ہم ابو علیقہ رق عمر ا   |
|     | www.mak                                               | tak                                      | ah.org                                         |
|     |                                                       |                                          |                                                |

## ينش لفظ

امام رّبانی ،قیوم زمانی صفرت مجد دالعت انی قدس سرهٔ النورانی و عظیم مرّبت شخصیت بین جنول نے برمینی میں اسلام کے احیا ، و فروغ اور سرملبندی کے لیے وہ کارنامے سرانجام مینے جن کو رمتی دنیا تک یا درکھا جائے گا ،

کارنامے سراعام کے بیے جن کو رہی ویا تاک یا در کھا جائے گا۔

حضرت امام ربانی مجدد العث نمانی قدس سرؤ النوانی مسند تجدید پر فائز تھے

ہندو تسان ہیں جب اکبر بادشاہ نے دہن الہی کی بنیاد رکھی توحضرت امام ربانی نے

منصرت اکبرکے وضع کروہ دیں الہی کو بنیا دوں سے اکھیٹر کررکھ دیا بمکنشر لعیت و

طریقت پر بڑنے نے والی گرد کو بھی صاف کیا اور وہ بدعات ہو دین میں ورا کی تقیل

ان کا بھی قلع قمع فر مایا۔ ہی مقصد کے لیے آپ نے اکسس وقت کے امراء،

وزراء ، علما، وصوفیاء کے نام جو مکاتیب تخریر فرطئے وہ اپنی شال آپ ہیں بیس
طرح آپ کے تجدیدی کارناموں کی عظمت کا اعتراف اہل علم وفضل نے کیا ہے

ادر آنیو لئے ہرعہد میں کیا جا آپ کا اسی طرح آپ سے تحریر کردہ محتوبات شریفہ

ادر آنیو لئے ہرعہد میں کیا جا آپ کا اسی طرح آپ سے تحریر کردہ محتوبات شریفہ

ہوکہ شریعت وطریقت اور معرفت وحقیقت کے علوم ومعارف کا گئید نہیں علماء

وصوفیا و نے ہردور میں ان کی فضیلت کی بھی گواہی دی ہے۔ محتوبات شریفہ کی اہمیت کا اندازہ انقرہ (ترکی) کے عبیل القدر قاضل حضرت العلام سیّدعبالیجم برالمصطفے الآرواسی علیہالرحمہ کے اس قول سے بخو بی لگایا عاسکتاہے کہ

افضل الكتب الاسيادمييه بعدكتاب الته نفيالي وبعيد

احاديث النبوية مكتوبات للامام الرباني لامتل له في الاقطار الجهاني

ترجه: قرآن پاک اوراما دیث نبوّیه علی صاحبها الصلوات کے بعب د کُتب اسلامیر میں سب سے افضل کتاب ہمکتوبات امام ربانی ہے جس کی سینڈ گیتی رکوئی مثال نہیں .

یهی وجهسهے که گردمشس حالات اور مرور زمانه ان کی مقبولیت وافادیت میں رکاوٹ منہیں بن سکے اوران کی جامعیتت اور ممدگیری میں فرق نہیں آیا۔ جهاں بیرآج بھی طالبان اہ سلوک کے پلیے عقائد ،عبا دات ،معاملات ،اخلاق و كردار، حائق ومعارف كاخزىيزاور روحانى ترقى كاموجب ہيں وہ س انہ ملّت اسلامیه کی زبوں حالی ،مصائب ،امراض اورشکلات کاش فی حل بھی موجو دہیں . ضرورت اس امرى تمى كه صنرت المم رباني مجدّد الفّ ثاني قدرسس سرة النوراني سنے بلینے مکتوبات نشراھنے میں جوعلوم ومعارف بیان فرملئے ہیں ان کو سلبس، عام فہم اور سادہ الفاظ میں قارئین کے مینچا یا جائے بھزت امام ربانی قا*ل* النورانی کے بیان کردہ خائق ومعارف ، وست بتی اصطلاحات کوسمجنا اور لیل الفاظ مِين بيان كرنا نهايت مِينسكل كام تقامَّرها مل فيوضات مجد دالف ثاني . شخط بقيت مضرت علامه الوالبيان بيرمحد سعيدا حمد محبدوي رحمة السط عليه سنه استشكل ترين كام كا بثيرا انتمايا اورالشرتبارك تعالى كيے فضل ،صنوصلي الشيعليه وسلم كي نگاهِ رحمت ،حصرت مجدوالف نانى قدمسس سرؤ النوراني كے خاص فيضان كرم سيم كتوبات شريفه كيشرح سنكھنے كاسلىلەننىرۇع فىرايا جى كىيىضا يىن ومقالات " البينات ىنىرح كمتوبات" كے عنوان سے ماہنامہ دعوت نظیم الاسلام گوجرانوالہ ہیں بالاقساط ثائع ہوتے ہے جنہیں اب مزیر حوالہ جات کے ساتھ مزین کر کے پیشس کیا جارہ ہے۔ سوالہ جات کی تحقیق وتخزیج ، کتابت ، پروف ریڈنگ اورطباعت کے

مانگل مراحل میں علامہ محدنصرت اللہ مجددی ، پروفیسہ محدظیم فاروقی مجددی ، علامہ صاحبزادہ سیداحمد فاروق شاہ مجددی ، علامہ محردی ، علامہ تفریش محددی ، علامہ تفریش محددی ، معلامہ محردی ، علامہ تفریش مجددی امروز براقب ال مجددی امروز براقب ال مجددی اور محدندی ارتب محددی اور محدندی ارتب بروفیس محددی اور محدندی ارتب بروفیس محداقی اور بالغ نظر مورخ محترم جناب پروفیس محداقبال محددی دیدمجدۂ دلاہوں کا انتہائی سپاس گزار ہوں جنہوں نے بنی مصروفیات وقت نکال کرنہایت تاریخی ، تحقیقی اور وقع مقدم تحریفر فایا موصوف بند کردار کے حال اور اعلی اخلاق کے مالک ہیں۔

الترتعالی ان سب صرات کواجر عظیم اور تواب عمیم عطا فرطئے اور بیش از بیش دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرطئے ۔ خلا کوے کہ یہ کتاب سنطاب ارباب قلوب اور اصحاب لوگ کے لیے کامیا بی کی تقلید ، شرف باریا بی کی نوید جانفزاور طالبان راہ حقیقت اور سالکان جادہ طرایقت کے لیے بہترین تحفہ ثابت ہو۔

الشرتعالی کے حضور کمتی ہول کہ وہ اس کتاب کو شرف قبولیت بختے اور سارج العارفین شیخ طریقت حضرت علامہ محد سعداحمد مجددی رحمتہ الشاعلیہ کے درجاتِ عالیہ کومزید بلند فرطئے اور جمیں اس عظیم علمی روحانی مشن کی تحمیل و تنتیم کی توفیق انیق رفیۃ فی گر

الله عرامين بجاه النبى الكرب عليه الصلوة والتسليم قارئين كرم سے التاس بے كه دوران مطالعه اگركت بيا پروف بينگ كى وَ فَيْ عَلَى بِائِينَ تو دام عِفولين علم دين اورا داره كومطلع فرائين تاكم آئده الييش مين اس كى اصلاح كردى جائے ۔

حَالِدَهُ مُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّاللَّا

تجاده ین درگاه صرت افوالبیان رحمة النّه علیه WWW.MACKIODAN.OYS



خراج عفیت ام ربانی مجرد العث الی میشود



( حضرتًا وَلَمُالِدُ عَدْ دَوْنَ ) اخوذا زرالا لقديمة بين

بگود کستان زاحم نقشبند که داری دل از د اغ مهرشس سیند گرست بیک گام زیر وظف بق ز قدُ وسیان برده گوئے سبق بهندوست تان گرجه دار دمت م ببالائے ہفتم فلکس ماندہ گام مربع نت یں و میدسس سرا! برامش جبین سوده مهنتم سماً نگین گشته در حلفت ٔ اولیک چو در أنبسيار خاتم الانبسيار

مصرت خواجه عبدالاحمث وحدت بن صرت خواجه محد معیب در بهندی قدس رهما البيت المجاه البيت المجاه المج

اے خاکا کی دو خدع بری و خبری ' کامل جہان کیئے تو موشک نتداند ساقی فتأ ذر توخن کے ایک الام عاقب میں تاہم مخمور فنت لندا سرخ فاكفله توداركم اللض فيفخ تو افية رجرخ فت ابد نيهان ردم وثبام ببسرمند مثبتداند نے فیزازر سیٹر سے شدانہ اين خاك احرى سنة إت المركر نے کے مذرار زخا کے شاند اللَّا ومرصَّابِ فِي الرِّوبِ بِي النِّالِ وَمُرْبِحُ اعداتِ بِسَبْرايد بارب محضلاص زيفاك رمرا برحال تركسان كازيفاك شايز بارجيب ازباسك أربي نهفته شرے برانے بہلے دو بل منهاعنی منه مدح نغمهٔ توسف کرد كرّوبيان عرشت مين گونه گفته اند

مَرْشَاهُ عَذُ الْغِنِي مُحَالِّثُ مَهَا جِوَلُونِ الْمَثْنَالِيُ الْمُعَالِّيُ الْمُعَالِّيُ الْمُعَالِّي الْم Www.maklabah.org ماضرتُهوا مَیں شیخ مجدّد کی گحد پر وہ خاک کرہے زیزِفِلک مطلع الذار

اس خاک نے ذرق سے ہیں شرمندہ ستار اس خاک میں بوشیدہ ہے مصاحب سرار

گردن چھکی جب کی جہا نگیر کے آگے جس کفنس گرم سے ہے گرمی احراد

وہ ہند ہیں سرمائی ملّت کا نگھباں اللّہ نے بُروقت کیاجس کو حب زارا

0

علآمه محراقنب ل مرحوم (بال جبزل)

www.maktabah.org

## مخضر وانح حيات

## والبيان مخال عيد الحليج آلاي اللها

علم وادب بخلوص وسادگی ، متانت و تنجیدگی ، ایثار و وقار بشفقت و مجست ، تو گوئی و به باکی ، ذابنت و فطانت ، حس اخلاق اور حس گفتار و کردا و بین غلیم صفات کو اگرایک لای میں برقو دیا جائے تو مین خطر لقیت حضرت علامہ ابوالیان مجرسعیدا حمد محبود قائم سرفر العزیز کی ذات گرامی تشکیل پاتی ہے جومت کئے کے بیدے سرا پا ادب و نیا ز ، علا و کے لیے بیج ایثار و مروت اور عوام الناس کے بیلے شفقت و مجست کاسائباں تھے۔
بیج ایثار و مروت اور عوام الناس کے بیلے شفقت و مجست کاسائباں تھے۔
بیکی ہے رخت سفر میر کا روال کیلئے

قررت نے آپ کی ذات ستورہ صفات میں گونال گول خوبیال ودلیت فرمائی تعین بلاکت بہ آپ شریعیت کے عالم بھی تھے اورطریقت کے عالم بھی ہنت کے عالم بھی تھے اورطریقت کے عالم بھی ہنت کے عالم بھی تھے اور مجا بہ فی سبیل التا بھی ، ماشق رسول التاریخی تنے اور مجا بہ فی سبیل التا بھی ، مایہ ناز خطیب بھی تھے اور مبند پاید ادیب بھی ، کتاب وسنت کے عامی بھی تھے اور مبروشن خمیر بھی ۔ فشرک و بدعت کے ماحی بھی ، مر دفیتر بھی تھے اور مبروشن خمیر بھی ۔ مائی مرد تھے ور مبروشن خمیر بھی ۔ مختصر ہی کہ آپ حسن صورت اور حسن میروشن کا تربی امتزاج ستے ۔ افریکھی وضع ہے سائے ذکھنے سے نائے ہیں ۔ افریکھی وضع ہے سائے ذکھنے سے خالے ہیں ۔ یہ عاشق کو اس کی بیتی کے یارب مہمنے والے ہیں ۔ یہ عاشق کو اس کی بیتی کے یارب مہمنے والے ہیں ۔ والا دین رقمۃ السّطیم والے ہیں ۔ والو دین رقمۃ السّطیم و دین رقمۃ السّطیم والے ہیں ۔ والو دین رقمۃ السّطیم والے دین رقمۃ السّطیم والے ہیں ۔ والو دین رقمۃ السّطیم والے ہیں ۔ والو دین رقمۃ السّطیم والے دین رقمۃ السّطیم والیم والے دین رقمۃ السّطیم والے ہیں ۔ والو دین دین میں دین دولیم والے دین رقمۃ السّطیم والے دین دین میں دولیم والے دین دین دولیم والے دین دولیم والے دین دین دولیم والے دین دولیم وا

کے گھر ۲۳ اء بروز جمعة المبارک بوقت فجر پیدا ہونے والا بچرا کی دن روشن القاب بن کر چکے گا اور حضرت مجدوالف تانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کی ترجمانی کرتے ہوئے و و عظیم کا رنامہ سرانجام نے گا بھے گذر شد تہ جارصد ہوں میں کوئی زکر سکا۔

وی سرائے اسکا خاندان مہم ۱۹ء میں بجرت کرکے پاکستان آگیا توضلع جہا تحصیل سرائے عالمگیر کے گؤں اور نگ آباد میں قیام کیا۔

© آپ کے والدگرامی صنرت مولانالال وین رحمته الله علیه یا کم باعمل اور صوفی منش بزرگ تھے والدہ مرحومہ ورو ول رکھنے والی نیک سیرت اور پاکباز خاتون تھیں۔ والدین کی تربیت نے آواب فرزندی کھائے ، خود کشناسی اور خداشاسی اور خداشاسی اور خداشاسی اور خداشاسی اور خداشا کی وخدا آگی ورثے میں ملی .

~ يەخى آگامى، يەخۇىشى گوئى، يە ذوق معرفت

بیرطسه مین دوسستی ،خود داری وتمکنت

م اس کے ثاہد ہیں کہ ان کے والدین الراتھے

باخداته ابل ولتصصاحب بارته

اب کاسلانسب معابی رسول ، هنرت دحید کلبی رسی الشوع نصاحات به جونهایت حیر بلی این علیه السلام جب بونهایت حین و جیل این علیه السلام جب کمیی لبکسس بشری میں بارگاہ رسالٹ مآب علی صاحبه العقل میں حاضر ہوتے تو اکثر حضرت دحیر کلی کی صورت میں شکل ہوتے تھے۔ نبی وجہ ہے کہ ان کے حموی کی حکمت آپ میں نمایاں نظراتی تھی۔

ے ان کی ذرئیت کا ہر درہ ندکیوں ہوا فاآب سرزمین حسن سے تکلی ہے بیر کا اِن جمال

تعلیمی زندگی : گفر میو ندیمی ماحول کی وجہسے سے اول کی تعلیم کے بعد مختلف دینی مارس

www.maktabah.org



میں مماز اور جیدعلائے کرام سے علوم دمینیکا اکتساب کیا.

جامعة نظامية لا بورسية نظيم المدارس كے تحت الشہادة العالمية (ايم لے عربي واسلاميات) كا امتحان باس كيا.

شیخ القرآن حضرت علام محرعبدالعفور منزار دی رحمته الته علیه سے دورہ قرآن رہیا.

امام المستنت صرت علامرستیا حمد سعید کاظی دهمته السّرعلیه (ملتان) سیسے مندوریث ماصل کی .

خطابت اعشق رسول میں ڈوبی ہوئی آواز ، مجت محرالہ وانداز ، تجنیس الفاظ، سخن وِل نواز ، متراوفات کی وِل نثین ، استعارات آفرینی ، مطالب کاسیلاب ، اشارات و کمایات ، تلمیمات و محاورات کا وافراستعال آپ کی خطابت کے دندئین عناصراور آپ کے عیق مطالعہ کا بین نبوت ہیں .

 خطیب الاسلام صنرت صاحبزاده پیریستی فیض الحن شاه رحمة السرطید دا آونهار شریف کی ۲۵ ساله صبحت و رفاقت اور تربیّت و شفقت نے آپ کے دبنی، روطانی، فکری اورا دبی رحبانات میں مزید کھار پیلا کیا بھی سے میدان خطابت میں آپ کو عالمگیر شہرت اور بذیرائی حاصل ہوئی۔

اتب كى خطابت كى جولانى ، شعله بيانى اورسلاست و روانى كو و تيوكر شيخ الاسلام معنرت خواجه محرقم الدين سيالوى رحمة السُّرعليد في الوالبيان "كالقب عطا فرمايا جوآب كے نام كا جزولازم بن كرره كيا -

سبیغی و تحریحی سرگرمیال : جمعیت علمائے پاکستان ، جماعت المبدنت اور دیگر
کئی فرہبی و میاست ظیموں میں نمایا سے جدول برنیدینی و روحانی خدمات سانجام میتے ہے۔

اللہ عرصہ تمین سال کک آزاد کھیمیر کی سب سے ٹوٹر دینی اور سیاست نظیم جمعیت علمائے جمول و کھیمیر کی صدارت کے فرائض مجمی المجام فیدے آپ نے سیاست کی ٹرینا روادی میں جمول و کھیمیر کھا ہیں حدیث علی ساست کی ٹرینا روادی میں جمعی قدم رکھا ہیں حدیث علی سیاست سے کنارہ کش ہوگئے ہیں۔

عالمي دارة تنظيم الأكسلام كاقيام

فروری ۱۹۸۰ء میں عالمی ادارہ ظیم الاسلام کی بنیاد رکھی جسکے تحت نوجوانوں کی علمی ونظریاتی تربیت اور روحانی ذوق کی آبیاری کے یے علی جدوجبد شرم ع کردی۔ عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے قیام کا بنیادی مقصد تعلیمات کتاب وسنت کی ترویج وانتا اور غلبۂ اسلام کے یہم ملما نوں کومتی موظم کرنا ، ان کی علمی وعملی ، فکری و روحانی اورجبادی تربیت کرنا ماکہ اسلام کی نشاۃ ٹائید کے لیے نئے دور کا آغاز ہوسکے .

اُٹھ کہ اب بزم حبال کا اور ہی اندازہے مشرق ومغرب میں تیرے دور کا آغازہے

ادارہ کی شظیم صالح ، با کردار اہل علم و دانش اور غیورا فراد سربی تا ہے جو پاکتان کے علاوہ آسٹر بیا، ملائیٹیا ، برطانیہ اور دیگر ممالک میں اسلامی انقلاب کے لیے موٹر کردار اداکر رہی ہے ۔ نیز بفضلہ تعالیٰ ادارہ کے تحت بیسیوں مساجہ و مدارس کا نظام مجرف خوبی بیسیوں مساجہ و مدارس کا نظام مجرف خوبی بیسیوں مساجہ و مدارس کا نظام مجرف خوبی میں رہا ہے ۔

اراضی برشتل جامعہ ریاض المدیم کی روڈ بالمقابل ریکل چائنہ گوجرانوالہ (بطرف لاہور) پانچ ایکٹر الراضی برشتل جامعہ ریاض المدیم کی نبیاد رکھی سخر بعض جاہ پیند عناصر کی وجہ سے کافی عرصہ تعلیمی نظام معطل رہا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے بھیرات ہی کی زیریسر پری تعلیمی نظام کا آغاز ہوجیکا ہے خدا کر سے کرستقبل میں ریا ہوارہ ایک ظیم الشائ شنی لونیورٹی کا روپ دھار سے (العمم آبین)

گرجرانوالہ ڈویژن میں اہل سنت کی معروف دینی درس گاہ دارالعلوم نقتبندیہ
 امینیہ ماڈل ٹا ڈن کے بانی بھی آپ ہی ہیں۔

 آپ نے کئی مرتبہ بیرونی ممالک (برطانیہ ، آسٹریلیا ، طابیثیا ، عراق ، ہنڈ شان وغیش میں بلیغی وروحانی دور سے فرطئے ۔

المحمر تربه رج بیت الله اور تعدد عمرون کی سعادت حاصل فرائی.

روحانی نبدت

0

آپ نے درد وسوز اور تصوف کی طرف میلان ور شدیں پایا۔ حصنرت داتا گینج بخش رقمۃ الشرطیہ کے مزارا قدس پر زبدۃ الفقراء حضرت نواجو صوفی محمولی نقشبندی مجدوی قد سس سرو (خلیفہ خاص آلومهار شرایت سیا انکی نگاہ ولایت نے بہلی ہی نظر مادر زادولی اور طبند پایس صحب حال صوفی تھے، ان کی نگاہ ولایت نے بہلی ہی نظر پیس جوم تابل اور مسلمہ حالیہ نقشبند یہ مجدد یہ بیس بی جوم تابل اور مسلمہ حالیہ نقشبند یہ مجدد یہ بیس بی عصر بیس شیخ کامل کی روحانی توجات نے سونے پر سالہ کا کام کیا جنا نج مقور سے ہی عصر بیس آئی کا مقب می عطافر ہایا۔

ایس کومن زل سلوک کے کروا کے مذصرف خرفہ خلافت سے نواز ابلکہ سنتہا زطراحیت کا لقب می عطافر ہایا۔

آب کے شیخ کامل صنرت خواجر صوفی محد علی نقتبندی قدس سرؤ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دوز قیامت خدانے پوچیا اے محرعلی إ دنیا سے کیا لائے ہو تو میں محد معیدا حمد کا محتر جارگا ہ ایز دی میں پیشیس کر دوں گا۔

حاصل عمر نثارِرہ یا کیے کردم نثاوم از زندگی خویش کر کانے کردم

آپ کی اعلی روحانی وعلی استعداد کو کیکھتے ہوئے اندرون و بیرون مک کے جلیل القدرمشائخ عظام نے دیگر سلاسل طربیت مثلاً قادریہ ، چیشتیہ ، مہرور دیر ، شاذلیہ وغیر صاکے فیوض وہر کات اور خرقہ ہائے خلافت واجازت سے نوازا۔ یوں آپ کی وات حبلہ سلاسل کے فیوض وہر کات کی جامع وسکم قرار پائی۔ ان ہیں ہے چند مشائخ کرام کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں۔

خطیب الاسسلام صنرت صاحبزاده پیرستیدفیض انحن شاه رحمة السّرطیه
 تاجدارا لومهار شریعت منلع سیا مکوٹ

يشنخ المثائخ حضرت سيدم وفضل شاه مجددي رحمة الترعليه سجاد فهشين

پوره تنرلين ضلع المك

 پیرطرلقیت صفرت خواجه محد غلام فرید شاه محددی رحمة الترعلیه سجا دفشین نتهیال شرلین ضلع اثک

شهزاً ده غوث الورئ صنرت صاجزاده بیرستید محدانورشاه گیلانی بغدادی نظلم سجاده نشین سدره شرلفی ضلع دریره اساعیل خال (صوبرسرمد)

غزانی زمان حضرت علاً مرسیدا حمد سعیدن و کاظمی رحمة التُرعلیه (ملتان)

بنیخ القرآن صرت علامه محد عبدالغفور منزاروی رحمة الشرعلیه (وزیر آباد)

شيخ الشيوع مصرّت العلام شيخ الوالنورشازلي مظلز (مِشق)

بسرطرليقت حضرت صاجنراده بسريسية عاشق محيين شاه مجددي مدظله سجازةن

اتنا نه عاليه سرېند شريف (اندلا) مال قيم شخو بوره باكسان -

علوم تصوب

0

0

0

0

طریقت کے نہایت باریک، لطیعت اور دستیق مسائل ومعارف پرشرح وبسط کے ساتھ کلام کرنے اور عامتہ الناسس کے قلوب وا ذا بن بین میج اسلامی تصوّف کو اجاگر کرنے کی صلاحیت خصوصی طور پر قدرت نے آپ کو و دیعیت فرمائی تقی یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت وا تا گنج بخش علی ہجوری رحمتہ السّر علیہ کی شرہ آفٹ ق کی بہم تعطاب کشف المجوب کاسسسل ۸سال تک ہفتہ واردیں ارشاد فرطتے ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد العن ثانی قدس سرؤ کے ضوعی علوم و معارف برشتل ان
 کی تصنیف لطیف مبداؤمعا و احباب کوسبقاً پڑھاتے ہے ۔

این کمتوبات امام ربانی کا تقریباً ۲۲ برس کک درسس ارشاد فرمایا علی تصوف کے بھر ساتھ آپ کو علی تصوف کے بھر ساتھ آپ کو علی تصوف میں میر ہولی حاصل تھا۔ آپ سلوک نقشبندیہ مجددیہ طے کوانے میں انتہائی مشاق اور قوی التوجہ تھے یہی وجہ بے کئی احباب کو پہلی ہی توجہ سے عالم ماک و عالم خلق کے لطائف طے کروا ہے ۔

www.maktabah.org

البينات شرح مكتوبات

1989ء میں جب عالمی ادارہ نظیم الاسلام کے زیراہتمام ماہنامہ وعوت تنظیالا میں المجاد ہوا تنظیم اللہ میں کا اجراد ہوا تو ایس جدویہ کے فروغ واحیا ، کے لیے صفرت امام ربانی مجدوالت ثانی سنین خاصمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات نشریفہ ، کمی پہلی اُردوشرح "ابینات شرح مکتوبات ، کے سطنے کا آغاز فرمایا .

کمتوبات شرافیہ کی شرح بقیناً ایک مشکل ترین کام تھاکیونکہ کمتوبات امام رانی
علیدالرحمہ کو سیمھنے کے لیے صرف عربی اور فارسی زبان برعبوراوراصطلاحات تصوف
کامبان لینا ہی کا فی نہیں بلکہ حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ کے لامحہ و دکمشو فات ، حقائق
ومعارف کو سیمھنے کے لیے اعلی روحانی استعداد ، بلندئ فیح ونظر ، قال کے بجائے
مال اور کلم کسبی کے ساتھ ساتھ علم وہبی کی مجی ضرورت ہے ، اس کا تعلق وار دات قلبیہ
اور شاہرات ذاتی سے ساتھ سے نیز قلبی وار دات وکیفیات اور ذاتی مشاہرات کی کا اور الک کر کے ان کو الفاظ کی حسین لڑی میں برونا اور مجی شکل کام ہے بجدہ تعالی السر
رب العزت نے یہ ساری قابلیتیں وصلاحیتیں آپ کی ذات بابر کا ت میں و دیوت
فرمائی تھیں ۔

آپ کے اس کام کو سرا ہا اور دارتھیں دی تو کچھ انگشت برنداں رہ گئے جب
دال دیا۔ کچھ نے اس کام کو سرا ہا اور دارتھیں دی تو کچھ انگشت برنداں رہ گئے جب
کہ کچھ نے توبیہ سمجھا کہ بیکام زیا وہ دیرتک چلنے والا نہیں لیکن جس کام کی بنیاد خلوص و
للّمیت پر ہمو، جہاں تائید ایز دی اور بزرگوں کی توجہات شامل حال ہموں ، مزید یہ کہ
خود صفور مجدد باک علیہ الرجمہ کی روحانیت ممدومعا ون ہموتو ناکامی کا تصور بھی نہیں کیا با
سکتا۔ اس سلسلہ میں آپ خود فرماتے ہیں کہ بار ہا ایسا ہموا کہ البینات کے سلسلہ میں کی مشکل مسلمہ کے حل کی جب کوئی صورت نہ بن بڑتی تو حضور مجدد پاک علیہ الرجمہ کی بارگاہ
مشکل مسلمہ کے حل کی جب کوئی صورت نہ بن بڑتی تو حضور مجدد پاک علیہ الرجمہ کی بارگاہ
میں فاتحہ شریعیت بڑھ کومتوج ہو تا تو اس مسلم کا حل معلم ہموجا تا کبھی القائی طور پر تو کہی ایا

كرابيا ككسى يذكسى كآب مين فرَّا وبي مندسل من آجاة والحدد لله على ذالك وصال فرِ ملال

دواڑھائی برس بسرعلالت پر سہنے کے بعد آخر کارعلم و معرفت اور فقرو ولایت کایہ آف آب ۱۰ راور ۱۱ راگست ۲۰۰۲ء کی درمیانی شب مطابق بکم جماوی الثانی ۲۳ مراح کولبوں پر سکرام ٹ سجائے کلم طبیتہ پڑستے ہوئے دار فناسے دار بقا کی طرف عازم غر ہوا۔ انا لللہ وانا الیہ یہ داجعون

دُعاہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس می جملے کو قبول فرما کر ملبندی رج ہے۔ عطا فرمائے۔

ے۔ ایں ازمن واز حبلہ جہاں آمین باد

ما بزانسيكل حكفار وق شاع مجدى المرادة المعادد

در شنه پرونمیر محجه اقسبال مجهد دی صدر تعبیای بهسلامیکانج بول لائبز لاہو

مقاهم

حضرت المم ربّاني مجدّد الف ثاني شيخ احمد سربرندي فَدِسُ سّرهُ ١١٨٩- ١٠٣٥ هـ/ ١٥ ١٠ ٢ ٢ ١٥) كازمانة حيات كئي اعتبار سے بيجان أنگيز تھا -اس ميں دہنی تے بيني اور معاینرتی انتشار تھیلانے والی ایسی کئی تحریکیں انتھیں جن کے ہندوسانی معاشرت برگہرے انزات مرتب ہوئے۔ اِن اُدوار میں بہت ہی ایسی تحریکوں نے رَصِغیر ماکیتان وہند کا اُرخ کیاجن کا بنیا دی نقطهٔ نظر عقل محص تھا۔ ان تحر کویں نے مذہبی اعتقادات بیں انتشار صیالانے کی کوری کوری کوشششیں کیں۔ برخمتی سے ان آیام میں ہندوستان میں اکبر باوشاہ روم ۱۵ م ۱۹۰۵) اوراس کے حوار نیوں کے زیراثر اُزاد خیاتی اور انحاد کے لیے زمین مہوار کی جارہی تقى ـ اكبربا دننا ەابتذارىي دىنداراور پابندصوم وصلوة تقا اورعلمار كى بېبت تىخلىم و توقيركزنا تقا اس نے ان کوراے بڑے مصب دے کر با اختیار بنادیا توعلمار فقروقناعت سے کل کر أمرارك زمره بين أكئ مانهون نے اس كا ناجائز فائدہ اٹھایا عبادت خانہ كے بے سنگم مباحث نے محمِلم اکبرکو دین اسلام سے ہی خوف کردیا یے نکر عہدہ دارعلمار' اہل سنّت ہے تعكق ركھتے تھے اس بیلے قدر تی طور پر دوسرے فرقون صوصات بعظمار نے بھی ان قسم کا اقدار عاصل کرنے کی کوششش کی اور یہ جہد کر لیا کہ جب تک ان کو اقتدار سے ہٹا نہ دیں گے جین ہے،

اکبر با دشاہ ان علمارکے کرداراور حُب جاہ کی وجہ سے ان سے آننا متنقر ہوا کہ ان سے پیشر کے داراور حُب جاہ کی وجہ سے ان حسن ان متنقر ہوا کہ ان سے پیشر کے کے چھٹ کارا حاصل کرنے کے بینے کرمندرہنے لگا۔ ان دِنوں جو افسوسناک واقعات بیش کے ان بین سے اکبرے عہد کے ایک نہایت ہی زیرک خانوا در بعنی مُلاشین خربارک اپنے بیٹوں اُر افضن اور مینی کو اس کے خانوا دیے کی تذلیل و تحقیر محمی ہوا ہوں کہ شیخ مبارک اپنے بیٹوں اُر افضن اور مینی کو

کے کرصد زُ الصّد وَشِیخ عبدالنّبی اور خُدُوم الملک مُلاحبدالله سلطانپوری کی خدمت میں کی اور تنگی اور تنگی اور تنگی اور تنگی در معاش مانگی تو انہوں نے یہ کہر کرکر تم شیعہ واپنے درسے نکال دیا۔ اس وقت فیضی کی دگر جمیّت بھول اُنھی اور اس نے کہا کہ :

" اگریس اینی اسل سے ہوں اور اپنے اعتقاد میں پتجا ہوں تو تم سے الیا انتقاد لوں سرائز نز

دونوں نہایت زیرک اور موقع شناس بیلیے (الو افضل اور نطنی شخصے ۔ انہوں نے ، ۸ م م کا کو ایک محصر نامر تیار کیا عب کی رُوسے اکبر با دشاہ کو اَعدل ، عقل اور اعلم قرار دیتے ہوئے

تمام علمارسے اس پر وشخط کروا کراکبر با دشاہ کومجہ تسلیم کروالیا۔

له فریر میکری: ذخیرة انخوانین امر ۲۸ - ۲۹ کے عبدالقادر مدالی فی: متحنب التواریخ ۲/۱۲-۲۲۲ نظام الدّین احمد: طبقات اکبری ۲۲۲ - ۲۲۲

دین کی ضرورت ہے کی

گویا ان کاکہنا تھا کہ اسلام کی عمرصون ہزارسال تھی اب اسکے ہزارسال سے یہ ہوارسال سے یہ ہوارسال سے یہ ہوارسے مرتب کر دوعقا کہ قبول کیے جائیں بقطوی تحریک کے بانی در اصل ایرانی علماتھے جب شاہ عباس صفوی کو ان کے عقا کہ کا علم ہوا تو اس نے اس فرقہ کے ماننے و الے ہزار وں افراد کو موت کے گھا طی اُٹار دیا کچھا فراد جان بچا کر ہندوستان آنے میں کا میاب ہو گئے۔ ان میں شرافی آملی بڑا با کال عالم تھا ان دنوں ہندوستان کے حالات تو بہتے ہی ہو گئے۔ ان میں شراوی ہو جے تھے۔ اکھراور اس کے حاشیہ شینوں نے اسے ہا تھوں ایسی تحریکوں کے ایسے ہاتھ کہرا بھی تعلق وہم آہنگی تھی۔ معلق مراح مانتا تھا خود الواضل کا اس فرقہ کے ساتھ گہرا معلق وہم آہنگی تھی۔

شرافی آلی نے اپنے فرقے کی کتا بوں سے شبوت مبیش کرکے اکبر کونیا دین بنانے کی ترکیے البر کونیا دین بنانے کی ترخیب دی نقطوی فرقر کے داعمیوں نے ہند وستان آکر الفٹ نمانی کے لیے نئے دین اور سئے ایئن کے لیے راہ ہموار کی یعبب انہیں اکبری دُور کے عُلمائے سُور کی مائید و حالیت صاصل ہو گئی تو انہیں اس کے بورے مواقع ملے اور ان کے عقائد اکبر کے دین الہی میں ماس کے بورے مواقع ملے اور ان کے عقائد اکبر کے دین الہی میں ماس کے بورے مواقع ملے اور ان کے عقائد اکبر کے دین الہی میں

جلوه گر ہوگئے ہے

یسب کچیونملائے مُورکے کردار کا نظهرتھاجس کے ہندوستان کے سلمانوں بناقابل ملانی منفی اثرات مرتب ہوئے بصرت امام رَبانی مجد دالعث انی اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمانہ ماضی (عہداکس میں حبہ بلا وافت بھی اسلام کے سربر بڑتی واہنی نمار سُور کی شومی کی ہدولت تھی سکھتے ہیں :

له دسستان ناهب ۳۰۰ که نقطوی فرقه اوراس کے عقائد کی قفسیل کے لیے طاحظہ ہو: ا. نذرِ احمد: اکبری دور کا فارسی ادب مقاله شموله (رساله محقیق شعبر اُرد و منده کونور شمی منده شماره ۱۲-۱۳ (۹۹۸-۹۹-۹۹۹) صفر ۲۵۰۰ (شماره استیاقبل) ۲۰۱۲ (Khaliq Ahmed Nizami: مسادق کیا بقطویان ایسینیانیان تهران ۱۲۲۰ (Akbar and Religion, pp 58-61)

" درقرن ماصنی هر بلای که برسرآمداز شومنی این جماعت بودیا دشا با راایشان ازراه می برند ہفتا و و وقلت کدرا ہ صنلالت افتتیار کروہ اند ىقتەيان اينها علمارِسُو بووند ..... واكثر جہلائ صوفی نبای ایں زمانہ عرملما بِصُو دارند فنا د اینها نیز فها دمتعدی است .... <sup>ل</sup>ه أن حالات بير حضرت خواجه باقى بالتَّد قُدُس سرَّهُ (ف ١٠١٢هـ) نـــــاس ماحوا كالبغور جائزه ليا اور راسخ العقيده أمرارٍ در بار ،علمار اورصوفيه كَي ايك جماعت تيار كي جن بيرآب کے دوخلفا جضرت امام ربائی محد دالف ثانی مشیخ عبدالحق محدث دہوی اور نواب مرتضنى خان فريدنجارى خاص طور برقابل ذكربين ان حصرات نے علمائے سؤ كے نفى كر دار کے اثرات زائل کرنے کے بیے اکبر کے بعد نور الدین جہا گیر کی جانشینی پر اس شرط کے ساته حمايت كى كه وه دين اسلام كى ترويج ميں ان كا حامى ومؤيد ہوگا ۔ جب خُرو کی بجائے جہانگر کا اکبر کے جانشین کی حثیثیت سے انتخاب ہوا تو صر مجدو العت نانی نے نواب مُصنی خان فرید بخاری کوخط تھا اور مُبارک باو ویتے ہوئے اس انتخاب کواسلام کے بلتے تقویت کا باعث قرار دیا ۔ حضرت مجدّ دالفت نانی نے اکابر اُمرار اور مقرّبین با دشاہ اجہا نگیر، کو اکبرے عہد میں ہند وستان کے سلمالوں رہونے والی زیا وتیوں کی تما تعضیلات سے آگاہ کیا اور ان ایام میں اسلام کی زلوں حالی کے سامسے حقائق ان اُمرار کے سامنے رکھے اور ان حصارت ے نام اپنے مکا تیب میں زمانہ ماصنی میں اسلام کے شعف کے اسباب گنوائے اور آئندہ ان کا ازالہ کرنے کے بیے کیا کیا اقدام کرنے جا ہیں ؟ سب تجا دیز ان کے گوش گزار کیں آپ استقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ زمانہ ماصنی ربعہد اکبر، ہیں باوشاہ کے اسلام سے برگشتہ ہونے کاسب سے اہم سبب علمار کی ہوسِ اقتدار اور عُبِّ جاہ تھا۔ اس یے جب آپ کو میعلوم ہوا کہ جہا نگیر بھی بہ چاہتا ہے کہ
" چار دین دارعلمار سفر و صفرین اس کے ساتھ رہیں اور اسے احکام شرعی
سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ کوئی اُمر خلاف بشرع واقع نہ ہو '' اُہ
تو آپ نے فور اُ جہا نگیر کے سب سے تقدر منصب دار نواب مُرتضیٰ خان فرید
بخاری کو تفصیل خط کھتے ہوئے اس اُمر سے آگاہ فرمایا کہ چارعلمار کی بجائے صرف ایک
" عالم آخرت "متیہ آجائے تو ہیں بسے بہتر ہوگا ۔ آپ زمانہ سابق میں علمار سُوکے
کر دار کے نمائج بریج بٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

" ویندارعلمار بلاشہ بہت کم ہیں جن کے دلوں سے مرتبرا ورمرداری کی محبت کل چکی ہوا ورجن کا مطلب و مدعا اس کے سو انجھ نہ ہو کہ نٹر نعیت کی تر و کے اور ملت اسلام کی تقویت و تائید ہوطلب جاہ کی صورت ہیں ان علمار ہیں سے ہرایک الگ الگ بہلوختیار کرے گا اور اختلافی با تیں درمیان ہیں لائیگا اور اس روش کو با دشاہ کی نز دیلی کا اظہار کرسے گا اور اختلافی با تیں درمیان ہیں لائیگا اور اس روش کو با دشاہ کی نز دیلی کا فرایعہ بنائے گا۔ اس صورت ہیں تبلیغ دین کی مہم ابتری اور خوابی کا شکار ہوگی گرفت نر ملے میں جا بھی در پیش آسکتی ہے۔ اس طرح دین کی تروی کی کیا مبتد لاکر چکے ہیں ایسی ہی صورت اب بھی در پیش آسکتی ہے۔ اس طرح دین کی تروی کی کیا موگی اور کا کھی اس کے بیان اور علمار سو کے نقتے سے بھی منہ الکی نیاہ ۔ اس غرض کے لیے اگر ایک عالم کو منتخب کرلیں تو بہتر ہوگا ۔ اگر علمائے خوت میں سے و تی میں سے دی میں سے و تی سے و تی میں سے و تی سے و تی سے

یہ آپ کی نہایت 'مرّرانہ بھیانہ اورمُجدّ دانہ بصیرت تھی کہ آپ نے فی الفور زمانۂ ماضی میں عُلما بِرُسُور کے عمل سے بپداشدہ الرّات سے بیجنے سے لیے اسی تجریز بیش کی حس سے ان اقدام کا برُ وقت تدارک ہوگا ۔ مجددی صفرات کی سی سلسل اورجها نگیر بادشاه کی تا یکد و جمایت سے لک بیرا کبر کے جاری کردہ فلا نب اسلام احکام نسوخ ہونا نثر وع ہو گئے اور جہا نگیر کے جانشین شاہجاں نے لک بیں ترویخ سر لیے احکام جاری کرنے کاعمل جاری دکھا۔ اسی کا متبجہ تھا کہ اور نگ زیب مجددی صفرات رحمہم اللہ کی تحریک احیائے دین کا سب سے اهم ستون ثابت ہوا وہ خود مصروت مجدد العن آئی کے جانشین حضرت خواجہ محرم میں نہ دی متبزی کی تحریک سی متبزی کے متبر کی تحریک سے احمال سی متبزی کی تحریک سی متبر نہ کی تحریک سے احمال سی متبر نہ کی کر بیتھا ۔

شاہ جہان کے آخری آیام حیات ہیں اس کے فرزند اکبر دار اٹنکوہ کی ہند وانہ ذہبیت کے باعث قریب تھا کہ ہند وستان بھرسے اکبری جمد جیسے حالات سے دوچار ہوجا تا لیکن ہارے حضرات مجد دید نے اس موقع کیسینہ سپر ہوکر دار اٹنکوہ اور اس کے حامی علمائی صوفیہ کے افکار وخیالات کا ڈرط کر مقا بلہ کیا جس کے بیتے کے طور پر اور نگرزیب توا جرا کہ حضوم تنوا جرا کہ حضوم تخدم تنے کے افکار وخیالات کا ڈرط کر مقابلہ کیا جس کے نیتے کے طور پر اور نگر نیس میں ہوا ور اس کی تابید و حمایت دو بالا اور وہ خلافت تھیدہ "کاسلسلہ بٹر و ح کیا بعنی قبس سر فرنے اور مون اور صرف اور کر نیس کی تعلیم و تربیت کے لیے خلافت دے کر مرکز میں اور نگر زیب کے پاس جیجا ۔ اصحاب مع صاحبزادگان بادی باری فلانت دے کر مرکز میں اور نگر زیب کے پاس جیجا ۔ اصحاب مع صاحبزادگان بادی باری ملائت میں ہی مکن ہوسکتا تھا بھی اس میا سالوں کو وہ سکون سیستر آیا حوصرف ایک نظراتی مملکت میں ہی مکن ہوسکتا تھا بھی اس میک سلانوں کو وہ سکون سیستر آیا حوصرف ایک نظراتی مملکت میں ہی مکن ہوسکتا تھا بھی اس میک سلانوں کو وہ سکون سیستر آیا حوصرف ایک نظراتی مملکت میں ہی مکن ہوسکتا تھا بھی اس میک سلانوں کو در واج پر عمل کرتے ہوئے زندگی نیر کر سیحے تھے۔

یہ اسی مجددی تحریب احیائے دین کا نیجہ تھا کہ اورنگ زیب نے اسلامی قالون کی مثالی کتاب "فا وی عالمگیری" مرتب کروائی اوراس خطیم کام سے یے سارے ملک سے علمار وفقهار کا لورڈ بنا کریداہم کارنامر سرانجام دیاج آج کی ملت اسلامیہ سے یہ رہنما اللہ کا کام دے رہا۔ گا کام دے رہا۔

www.maktabah.org

آیئے اس مختصر سے خاکے میں اس تحریب احیائے دین کے زُوح روان حضرت محبد دالف تانی کے تو اس حضرت محبد دالف تانی کے تحریب جراس جہد کی دیک سے تاریخ کاسب سے اہم ما خذہ کے لیکن پہلے آپ ہمار سے حضرات کی ان کوسٹ شوں کی تفصیل راجھ کے بینہوں نے اس اہم اریخی اور فکری دساویز مکتوبات مراہے نے اس اہم اریخی اور فکری دساویز مکتوبات مراہے نے کی تھیں کے شریب کی تھیں کے شریب کی تھیں کے شریب کی تھیں کے شریب کی تھیں کے سے سے کی تھیں کے سے اس اس مراہے کی تھیں کے سے در اور کی در کی تو کی در اور کی در کی

مكتوبات فيهم ونهيم مير صرات مجريكي كوثيل

کمتوبات ام رتانی مجد دالف نانی فدس سرهٔ میں شامل معبن دقیق سائل کو سمجھنے کے
یہ صفرت مجد دالف نانی کی زندگی میں ہی سوالات کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا خود آپ کے
کئی اصحاب نے معبن مطالب کی نشر تر کے کی درخواست کی تھی جن کے جواب میس خودصاحب
مکتو بات نے خامہ ذرسائی کی ہے۔ بھر آپ کے میں جیات آپ کے کلام رفیعن صاسدیں اور
کم فہم اصحاب نے اعتراضات شروع کیے تو آپ نے ان اعتراضات کے مدلل جواب
مرحمت فرمائے ۔ آپ کے حالات پر دومعاصر کتابوں حین ڈید ق المقامات اورصارت الفُرس میں شامل آپ کے طفوطات میں
میں تھی اس کی مجملک میں ملتی ہیں ۔ حضرات الفُرس میں شامل آپ کے طفوطات میں
میں تھی اس کی مجملک میں ملتی ہیں ۔ حضرات الفُدس میں شامل آپ کے طفوطات میں

ا مقیقت یہ ہے کہ کمتوبات حضرت مجدّ دالف تانی اس عہد کی فکری و مذہبی تاریخ کا ایک ایسا ما خذہ ہے کہ جب کی اس عہد کے جب اس عہد کا ایک ایسے تجزیاتی خاکے کا پہلے بغور مطا لعد نہ کولیں اس وقت تک یہ بچھ ہی نہیں اسکا کہ ان محتوبات کا تصفیف والاکن حالات ہیں یہ ساری ہمتیا طیس طیس کر ایک راہے ہوئی ایک مرتب کی جب کے جس طرح محتوبات کی شرح کھنا ان بس لازم ہے اس عرح اس عہد کی ایک جا سے فکری ونظریاتی تاریخ مرتب کی جائے سے کہا ہے مرتب کی جب رہے ہیں ۔ لیکن اس عنق محتوبات کہ ان محتوبات کے حقائق ہمیں آن جسے کیا ب ق و سے رہے ہیں ۔ لیکن اس عنق محتر محتر ہیں اس کی گھنا کش کہاں ؟ محتوبات کے دائی ہمیں آن کے بیات تو کئی جب ان کی خوات کو گھنا کہ میں وریت ہوگی ۔

میں کے سابق میں معرور کو میں الرحظ میں اس کے دین کے مخرک الم صفرت خواجہ محکم مصفور مرسندی میں میں میں میں میں م رحمتر الله علیہ کے احوال بعلیمات اورا فکار پر ایک منجنیم و عجیم کتاب "مقامات مصومی" ایڈٹ کی ہے میں کی پہاچ ملد رصفحات بقدر ۲۰۰۰ توصوف مقد ترمیت میں ہے جس میں اس عہد کی فکری، نظریاتی اور مذہبی ماریخ بیان کی ہے۔ پیتم اس شرمعلومات ہی سے طحصاً مانو ذہیں ر آپ کی بیمض وقیق تحرایت کی تشریحات بھی کی گئی ہیں گئی ہیں گئی میں اسلام ۱۰۹۳ میں کے بعد فہم توہم کے لیے یہ گوشٹ نیں صفرت مجد دالفت نانی کے وصال ۱۹۹۸ میں جا کیا ایسے غلق مقامات کی تجروعوں ہیں جا کیا ایسے غلق مقامات کی تشرکیات کی گئی ہیں کہ ان کے بغیر کمتوبات کے سمجھنے کی کوشش کرنا عبد ہے۔

میں کئی مقامات پر آپ کے کلام کی توفیعات بیش کی ہیں بشلا محتوب ۱۷۷۱ وحدث الشہود میں کئی مقامات پر آپ کے کلام کی توفیعات بیش کی ہیں بشلا محتوب ۱۷۷۱ وحدث الشہود کے بیان میں محبوبات محترت مجد دکی تشریح ۱۷۷۹ کر امات کے بیان میں محبوبات مرحزب محترت مجد دکی تشریح ۱۷۷۹ کر امات کے بیان میں محبوبات محترت مجد دکی تشریح ۱۷۷۹ کر امات کے بیان میں محبوبات محترت مجد درس ۱۷۷۹ کر امات کے بیان میں محبوبات محترت محتر

اسی طرح آپ کے دُوسر سے صاحبزا دیے صفرت خواجہ گار محصّوم دف 6 ، 2 ، 4) نے بھی اپنے مجموعۂ مکا تیب ہیں جو بمین ضخیم مجلدات برتیم ل ہے بڑے انتہام سے سکتو بات و معارف صغرت مجدّد الفت انی کی توضیحات بیش کی ہیں جن کی نشاند ہی بجائے خود ایک طویل موضوع تحقیق ہے کیے

اسی طرح ان صفرات بنین کے فرزندان گرامی نے جی اپنے اپنے مکاتیب کے مجموعوں میں بھی ہیں اہتمام کیا ہے بصفرت جو بدالاحد وحدت بن صفرت خواجہ محد معید کے مجموعوں میں بھی ہیں اہتمام کیا ہے بصفرت جو اللہ واللہ واللہ واللہ والرسول کی دونوں جلدوں میں قابل صفرت خواجہ محد محد اللہ والرسول کی دونوں جلدوں میں قابل توجہ التارات بلے جاتے ہیں بصفرت مرقع التاریخ اللہ والرسول کی دونوں جلدوں میں قابل توجہ التارات بلے جاتے ہیں بصفرت مرقع التاریخ اللہ واللہ والل

حضرت مجدّ دالف ثانی کے دونوں صاجزادگان خواجر محرسعید دخواجر محرکت محصور بلید استام کے ساتھ مکتوبات حضرت مجدّ دالف ثانی کو مجھانے کے لیے استام فرماتے تھے۔
محضرت خواجر محرکت محسوم کے لؤ اسے شیخ صفرا محمد صوبی نے ان حضرات نجابی کے درس کو حوات کے سلسلے میں بڑی اہم اور عجیب روایت بیان کی ہے موصوف کھے ہیں کہ درس کی مجلس میں حضرت خواجہ محرکت محدرت محدد الف ثانی کی نشرح بیان کرتے تھے۔
محرکہ حضرت خواجہ محرکت حضرت مجدد الف ثانی کی نشرح بیان کرتے تھے۔
محرکہ حضرت خواجہ محرکت صوبی کارمیں فرق کی روایت اپنے والد بزرگوار مشیخ کے دوران حضرت خواجہ محدمت مواجہ محدمت خواجہ محدمت مواجہ محدمت خواجہ محدمت خواجہ محدمت مواجہ کے دوران حضرت خواجہ محدمت خواجہ م

(بقیة مکشیر) (معاملات مخصوصه صرت مجدّد) ۲۰۹/ ۲۰۹ (مصرت مجدّد کے مکتوب ۲/۰۷ کی مثر ج) ۱۸/ ۱۸۸ (معاملات محضوت مجدّد از بقیهٔ طینت بھی علیہ لِقُسُلات و کہ ۱۸/ ۱۸/

اشیخ محنصنل الله) می فرمو دند که درس کمتوبات قدسی سات حضرت محبّر د الفت انى نز دىك حضرت خازن الرحمة (خواحه محرسعيد) دوام دېست ا ما أنحضرت إستماع آل بب كوت وادب تمام مي نمودند وسرمعاني آل لب سبارك نمى تشودند الآماشار الله تعالى وحضرت ايشاں دخواجه محرمعصُوم ہم بردر*س ک*حتوبات مداومت و<del>بش</del>تندا ما معانی آن رِحاصران موافق حوصله ا ی آنها افشا می ساختند · · · · · روزی این درویش <sub>(</sub>صفراح پیمصنومی) برعرض كضنيت رسانيدندكه وجرسكوت فازن الرحمة وتقر رحصنوت ايشاں اگر بباين فرمايند موجب شفئ خاطر نياز مندان گرد در شيخ محفضل الله فرمو وندحضرت خازن الرحمة القارمعاني راتفولين برباطن فيصن مواطر جعتر مجدد الفت ثاني مي نمودند ما ازال بركات رشمر برا الم محبس تقاطر نمايد وخو د براقبه می ساختند و حضرت ایشاں (خواجرمح مصوم) کرمعانی آں می فرمودند پیروئ مفتران ویژاح حدمیث می منو دند . . . . . والقائی معانی وصور تاً و معنّا فائضن الرحضنور شود و اجرين إلقاً وبيان ماصل آيد له

یهی تولف ایک ادر مقام بر فرملت بین که حضرت خاجه محد محتوات محدد الفت نانی کے ساتھ بھی اپنے کمتوبات محبد المام الفت نانی کے ساتھ بھی اپنے کمتوبات کی علاوا قال کی سماعت بھی فرطتے تھے اور حضرت المام ربانی کے احوال مُبارک بروولوں معاصر کیا بول معنی زیرہ المقامات تالیف خواجہ محدّ باشم مشمی اور حضرات الفدس مؤلف ملاً بدرُ الدّین سرم بندی بھی ای بس شریف بین منت منتے منتھ کھتے اور حضرات الفدس مؤلف ملاً بدرُ الدّین سرم بندی بھی ای بس شریف بین منتے منتے منتے کے المحقت

: برسب کتب امادیث مثل میحی بخاری و صیح سلم و مشکله قرالمصایح می پرداختند و گانهی بر کمتوبات ِ حضرت مجدّ دالفت تانی می شنسندند و معانی

له صفراحمد : مقامات بعضومي مرتبه مخذا قبال مجدوي زير طبع رص : ٣٨٠ - ٣٨٠)

آن ہم درمیان می آور دند وگاہی مبلداؤل کمتربات خود وگاہی مقامات مجدِی مشنودند ..... لیم

ایک اور معاصر تذکرہ نویس نیخ محرابین بنتی نے جو حضرت خواجہ محرمحصوم کے مُریدِ خاص تصحیکھا ہے کرمکتوبات بحضرت مجدّد الف ان اور حموبات بعث ومید و نول کا مدرمر بمنبر یس درسس دیا جاتا تھا۔ کے

اله صفراحمد ، مقامات صوری مرتبر محداتبال محدّدی زیر طبع رص ۳۵۹ - ۳۵۰ )

که مخترایین نبختی ، نتائج الحربین ر مجدسوم بخطی مخزونه کتاب خانه اندایا سون لندن نمبر ۱۹۵۲ که مخترا محداثر الدوری حضرت خواجه محد مصوم کے خلفار میں بہت بلند مرتبر کی الک شخصیت تعے آب نے انہیں خلافت ہی صرف اور موسوف مرکز میں اورنگ نیب کے معلقے دری محد اور اس سلسلے میں اورنگ نیب کے ساتھ درہ کر احیات دین اورز و رکح شریعیت سے لیے کوشاں رہتے تھے اور اس سلسلے میں بادشاہ کی شخصا ماصل کر کے تفویت وین میں مناب الانجاز (۱۰۱۱ معنی مقرب المحد الله کیار کا باعث بن شخصوبی میں موسول اور کنز الهدایات تعنیر قرآن مجمد بزبان عربی ماشیر قرآن کی می شمال نبوی ، دام می راحمال اور کنز الهدایات قابل ذکر ہیں ۔ آب کو اور نگ زیب نے لا مور کا مفتی مقرب کیا تھا رمضا میں معتقب میں خواج ، محتوب الانہ المحد الله المحد الذین خواج ، محتوبات ۱۲۱/۱۶۱

www.maktabah.org

مفتی مخرباقر لا ہوری رحمۃ الله علیہ اس حوزہ علمیہ کی پہلی بزرگ شخصیّت ہیں جنہوں نے مسئونہ است محترب محترد العث انی قدّس سرؤ کے مطالب کی وضاحت کے لیے کہ بی صورت میں مجرد العث انی قدّس میں مجبی کا وش کی اور ۱۰۸۰ حکو کنز الهدایات کے نام سے محتوبات مصنرت مجدد العث انی قدّس میرز محتوبات مح

وفترح فرملتے ہیں۔

ا ما بعَد مي كويد اصنعف عبا والله المعين محمّد با قربن شرف الدّين الصوري العباسي كخنيني غفي غنهكا كديون مراتب حصمول سلوك وحقائق وخصائص حبرت امام همام ..... محبّد والالف الثاني ..... در محتوبات ..... حضرت مجدّ دالف ثاني ..... وحضرت بير دنتگي قطب الانام .... وحضرت خواجه مجد عصومی ..... وتبربعد مرتبه ندکورنسیت و بیان ترتیب این مراتب در انجا لمحوظ أنجاطران فدوي ريخت كه رساله مبدار ومعاد و د فاترسته مكايت حضرت محدد العث ناني وحضرت ابشان اخواج محمصصوم رارضي الله تعالى عنهما ورنظرداشة إبل لا لينتوره رامنتظم سازد ..... في الحادثي والعشرين مريخوال سنة الف وثما بنين من المجرة المباركر ..... اتمت تا ليفه في تاسع ذي لقعه ؛ من العام المذكور اتمامًا .... وبعداز اتمام بعضى خصائص درخامته ذكريا فية ..... این فقیرا لتزام کرده کرعباراتِ اصل را بعینها تبرکاً ایرا دنما پدگردر بعضى مواضع كذبجهت لعصنى حكم ب<sub>ا</sub> تغييريسيراً ورده .... . لفظ فائده بجاي فصل اختيار منوده .... و درا ثنائي ټاليف بار باخوش وقتي حضرت مجية د العن ثاني وحضرت اليثال رصى التدعنها درباب إين باليف يرتو انداخية و اتحاد ِ خاص بحباب الخصنرت وُسبتي خاص درخوديا فته وتوفيق وامدا واز ٓ إ جناب معلوم ساخته .... له

مِغْتَى الا مورى ، كنز الهدايات مرتبر مولانا فد احمد الرئسسدى ، المرتسر، ١٣٣٥ هـ ( أغاز )

'' 'کنزالہدایات کے عربی ہی بھی ترجمے ہوئے ہیں اس وقت کے ہمیں صرف ان دو

حرر العنايات رحمبركنز الهدايات وارمشيخ فلنفظى آفندي قلمي نتحة مخزونه كتب خانه سيتمانيه استنبول تركى بريع بي ترحمه واكطرامين الله وثير نے مرتب كر كے مجله جا معه اسلاميه بها ولبور حنوري. ايريل ٥ ١٩٤٨ كوشا تع كراياتها يا

کنزالہدایات کے فارسی متن کومولانا نور احمد امرتسری مرحوم نے ایڈٹ کرکے ۱۳۲۵ کوامرتسرسے ثبائع کیا اور اس کتاب کاارُ دو ترحمہ اللہ والے کی قولمی دکان کشمیری باز ار

لا ہورسے قیام پاکستان سے قبل چیپاتھا ۔

مفتى محتربا قرلا ہوری قدش سترہ کے بھائی مُلّا محرایین جا فظ آبا دیکی بھی ممتوبات حضرت مجدّد الفت ْمَا فِي قَدْس مِنْرُوْ كِ ماہر بن مِين ثمار كيے جاتے تھے۔ انہيں ان كے يوط صفيا ور لرمهانے كا اتنا درك اور شغف تھا كه اتنوں نے حضرت خواجه سيف إلدين بن حضرت خواجه من مصفوم قدس ترهماسے " كمتوب خوان" كاخطاب با يا تھا معاصر تذكرہ نويس كامشاهدہ

د ومهارتی رمکتوبات کدمنورجهانبِستهٔ است ماصل کروه از خدمت مخدوم زاده قطب المحققین شیخ سیف الحق والدین قدّس سرو کمتوبخوان

لے تعارف رجر : اورنٹیل کالج میگزین لامور (صدسالجش نمبر- ۲۱۹۷) کے مُلا محتراین مافظ آبادی غتی محد باقر لاہوری سے قیقی بھائی تھے سلوک کی ابتدائی تعلیم کا آغاز مفتی محد باقر کی خدمت میں کیا اور خلافت حضرت خواجه محمد مصوم سے حاصل کی ملا محدامین حافظ آبادی کے نا مصرت خواجه محمد مصوم کے جارم کا تیب ہیں ۱۳۷۲، ۱۹۲۰۱۰۲/۳۰۱۵۵ حضرت خواجب وصال (۱۰۲۹ م) ك بعدانبول فيصرت خواجرسيف الدين سيمنسلك موکر اس کارِ دعون وعز بیت مین حبّه لیا - <sub>(</sub>مقامات معصومی ،تعلیقات . ۲۹ / ۱۸)

خطاب یافتہ درگوشہ وطن رصافظ آباد پنجاب، برخلافت حضرت ایشاں رخواجہ
محد محصوص بارش د تمام خسستہ بہ مداریت آنجا سرافرار گشتہ یا
اس افتباس سے قباس کیا جاسکتا ہے کر کلا محرابین حافظ آبادی حضرات مجدّدیدی محافل مبارکہ میں کتوبات شریف کے دوران کمتوب کی قرائت کا فرلیف انجام دیتے تھے۔
مبارکہ میں کتوبات شریف کر درس کے دوران کمتوب کی قرائت کا فرلیف انجام دیتے تھے۔
قدس شرف رصود دارا میں کا تولین و مضید ہی کتوبات بحضرت مجدد است الی قدش سرف پر عمل کرنا اور ان کتوبات شریف مونی میں میں ما نہوں نے ایسا اہتمام کیا تھا کہ اسس کا عشر عشیر بھی ہندوستان میں نہیں تھا کہ اسس کا عشر عشیر بھی ہندوستان میں نہیں تھا کہ اسس کا عشر عشیر بھی ہندوستان میں نہیں تھا کہ اسس کا عشر عشیر بھی ہندوستان میں نہیں تھا کہ اسس کا میں میں بیان میں نہیں تھا کہ اسس کا میں کتوبات شریف کے مقیدت و احترام میں سرین الفاظ ملاحظہ ہوں۔

اله صفراحمد : مقامات صفوى ١٩٠

که حاجی هبیب النه حصاری بخاری هزان خواجه گرمت موسی ناموز طبید تصر بروش و حصول نسبت سے بیاب مدتوں سر جند شریعت کر مقیم میں النه حصاری بخاری هورت خواجه سے خاکبار حقیدت ارا دت رکھتے تقے سلسل استد عا کر رہے تھے۔ ایک کی مقیم این ایک وہ احباب جو حضرت خواجه سے خاکبار حقیدت ارا دت رکھتے تقے سلسل استد عا بحث والدن کی آئی کمٹرت بھی کہ بنوالدن کے اولاد میں سے تھے۔ ملح و بخارا کا حاکم میں حالقے تقشید این موجوز کی اولاد میں سے تھے۔ ملح و بخارا کا حاکم میں حالی تاریخ ارا ۱۹۸۰، ۱۹۸۰، بنا در کا میں موجوز الله می ایک میں است تھے۔ ملح و بخارا کا حاکم میں الله می الله میں الله می الله میں الله می الله میں الله می الله میں الله میں الله می الله میں موجوز کی اولاد میں سے تھے۔ ملح و بخارا کا حاکم میں الله می الله می الله میں الله می الله می الله میں الله می الله می الله میں الله می الله میں الله می الله میں الله می الله می الله میں الله می الله میں الله می الله میں الله می الله می الله میں الله می الله می الله میں الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله میں الله می الله می الله می الله میں الله می الله میں الله می الله میں الله می الله

اس مُولّف بزرگ نے کھا ہے کہ موصوف اس کے درس کے اوقات کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ اگر اس کی تفصیلات تھی جائیں تو کئی جُزین جائیں۔ حضرت خواجہ محمد مصنوم قدس سرّہ کے ایک اور خلیفہ نامدار شیخ محدّمرا دشامی قدُس مرّہ ، رف ۱۱۳۷ ھی شام میں محتوبات شرافیہ کا درس دیتے تھے بلکہ اہنوں نے محتوبات بھنرت مجدّد قدُس سرّہ اور کمتوبات محصومیہ کاعربی میں ترجم بھی کیا تھا مقامات محصومی میں ہے :

" درسسِ مکتوبات احمدی و مصومی دید نِ خود گرفته بلکه اکثر مکتوباتِ تُراخِیر که زبان فرس اندمعرب گروانیده له "

سٹینے محدمُ اوشامی کے محتوبات شریف کے اس درس کے اہتمام اور اس کے عربی ماور اس کے عربی میں خوش گوار اثرات مرتب ہوئے ۔ منصوف اہل عرب اس طریقہ مبارکہ کی حقانیت سے آگاہ ہوئے بلکٹرک ھی اس کی عظمت کے معترف ہو گئے ۔ ان کے معاصرین نے متوبات شریف کا ٹوکی زبان ہیں ھی ترجمہ کیا ۔ آ

بقیمانشی خوگذش کو مرتبکال و کمیل بر به پنجا کرخلافت سے مرفراز کیا جنہوں نے دوروت وطی ایشیا بکہ عالم اسلام میں جا
کر دعوت وارتنا و کے فرائص انجام و سے بھی ہیں۔ دعقاد سے مرفراز کیا جنہوں نے دوروت وارتنا و کے فرائس کا معرف اسے محتوم کی بدولت کے صفر اس با معرف کا کہ بعث محتوم کی بدولت کے محتوم کا میں ان کی موصوف نے مربسند شریب میں مون ایک ببغت تیام کر کے سلوک گرکتان میں سلم نقت بند ہی کنشروا شاعت میں گئی موصوف نے مربسند شریب میں و دورہ و مراح کر بج کی تمام منازل کے کہ بب اور خلافت محتوم کی محتوم کا موسوق کو بھی محتوم کا اندھ کو تعقیم کو بسید کے لیا گئی مرمنازل کے کہ بب اور خلافت محتوم کی محتوم کا موسوق کو بسید کر اور ان کا استعبال کیا اور اخراجات کے لیا گئی موسوق کو بسید کر اور کی اور کہ ان محتوم کی محتوم کو بار محتوم کی محتوم کا محتوم کی محتوم کو بار محتوم کو بار محتوم کی محتوم کی محتوم کو بار بار کا بی بسید کو بار محتوم کی بسید کو بار محتوم کو بار محتوم کو بار بار کو بار محتوم کو بار بار کو بار

المرسطة الله محرس من الله عليه (من مصنا فات مبلال آبادا فغانستان هي هن حربت خواجه محرمصنوم قدّس مرة في حربة الله عليه (من مصنوم قدّس مراسطة فقش نديه كي هم محرف و الدك فاشين مين نشروا شاعت بهوني والدك في ان كه ايك فرزند مرسعدالله هي تصبح اپنے والد ك فاشين من مثمل بنے اور انہوں نے سلوك كي تعليم خواجه محد زبير مربه ندى قدّس مرة في كي محرف مين ملاف في يكي ان كے علاقے بين متابق في الله عند الله محمد زبير فدّس مرة في كے خليفه ان كے علاقت بين هر لور حصته ليا و الله محمد الله على اشاعت بين هر لور حصته ليا و كي مربع في الله محرف محدد الله في الله محمد الله على الله محرف محدد الله محمد الله مين الله محرف محدد الله من الله محرف محدد الله محمد الله محمد محدد الله محمد الله محمد محمد محدد الله محمد الله محدد الله محدد

درسس دفاتر کمتوبات قدسی آیات به دقت دسمان بهام مهوارهٔ مؤسس آیات توفیق مراصنی الهی حلّ شانهٔ شامل حال با دیا م مؤسس آیات توفیق مراصنی الهی حلّ شانهٔ شامل حال با دیا یه صفرت قدّس سرّه و مختری فقد س سرّه و مختر و مقدی تقدّس سرّه و مغروف شاه گل متوفی مهمین آحال اس کے کمنی سننے کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ینہیں کہاجا سکتا کو کیا وہ ہرسد فاتر مکتوبات کی شرح ہے یا بعض مکاتیب کی شرح کھنے پر اکتفا کیا ہے ۔ فالمذانی مؤلف ماجی محقر شفنل اللہ قدرها ری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت وحدت نے شرح کا تقدیمی آبایت مکاتیب می تشرح کا تقدیمی تالیف کی تقی ہے۔
قدسی آبات مکاتیب مجددی تھی تالیف کی تقی ہے۔

٥ مخضل الله قند عددة المقامات (بسال ٣٣ ١١ه) لا بور ٥ ١٣٥ ه

له كال الدّين مخداسان ، روضة القيومية ٢٣/٣،١٢٨/٣ لمه العِنا ٢٩٥٠ - ٢٩٥ كه صفراحمد ، مقامات بمعسُومي ٢٩١ له شيخ عبدالاحد وحدت بن صفرت خواجه محد معيد بن صفرت محدِّالف ثاني أب مع ووف عالم، شيخ طرلقيت اورفارسي شاعرت معيد شعراركة نذكره نولسيوس نه آپ ك كلام كومهبت مرابا هي يم نه آپ كي ايك اليف "لطالف المدينة" الميطى بيخ سيم تعديم مين آپ كم فقسل مالات تحرير كيه بين .

حضرت خواجہ محد معصوم قدِس مترہ کے ایک خلیفہ عافظ محسن سیالکوئی رحمۃ اللّٰہ علیہ ا بھی محتوبات شریف کا درس دیتے تھے صاحب مقامات بمعصومی نے مفتی محدّ با قر لاہوری رحمۃ اللّٰہ علیہ سے روایت کی ہے۔

درسس مِکتوبات ِ قُدی آیات را الترام د مشت و معانی آل را بیان می ساخست بر که

حصرت خواجه فرنعصُوم ،خواجر سيفُ الدِّين ،خواجه عبيدُ التُدمرة ج الشريعية لا اسرارهم كے مكاتيب عافظ محسن سيالكو في رحمة التُدعليه كے نام ان كے مجموعه ہائے مكاتيب ميں بائے جانے ہيں جن ميں ان كي رُوحانی تر فی اور مدارج كا تذكر ، ممسدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

معروف شیخ طریقت حصارت خواجه محدز بسر سربندی بن خواجه محدفقشبند مانی بن حصارت خواجه محدفقشبند مانی بن حصارت خواجه محدوث استرادهم نے جمئی تحواب شریف کا درس دینے کا اہمام کیا۔ ۱۱۱۹ ھے کوجب آپ نے لا ہور میں عرصہ مک قیام فرمایا تو یہاں مجالس سکویے علاوہ محتوبات شریف کے درس کا بھی خصوصی التزام کیا تھا۔ موصوف اپنی توجهٔ باطنی سے اس سے مطالب سامعین برجبی الفار کرتے تھے یہ بھی

معُروف تُرك خطّاط اورعالم متقتم ذا ده سعدُ الدّين سليما نقشبندي نه ١١٩٢ - ١١٩٥

اے ما نظامحسن بیا کوئی اور ما نظامی خوس دھلوی دو معاصر خیستیں تھیں دونوں حضرت نواج محکم مصورہ کے صلفہ ارادت میں شامل تھے نانی الذِکر توحضرت نے عبد اکتی محدث دھلوی کی اولا دہیں سے تھے جن کا سیا کور ہے۔ مہین فرق اور ڈلاک تھا اس لیے اقل الذِّکر شخصیت نے ہم کتوبات شراعی ہے درس کا اہتمام کیا تھا۔ ان دونوں کے ماہین فرق اور ڈلاکل کے لیے طاحظہ ہوتعلیقات برمقامات مجھٹومی ۴۹۳/۱۱۔ ۱۲ کے صفر احمد :مقامات محصرومی ۴۹۳ کے کال الدِّن مجداحیان : روضتہ القیوتر ۴۲/۲

کھ حضرت خواجہ محدمت میں میں میں میں میں میں میں میں ہودی ہر احمد یک دست ( ف ۹ الآھی ہن کے ترک خلفا رہیں سے ایک بزرگ شیخ محمدا ہیں تو قاری بھی تھے جن سے تقیم زادہ معد الدین سلیمان نے ظاہری و باطنی فیفن یا یا (شخفتہ انحظا طین ، مقدمہ ۲۵ - ۲۷)

www.maktabah.org

کومکتوبات محصومید کا ترجمه ترکی زبان میں کیا اور تشنبندی سلسله کے افکار پر ترکی زبان میں تقیم زادہ کی کئی قابل توجه کتابیں ترکی کے مختلف کمتب نما لوں میں موجود ہیں لیے ان کُتب سے اس مسلم مبارکہ کا تعارف ترکستان کے مختلف علاقوں میں ہموا اور طالبان حق جو ق در موق اس میں داخل ہوئے۔

مستفیم زاده نے مکتوبات بحضرت مجد دالف ثانی قدس سرؤ کا بھی ترکی میں ترجمہ کیا تھاجو ۱۷۷۵ھر ۱۸۹۰ء کو استنول سے جھیپ جیکا ہے کے

مکنوبات کی ترمیب لعدا و حیات ہی آپ کے مکتوبات شریف ترب کے مین العدا و حیات ہی آپ کے مکتوبات شریف ترب کرکا مل شہرت حاصل کر چکے تھے۔ نورالدین جمازگیر بادشاہ نے اپنی توزک میں العمل میں حیات می العمل العمل میں توزک میں ہمایت بدادبانہ انداز سے کیا ہے وہاں آپ کے محتوبات برجم جس لاعلمی سے طبیتی الرائی ہے ادبانہ انداز سے کیا ہے وہاں آپ کے محتوبات برجم جس لاعلمی سے طبیتی الرائی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محتوبات شریف ندکورہ سنہ تک سے الدی مرتب ہوئی وہ جلدیں مرتب ہوئی ۔

لله محال الدين محدا حسان ؛ روضة القيومسي ١ ١٣٥٨

که ستنتیم زاده بخفهٔ انحفاظین ۲۹ دبربعد (مقدّر) که مکتوبات کا آخری ترکی ترجیهسین کلی ایشق کا ہے جو انہوں نے خود استنبول سے کئی بارشائع کیا ہے ۱۹۹۵ کا ایک الدیشن اس وقت پیش نظرہے ۔ کله جہسے نگیر : توزک جہانگیری ۲۷۲

کے ارشاد کے مطابق اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق ۳۱۳ رکھی گئی۔ اسی سال آل تھی گئی۔ اسی سال آل تھی کئی۔ اسی سال آل کے تین عربیضے متابعہ کے فرزند اکبر حضرت خواجہ محترصادق قدس سرہ کا وصال ہوا ان کے تین عربیضے بنام حضرت مجدد قد تس سرہ اس مبلد کے آخر میں لطبور ضمیم منفقول ہیں۔

ب کسرت بدر مید کا دوسرا دفتر ۲۸ اه کو مرتب بهوااس کے جامع خواجه عبد الحقی بنی ہے۔ مکتوبات کا دوسرا دفتر ۲۸ اه کو مرتب بهوااس کے جامع خواجه عبد الحقی بنی ہے۔ چاکر حصیاری قُدِّس معرفها ہیں انہوں نے صنرت خواجه محد معصوم کے حکم پر پیچیو کھور تب

کیا اس کا تاریخی نام '' نور الحلائق ''ہے میں سے مذکورہ سنر تربیب برآمد ہوتا ہے۔ میں مرب رہ میں اسم میں اور سے برات

اس میں اسمار حسنی کے مطابق ۹۹ مکانتیب ہیں۔

تیسا دفتر ۱۰۳۱ه کوم تب بوااس کے جامع صاحب زُیدة المقامات کے اسے اس کاسال تربیب محتمی قدس می گری استولیم میں ۔ لفظ '' نالث ''سے اس کاسال تربیب برآمد ہوتا ہے اس میں کتوبات شرفین کی تعداد سُورِ قرآنی کے مطابق ۱۱۲ کھی گئی تھی لین کمیں کے بعد چیدا در مکانتیب بلئے کہ کمیل کے بعد چیدا در مکانتیب بلئے جانے ہیں مجتملہ میں ماری میں ان کی تعداد جمی محتملہ سے لیکن صدت خوجب جاتے ہیں مجتملہ علی میں میں ان کی تعداد جمی محتملہ میں ان کی تعداد جمی مقدم تنبہ مولا ما نور احمد امرت ری محتملہ میں سس کی تعداد ۱۲۴ ہی ہے ۔

حصنت امام رتبانی فکس سترهٔ کے حین جیات کامکتوبہ کوئی خطی نبخہ ناحال ہماری نظرسے ہمیں گرز راجعے۔ اس کا قدیم تریق کمی نسخہ خانقا فقشبند یہ قلعہ حواد کابل میں تھا حب سے کی حضرت نور المشاکخ نضنا محمد ملا کے حضرت نور المشاکخ نضنا محمد ملا

له بروالدین سرمندی : حضرات القدس ۱۳۹/۲ ۲۳

شور بازار قُدّس سرهمانے ۷۹ میں مجھے زیارت کر وائی تھی اس نسیخے کی خُربی پی تھی کھ اس کے آخریں ایک صفحے پر اس امرکی تصریح کی گئی تھی کہ یہ وہ قلی ننحذ ہے سب کی تصیحے نود حضرت نواجہ محر محصوم سرمبذی قدس سرہ نے کی ہے اورجا بجاحوا متی ہی لکھے ہوئے تھے لیکن افنوس کہ ۷۷ واکے روسی انقلاب افغانستان کے دوران حب یرمبارک خانقاه اوعلمي مركز مسماركيا كيانزكا بخامذ هجى منتشراورتباه بوگياجس بين بيزادرالوجود سلمي ننخ هی علوم نہیں کہ اب کس سے پاس ہے؟ البقة حضرت صنیارٌ المشاکخ نے کال ہرا بی فرماتيج وكياس كيجيندا وراق كاحكس مجهيعنايت فرمايا تفاجوميري مرتبه كتأب مقامات مصومی کے مکسیات میں شامل ہے۔

کے سوات سیات میں اس کے جتنے خطی نسنجے بائے جاتے ہیں ان کی حامع وُنیا بھر کے کتب خانوں میں اس کے جتنے خطی نسنجے بائے جاتے ہیں ان کی حامع فہرست ابھی مک کسی نے نہیں بنائی ہے اہم خوں کی کثیر تعدادیہ نابت کرنے کے لیے

كانى نېچىكە يەكتاب اېل علم وعرفان كے نز دىكى كس قدرىقتول كتى ي

ایرانیوں کی کوشش سے محتوبات شرکین کے پاکشان میں موجود اکہتے قالمنیخوں کی نشاندہی ہوجی ہے۔ ان میں قدیم ترین نخبر ۱۰۵۹ کامنحتو بہتے کی

حضرت مجدّد الفت اني فدس سرّه كي محتوبات اوررسائل كا ايك مجموعه ورسوكاتيت تحتوبه ٥٠٠٩ه اوزشئيل نشيشيوط لائبرري ماشقند ميں ہے ہمارا خيال ہے كەشاە بخارا نے حضرات سربہندسے حضرت مجدّد الفت نانی فدّس سرّهٔ کی تحریرات بھیجنے کے لیے کہا

تھائھ پہ خالباً وہی محب موعہے۔

مكتوبات محمد الراش مكتوبات صرت مجدد الف تان كفارى تن مكتوبات محمد الراش كالمراش كالبيان المين ا

له احمد دمنزوی ؛ فبرست مشترک ۲۰۰۲ - ۲۰۰۸

له کال الدّين محمد اصان : روضة القيّوميه ( دفتر دوم وقائع آمدن وفود از بخار ا . . . . )

اشاعتیں ہماری نظرسے گزری ہیں جن کا ذکر کیا جار ہاہے۔

ا وېلي ۱۲۸۸ه/۱۷۸۱ مامنکمل متن

۷ مطبع خاص ترصنوی د ہلی ۹۰ ۱۲ هر ۴۸۷ ما نظر حاجی عزیز الدین احمد مالک مطبع ہرسہ دفتر کامل ۔

١ مطبع نولكشور، لكھنزًى ١٢٩ه - ١٤ ٨١٥ - ١٩١٣ و كئى الديشن طبع ہُوئے۔

م مطبوعه امرتسر ۲۳ ۱۳ ۱۳ مرتحقیق و تعلیق مولا ما لور احمد امرتسری و ۱۳۴۵

مولانا لوراحمدا مرتسری مرحوُم نے اپنی زندگی کا ایک جھتہ کمتوبات ترکونی کی تھیجے۔ کتے اور تعلیقات نولیسی میں صرف کرکے اسے بہت ہی اہتمام کے ساتھ خودا مرتسر سے شائع کیا تھا سلسلانقشبند یہ کی یہ بہلی دقیق ترین کتاب ہے جس کا متن آنٹی حت کے ساتھ مرتب کیا گیا ورنداس سے قبل نحصٰ ایک ہی فلمی ننجہ کی بنیاد پرمطابع نے

نقل كركے جھاب ديا تھا كھ

مولانا لور احمد امرتسری کے صحی سند کو عکسی صورت بین ڈاکٹر غلام صطفی خان نے کراچی سے دوبارہ جیاب دیا ہے۔ کیکن افسوس کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے سُرور ق سے مولانا امرتسری کا اسم گرا می نکال دیا ہے موصوف نے بہی کارنا مرکمتو بات محصوم میں محبور کی اسم گرا میں کا اسم گرا میں کہا کہ کے مجاب ہوئے انجام دیا ہے جس بیا کمی دُنیا انہیں خراج محبور کے بھی کرتے ہوئے انجام دیا ہے جس تھی کہا ایک عالم کے عمر محبر کے بھی سرایہ کے ساتھ بہی کیا جانا چاہیئے تھا ؟

ا مه مولانا نُر احمدام تسری کے احوال و آثار بیکیم محمد مُوسی امرتسری مرحوم نے ایک کتا بچہ تالیف کیا تھا جو احال سٹ رئع نہیں ہوا .

کے مولانا نُوراحدام تسری سے مرتبہ متوبات کے متن برِنظر اُنی مولانا محر میں فیشندی (مترجم اُر دو محتوبات) نے ک تھی اور اس کا ایک جدیدا ٹیسٹین نور محبینی لا ہور نے بھی سٹ نُح کیا تھا۔ 

## مكتوبالشيخ مختلف تراتم

عربی تراجم مترجم شیخ محدمادشامی که (ف ۱۱۳۲ه) مشتری تراجم ايعرني ترحمبهم كتوبات حضرت مجد دالعث ثاني قدس سسرة

ایک عربی ترجمہ (جوابندائی چندم کا تیب پرشتل ہے) نیشنل میوزیم کراچی میں میں ہے۔ یہ بار بہویں صدی ہجری کی تابت معسکوم ہوتی ہے (حدوز الع

تعریب المکتوبات الصوفیه مترجم شیخ کونس نقشبندی که ٣

مكاتيب ايشخ احمدالنقشبندي مترخم امعلوم كا

الدُّررالمكنونات النفيسه مترجم شيخ محدم ادبن عبدالله قازاني كل (١٩٣٥هم) كه مكتوبات صرت مجددالف اني قدس سرؤ كايه كامل ترحمه ب اجوعربي

ك تفصيل گزشته اوراق مين ملاخله كريس كه ، كه اطلس محداسعد ؛ الكتَّاف عن مخطوطات خزائن الاوقاف ص ۱۲۸٬۱۳۷ یه ونورع رفتر محکیمادقات بغداد کی لائبری میں محفوظ ہیں سکھی شنع محدماد منزلوی مت زانی کی (۱۲۵۲-۱۲۵۲) کے حالات اس عربی ترجمہ کے آخرین تفصیل سے درج ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں صحب رباط مظهرشنج محدم ظهرين شاه احمد سعيد دملوى سيرجيت بمحيئه انبحه وصال كحه بعديشخ محدصالح زوادي كي صحبت مين ولل سے لینے وطن فازان چلے گئے (فازان اسس وقت ازاد روی ریاست ارتان کا صارمتام ہے جہال ملالوں کی حکومت ہے) شخ محدمار قازانی نے متوبا حضر محبرالفٹائی کے علاوہ رشحات ہالیعٹ فخرالد بیلی كاشفى كالجيء بي ترجم كي تعاجم بلع موج كاسميد النول في مولى جارالترك ردمين أيك كماب مثاية حزب الرحمٰن "كے نام سے تكھى تھى - (كى لە بمعجم الموقفين ١١/١١ ، زركلى ؛ الاعلام بار٣١٣ ، عبين ملمى ؛ سعادت ابربیه اص ۱۰۴۰) شخ محدمار قازانی کایه محل عربی ترجمه محر مکرمه سنه ۱۳۱۷ مدکوتین و فاتر میں طبع ہوا تھا۔ اس کی عکسی نقل سپندسال بیشتر استنبول سے بھی چھیے ہے۔

زبان میں کیا گیا ۔ جس سے دور آخر کے عرب علمارا ہل سنت نے استفادہ کیا .

و کم استقیم زادہ سعدالدین سلیمان نے مکتوبات صفرت مجدّد
مرکی نمر اسم الفٹ انی قدس سرؤ اور مکتوبات معصومیہ دونوں کے ترکی میں

۲ ایک اور ترکی ترجمه مجی ہے جو غالبًا فرکورہ ترجے کے بعد کیا گیاہے محتوباً کے عربی مترجم سنین محد مار قازانی نے لینے ابتدائید میں اس کا ذکر کیا ہے ليكن كوئي تفصيل نهيس دي.

٣ انخرى ترجم حين على ايثيق كالمع يواستنبول سي كى بارهيب وكاب و من الماف رحمانی ترخمهم محتوبات امام ربانی مترجم محرحین بن ار دو تراجم محرحین بن ار دو تراجم محرحین بن ار دو ترم محمد ما ترجمه می ۱۳۱۷ صدابتدائی چند مکاتیب کا ترجمه می کنیدنیه انوار رحمانی ار دو ترجمه مکتوبات ام بانی بلا بور ۱۳۳۰ ه دابتدائی چاپیس کا ترجمه کا ترجم کا ترکم کا مكاتيب كاترجمه)

۳ ترجمهازمولوی عبدالرحیم نائب مدیراخبار وکیل امرتسر (کمتوب ۱۷سے ترجمبه شروع کیا کمیں کمیں حواشی مجی کھھے ہیں بیصرف ابتدائی چند مکاتیب ہی کا ترجمبہ ہے۔مطبوعہ امرتسر ۱۳۳ھ)

ترجمه ازمولوى عالم دين نقشدندى يربيلامكل أردو ترجمه سب حوكتميري بإزار

ہ اردست بن ہوئے۔ ۵ ترحمبرازمولانام محدسعیدا حمد نقشبندی مطبوعہ کراچی ۱۹۷۳ء بین حلد کامل۔ ۲ دُرِّلا اْنی کے نام سے شاہ ہدا ہیت علی نقشبندی نے تینوں حلیدوں کی

له تحفته الخطاطيين امقدمه ٢٨

المنت تلخیص اُر دومیں کی جو کئی بارطع ہوتی ہے . > تجلیات ان تلخیص مکتوباآم مربانی از نسیم احمد فریدی امروبهوی مطبوعه انکهنوئه و محکونوئه محکونوئه محکوم کوشش کوشش محکوم کی گئی ہے۔مولا نام محد عبداللہ جان مجددی نے تعینوں حلدوں میں مندرجہ ذیل الواب كے تحت محتوبات میں سے اقتبارات سجا كرديے ہيں . باب اوّل . دراصول اسلامیه دعقایه صحیحه ایل سنّت و حماعت . باب دوم . درمسائل فقهیه واحکام مشرعیه باب سوم . درخائق ومعارف علم إطن واسرار والوارط ليقه نقت بنديه باب جهام م. درمواغط و نصائح و ترغیب بحنات و تحذیرا زستان ت بیر مجبوعه فیض البرکات من عین المحتوبات کے نام سے لاہور سے طبع ہو انگریزی زاجم ایشین نے Endless Blissکے نام سے انگریزی ترجمہ مکتوبات شرایت کے بعض صول کا انگریزی ترجمہ استنبول سے ١٩٤٢ء كوشائع كيا. ۲ ڈاکٹرعبالی انصاری نے تصوّف اور شریعت کے موضوع یرمکتو بات امام ربانی مبرجس قدر نکات ورج موسئے ہیں ان کا تقابلی مطالعہ پیشس کیاہے Sufism and Shariah (A study of Sh. عب كا يولانام بيب -Ahmed Sirhind's effort to reform sufism) London, 1986. ۳ کوسنسری انگریزی ترحمه میروفیسریشنخ محروجیه الدّین کاہے۔اس کی بہلی جلد نهايت آب أب سائل مع بوئى ب حس مين ٢١٢ مكاتيب كانگريزي ترجید کیا گیاہے۔ یہ ترجمہ مطری خوبیول کا حامل سہے ۔ اس میں اصطلاحاست تصوّف کوبڑی مہارت کے ساتھ انگریزی میں تبدل کیا گیا ہے لیکن اعماد کا کھڑا کی

حروف بین مل اصطلاح کو بھی قائم رکھ ہے۔ اسکے باتی حصوں کا ترجمہ ان دنوں نیر نیون کر جمہ ان دنوں نیر نیون کے اس ترجمہ کا پرا نیر نظر ہے۔ ائیر ہے کہ پر وفری صاحب موصوف جلد شائع کر دیں گے اس ترجمہ کا پرا نام اس طرح سے ہے۔ Epistles (Maktubat Sharif)

Institute of Naqshbandy Mujaddidy Works, Lahore, 2000

مکتوبات شریف کی تروح کے سلسلے میں مفتی محواقر مكتوبات كى تنهروح وتخزىجات

لاموری رحمة الشرعلیه اور شیخ عبدالاحدوحدت مربندی قدس سرؤ کے علمی کاموں کا درکہ کیا جائے کی کاموں کا ذکر کیا جائے کا درکہ کیا جائے کا درکہ کیا جائے کا درکہ کیا جائے کا درکہ کا تفصیل دی جاری کا درکہ کا درکہ کا محتوبات مؤلف میں مولانامیر عرب شاہ

مؤلف کے حالات سے ہم واقف نہیں ہیں انہوں نے آغازِ گاب میں اس شرح کاسال تالیف ۱۱ مراہ العابید افسوس کریدگراں بہاکتاب ہیں پرری نہیں مل کئی یو مخطوط ہاری نظرے گزرا ہے وہ صرف مکتوبات حصرت مجدوالف ثانی قدس سرو کے دفتہ ثالث کے چند مکایتب کی مشرح ہے اس حصتے کا ایک مخضر سانسخ نیشل میوزیم کا بی سہے ۔ له عصلے کا ایک مخضر سانسخ نیشل میوزیم کا بی سہے ۔ له ۲ - ضیا والمقدمات لمطالقہ المکتوبات (۱۳۲۰هم) مؤلف ہو مولانا ضیاد الدین بن وزیرا چکزائی فراہی .

اس کے مولف کی ولادت قریشیوان (من مضافات فراہ سیسال نغانیا) بیں > ۱۲۸ هرکو ہوئی۔ ابتدائی تعلیہ لینے والدسے حاصل کی اور بھر ہرات جاکر مولانا محد عمر ہروی سلجو تی رصاحب تصانیف رائقہ ) اور مولانا غلام مصطفلے کی خدت بیں آتھ سال رہ کرمنطق ، معانی ، بیان ، بدیع ، حدیث ، اصول فقتہ کی مصیل کی ۔

له نوشابی، سیدعارف: فهرست نسخه این خطی فارس موزه ملی پاکستان (نمرخلوط ۱۹/۱هه ۱۹۴۵) او ۱۰

والى سے قندهار بطے گئے اور سید محدامین قندهاری سے منطق اور ریاضی کی تحمیل کی اور درس و تدریس میں مصروف ہوگئے۔ ہس کے ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی ہم تن رقع ایسا عوجی تالیف میں بھی ہم تن گئے ہے ان کی تالیفات میں سے تشرح الیا عوجی ممکی مسارج الساری و دیگر ضوالکا فی دو شرح ) ضیاء المرازین درعلم صروف بضیاء المرازین درعلم صروف بضیاء الترقیق فی التصور والتصدیق ، شرح مختصر فاضی عضدی درعلم مناظم سرہ اور شمائل النبی رصلی الشرعلیہ وسلم) لے

ما ل جی (سی انترمیدوم) که فیما و است شرایت کی کوئی مکل شرح نهیں ہے بلکہ بعض فیا والمقدمات دراصل محتوبات شرایت کی کوئی مکل شرح نہیں ہے۔ بعض مُغلق اور دست میں مکانی ہے کو تصنیحات کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ البتہ محتوبات میں شامل اصطلاحات کی شرح مفصل بیان کی ہے مؤلف کی تشریحات بالکل سادہ ہیں معلوم ہم تاہے کران کے باس اس کتاب کی تالیف کے دوران ما خذومراج انتہائی کم تصے صابحزادگان کے مکانیب کے مجبول کے مجبول کے دوران ما خذومراج انتہائی کم تصے صابحزادگان کے مکانیب کے مجبول کے مراف تا دہ تصریحالی است مؤلف نا واقف معلوم ہموتے ہیں۔ افغانتان کے ایک دوران تا دہ تربی عالم کی است فی تو جسم المکتوبات

یہ جمبی مولانا ضیادالدین ای کونی کی تالیف ہے۔ یہ دراصل مکتوبات تراحیت کے تینوں دفائر کا بین السطور اردو ترجمہ اور کہیں کہیں تشریحات بیشتی ہے۔ اس کا تطی نسخہ مؤلف کے فرزند مولوی محدساکن قصبہ نو زاد (قندهار) کے پاس محفوظ متعاسک قصبہ نو زاد (قندهار) کے باس محفوظ متعاسک قصبہ نو تا ہورکے ایک ناشر گتب متعاسک تقدیباً نیدرہ سال قبل بہی خلی نسخہ کسی طرح لا ہورکے ایک ناشر گتب

له خاتمرک ب ضباء المقدمات ص ۲۵۰ - ۲۵۹ (مخصاً) که ضیاد المقدمات کا ایک خطی نسخه بخط مؤلف کتا بخانه گنج بخش اسلام میں ہے (نمبلا۱۰۵) که محدموسلی امرتسری: مقدم محتوبات حضرت مجدّد الفت تانی ص ۳۷

کے پاس بغرض اشاعت لایا گیا تھا لیکن ضخامت زیادہ ہونے کے باعد نے چھپ نہ سکا۔ اب معلوم نہیں کہ اس کا وہ نسخہ کہاں ہے ۔ مہے۔ متشرح مکتو ہاست ا مام ربانی (فارسی نشر)

مؤلف درمولوى نصراللتر جولى (ولادت ١٨٩٨ء - وفات مدود ١٩٩٨ع)

تاليف : و لاكر سراج احمد خان

بیر تاب ڈاکٹرسرائے احمدخاں بن ڈاکٹرغلام صطفے خان کابی ایج ڈی کامقالہ ہے۔ بیمقالہ سات ابواب کامجموعہ ہے۔ لیکن مکتوبات تنریف کے حوالے سے اس

کے بیرشرح مرشدی صنرت ضیاء المشائخ محدا براہیم مجددی شید بن طاشور بازار نے خود شائع کی تھی جوا ب تقریباً نایا ہے کے مولوی نصراللہ بتو بھی مرحوم نے ایک ملاقا میں مجھے بتایا کو میری والدہ ملامح ورضان (خلیفہ ص سوّا اخو نہ عالیففور) کی میٹی تھی مولوی نصرالسار کو صنرت فصل عمر فورالمش کنے کی صبحت مبارک میں ، ۱۲ سال ہے کاموقع ملاقتھا۔ البيت الله المرابع الم

میں صروف دوباب ہیں۔ باب بنجم کمتوبات کی دینی اہمیّت اورباب شم کمتوبات کی دینی اہمیّت اورباب شم کمتوبات کی معاشرتی اہمیّت دوباب شم کمرے کی معاشرتی اہمیّت دین کولف نے ان الوائج تحت چند عنوا ناست قائم کمرے محتوبات میں سے اقتباسات مع اُردوترجم یکی کرفیے ہیں بنران پرکوئی مواشی ہیں اور رز ہی مباحث اور ان کے مطالب کی توضیحات و مشرح کی طرف مطلق ترجر بنیں کی گئی کے

۲- البیتنا*ت شرح م*کتوبات

مؤلف، مولانا الألبيان محدسيدا حدمجددي ك

ی تبریز المکنونات فی تخریج احادیث المکتوبات مؤلفه حضرت شاه عبدالغنی مجدوی (۱۲۳۲-۱۹۹۱ه) بن ضرب الجوسیم محدوقی مکتوبات صفرت مجدوالعن نانی قدس مرفی پی شامل احادیث کی تخریج اس رساله کاموضوع ہے۔ اس کے بزرگ مؤلف محدّث اور مدیب منورہ میمند وقت تھے لیکن اس کے باوجود موصوف تمام احادیث واردہ مکتوبات شرافیت کی تخریج میں کامیاب نہیں جوسیے تھے۔ شاہ عبدالغنی مجددی قدس سرف کے اس رسانے کے بارے میں مفتی عدالت مسرکار آصفیہ (حیدر آباد وکن) نے سائے دی ہے لکن عزاکت یک من الدحادیث التی لے پیظفر بھاللی الوضع والضعف وعدم وجود اصله .... تاہ

ه فی المبانی فی تخریج احادیث محتوبات الامام الربانی تالیف، مولانامی معید کا

لے مطبوعہ کراچی ، ۱۹ عبی ایج ڈی کا پر مقاله اس قدر تشذا در مرسری تحقیقات کا انتبذ دار سے کہ کونف نے جو خواس کے ناٹر معلوم ہوتے ہیں اس پر اسے مقالہ برائے مصول درجہ بی ایج ڈی کھنا پیزر نہیں فرایا ۔ کے تفصیل اس مقدمہ کے آخر میں ملا منظر کر رہے تحرسوی تشید پائم انی ص۳ (تبریز المحنونا کا قلمی نے موانی الوکن زید فاروقی رحمۃ اللہ عیہ کے تا بی زواقع دہلی ہیں ہے کے مولانا تھ سعید کے مالاسکے لیے الاخل ہو الرئے النوائط معہ ۲۵ میں ۲۵ ا البيت المجال الم

رمفتی عدالت سرکار آصفید) مولفرشاه عبدالغی کے مذکورہ رسالہ کے نقائص تبانے کے باوجود کامیابی کے ساتھ تخریجی کام انجام نہیں نے سکے - ان دونوں صفرات کے زمانے مک تخریج حدیث کے ذرائع بہت کم تھے۔ ان کے بعد جب مولانا نوراحمدام تسرى مرحوم نے محتوبات كى تقييح كاكام كيا ترايك عديك ان دونوں كابول كى كمى كوبوراكرنے كى سعى كى لھ ٩ ـ مكتوبات مجددالف تاني، تخريج احاديث

مؤلف، بابربگ مطالی

يېرمۇلەن كاپنجاب لونيورسىلى لا بور (۱۹۹۴ء)سىي يى انچى دى (شعبەعلوم اسلامیہ) کا مقالہ ہے جس برانئیں یہ ڈگری تفولین ہوئی سے موصوف نے برى محنت اورجا نفثانی سے تخریج کا کام انجام دیا ہے اور بہت مدتک مالقہ مؤلفین کے جیوٹ ہوئے خلاء پڑکرنے کی کوششش کی ہے کیونکراب تو تخری حدیث کے سلنے میں بہت سے انڈیکس تیار ہوکر دنیا کے ہاتھ میں بان مؤلف نے اپنی مرتبر کلخیص میں تخریج کے ساسے ام کانات بتاتے ہوئے مکھاہے کہ کہاں کس مقام پر سکتنے فیصد تخریج ممکن ہوسکی ہے ١٠- فهارس تحليلي بشتكانه مكتوبات أحمد مسرمندي مرتب ار فرربول کے (Arthur F. Buehler)

مل تشيدالمباني، مطع فتح الكريم حيدراً ودكن سه ١٣١١ حكوطع موتى وعربي بيسب لله پروفيسر داکشربولرنے نقتبندی سلسله بامری میں بی ای دی کی ہے ان کے مقالد کاعنوان ہے۔ Sufi Heirs of the Prophet (the Indian Naqshbandiyya and the rise of mediating sufi shaykh), University of South Carolina pren, 1998. موصوحت ان ونوں لوزیانا پونیورسی امریجه میں استنت بروفيسري ان كامرتبرا لذكيس محتوبات شريف اقبال أكيدى لابورس شائع بوگا

Analytical Indexes for the Collected letters of Ahmad Sirhandi. جس کا پورا نام ہیں ہے۔

کمتوبات شریفه کایداندگی ایک امری جوال سال محق جو مجوالته اسلام قبول کر
پیکے ہیں اور سالم عبداللہ کے نام سے پاکستان ہیں معروف ہیں انہوں ہے اس
کتاب میں کمتوبات کے متعلق اعفراندگی بنائے ہیں یعنی (۱) فہرست آیات
(۲) فہرست احادیث (۲) فہرست گفتار وامثال عرفانی ازمشائخ (۲) فہرست
تخلیلی الفاظ واصطلاحات عرفانی (۵) فہرست نام ہای اشفاص (۱) فہرست
گروہ کا وفرقہ کم (۷) فہرست نام ہای کتب ورسالہ کم (۸) فہرست نام جا کا ۔ یہ
انڈ کی اپنی خوبیوں کے ساتھ لعبش خامیوں کا بھی حامل ہے گولف اجنبیت
کے باعث کئی نام میسی طورسے نہیں بڑھ سکے ۔ اسی طرح اسائے حجرافیہ
میں بھی کئی اغلاط موجود ہیں۔
میں بھی کئی اغلاط موجود ہیں۔

ایک فلط فهم کا ازاله کاری صحح ایدیش مولایا فراحد امرتسری وم

کامرتب کیا ہوا ہے لیکن ایک متفام پر اس کے صفح بزرگ کو مہو ہوائے۔ جمانگیر کے مجتمعوں محموں کے گروار جن کے قتل کی خبر جب صفرت مجدّ دانشانی قدس مسرۂ کو ملی تو آپ نے اس پر ٹری خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نواب مرتفیٰ خان فرید بخاری کے لینے جذبات سے آگاہ فرمایا ۔

" دریں وقت کشتن کا فرنعین گویندواکِ اوبسیارخوب واقع شد" که بهان مولانا نوراحدام تستی مرحوم کوتھیے متن کے دوران خط کشیرہ الفاظ پڑھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے اس کے مقابلہ میں مولانا امرسری سے پہلے کی اشاعتوں میں مرحم بلہ لو نقل ہوا ہے ۔ مرحم بلہ لو نقل ہوا ہے ۔

دریں وقت کشتن کا فرلعین گویندوالب پیارخوب واقع شدیا

له مجددالف ثانی بمکتوبات ۱۹۳/۱ متربمولان امترسری که مکتباتشرای به ۱۹۳/مطبوعمطیع مرضوی دلی ۱۹۳ میروالف مولانا امرتسری نے عربی وفارسی قاعدہ کے مطابق اسے یوں پڑھ لیا "کافر تعین گوبند وآل او ..... یعنی گوبند وال کو مرحوم نے گوبند وآل اوسم جا ہو چیجے نہیں ہے - اس لیے کہ گر وگوبند کا زمانہ صفرت مجدّد العث ثانی کے وصال ۱۳۲۸م ہور کے بعد یعنی ۱۶۷۵ - ۱۷۰۸ء کا ہے اتنوں نے مکتوبات کے حامث یدمیں خود ہی گوبند کو اور نگ زبیر کے امعاصر بتایا ہے ۔

حقیقت پرہے کہ صفرت مجددالف نانی قدین سرفنے کے سی کھرکرو کا نام نہیں اٹھا بلکہ سکھوں کے مذہبی مرکز گویندوال کو ہدف تنقید بنایاہے کہ اس مرکز

گریندوال میں رہنے والے کا فرکے قال کا واقعہ بہت نوب ہے۔

گریندوال سکھول کا فکری و مزم بی مرکزتھا۔ و ہل ان کے اہم گردوارے موجود ہیں گرواس (۱۵۵۲–۱۵۰۹) کا گردوارہ بھی سیس ہے اوران کی مذہ کا گردوارہ بھی سیس ہے اوران کی مذہبی کا گرنتھ بھی اسی مقام مرزیز نگرانی گروارین (۱۵۸۱–۱۹۰۹ء) مرتب ہوئی تھی۔ گریا گریندوال سکھول کا مذہبی و فکری مرکز تھا اسی لیے احمد شاہ درانی نے ایک حلے کے دوران اسے جلا کر فاکستر کر دیا تھا لے گریا صفر سے مجد دالعت ثانی کا اشارہ گرواری سے قبل سے موجود اوران کے دوران سے متعلق سے ہو 17۔ 1ء کو ہوا گروگو بندسکھ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لے

Stein, A: Archeological Recommaissaces in North Western India......... 5-6 کے مقدمہ برہماراحاشی نمبر (م راجم دوم ) کے ان امور کی تفصیل کے لیے مقامات مظہری کے مقدمہ برہماراحاشی نمبر (م

اس عنوان کے تحت یا ہے مسائل کا احاطہ کیا جائے ہن کا

٢ مِمانْلِ عَصْرِ مُحِبِّدُ والفَّ ثانى قدس مُرا

تعلق حضرت مجدوالعت ان قدس مرف کے زمانہ جاست (۱۹۹-۱۰۳۴ ما ۱۰۹۲) اسلام است سب تاکہ اس منظر ولیس منظر میں میں مجا جاسکے کیم محتوبات حاصر کے مؤلف کے افکار وخیالات کس ماہول میں بروان چڑھے ، ہنیں کن سیاسی ، سماجی اور مذہبی مسائل کا سامن کرنا پڑا اور آئپ نے ان مسائل میں لینے افکار کو کیسے محکم بنانے کی سعی فرمائی ؟ ایمن حکم ان ور آئپ نے ان ان کار سنوار نے اور بگا ڈسنے کا ذمر دار ہوتا سب خود کن خیالات کا مالک تھا ؟ اور ان کے ان افکار نے اس عمد کی معامشرت کو کس حد کس متاثر کیا ؟ اسس عمد کا مذہبی طبقہ بین علماء وصوفیہ کن معتقدات کے حال نے ؟ اور وام کے کیا اثرات مرتب ہوئے ؟

اس سالے ہیں منظر کو جانے بغیر کمتو بات شریعیت کے مندرجات سمجھ آپئیں سکتے۔ مثلاً آئی فرانے ہیں .

میں است قبل کفاراعلائمیں غلبہ اور زور کے ساتھ دارِ اسلام میں کفر کے احکام جاری کرتے اور کام کام کے احکام جاری کرتے اور سلمان اسلامی احکام کے اظہار سے عاجز اور بے بس تھے اگر مسلمان الیا کرنے کی جراءت کرتے ترقش کرنے جائے ۔۔۔۔۔۔

بادشاہ دنیا کے لیے اس طرح ہے جس طرح دِل بدن کے لیے اُرد اٹھیک ہے تو بدن میسی ہے اور اگر دِل خواب ہے توسارا بدن خوابی کا شکار ہوگا۔ بادشاہ کی درستی جہان کی درستی ہے اور بادشاہ کا خواب ہونا ملک کوخوابی میں ڈال دیتا ہے .....

واویلا وامصیب واری موری و دری است و دری می در ال دیا ہے۔....

واویلا وامصیب والحسرتا واحز الله محدر سُول الشرصلي الشرطيد و مورب العالمين کے محبوب ہيں ان کے ماننے والے تو ذليل وخوار موں ليكن آپ کے منخوں کی عزت اوران کا لحاظ ہو ..... زمانهٔ ماضی میں جو بلا وآفت بھی اسلام کے مر پرٹوٹی وہ ابنی علما دسوکی شومی کی بدولت بھی بادشا ہوں کو يسی علما دسو و داست سے محشکات ہیں ملے ہیں لیے دقت میں ایک حکم کوجاری اور زندہ کرنا خصوصاً ایسے وقت محشکات ہیں جب کہ اسلامی شعائر مٹائے جائے ہون خوانے تعالی عرب و جل کی راہ میں کروڈ ہارو پر میں خیرات کر دینا بھی اس کے برابر نہیں ہوں کا جس طرح مسائل سف عیہ میں ایک مئے کورواج دیں ۔ تے

تقریباً ایک صدی سے اسلام کی غربت اور نسبتی اس حد تک پہنچ ہی ہے کہ ملاد اسلام میں کفار صرف اس کام کفر کے اجراء پر راضی نہیں ہوتے بلکہ یہ بچاہتے ہیں کہ اسلامی اسکام بالکل مسٹ جائیں اور سلمانوں اور اسلام کا کوئی اثر باقی مذہبے اور ان کی جرارت وب باکی بیال تک پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی سلمان شعایرُ اسلام کے اظہار کی

املِ اسلام برخود لازم دانستند که ممدومعاون بادشاه باشند و برترویج شهریعت تقویت ملته ولالت نمانيد كم

اس كارخيركے ليے امراء كى جوجماعت آپ نے تيار كى تقى ليے" جرگزممان دولتِ اسلام م كانام نيتے ہوئے خود باد شاہ نے اس بیشمولیّت كواپن سعاد سجھاتھ بعض طویل مکاتیب صرف عقا مرکے موضوع برہی جربجائے نود رسائل سے کم

له مجدوالف ثانی مکتربات الرا۸ بنام شیخ مرتضلی خان فرید بخاری

٣- اسلام کا دف عاور متوبات میں ہندوستان کے نمانوں اور مندوستان میں ہندوستان کے نمانوں اور مندوستان میں اسلام کے بائے میں بہت اہم مواد موجود ہے۔ نقی ناجب کوئی ہمند دوستان میں اسلام کے بائے میں تحقیق کرسے کمی ترمکتو بات نفرلیت اس کے لیے ایک ناگزیم مافذکی حیثیت سے استعمال کرنا لازم ہوگا۔
ان مکا تیب میں ملی نوں اور اسلام کی زبوں مالی کا نقشہ ہن الفاظ میں تحیینی گیا ہے ہے اس عہد کی کتیب ناریخ اور دوسرالطری پراس سے پیکسر فالی ہے۔ صرورت اسلام کی ہم بت کہ آپ کے عہد کے سانے لیٹری کی اسم میت پرمور فاند ونا قدان ذویت میں فاصل ایسے سانے دیات کی اہم بتت پرمور فاند ونا قدان ذویت کی کام کیا جائے۔

بخاری،خان اعظم اورصدرجهال دغیرہ کے نام ہیں۔ عرصد ہوا راقم احقرنے ایک مفصل مقالہ بعنوان

Analysis of Mujaddid Alf-i-Sani's Attetude towards Hindus

دکھا تھا لیکن عدم فرصنت کے باعث اس پرنظر انی تاحال نہیں ہو کی اور نہ ہی اور نہ ہی اور نہ ہی اور نہ ہی اس کا آہم اس امری اشد ضرورت ہے کہ محتوبات مشرحیت میں سے ایسے کم محتوبات میں میں سے ایسے تمام نکات میاق وسباق کے ساتھ عصری گترب تاریخ کی روشنی میں یکجاکر کے تجزیاتی مطالعہ ونیا کے سامنے بہیش کی جائے۔

ا مرد م الوجود اور وحدت الشهود مدونون نظریات عرصهٔ دراز محدث الشهود مدونیه کے نزدیک

مختلف فیدسیلے اسے ہیں . وحدت الوجود کو صغرت یے اکبرابن عربی قدس سالنے نے خوب ترقی دی اور اس موضوع براین گتنب میں افکمارِ خیال فرمایا بہنیے شاگردوک کی کیٹر تعدادسنے ان سسکے اس نظریہ کہشر کیاشت و توضیحات میں کبرست مجھے لکھاال کی تصانیف کی کمیشرت شرحین تحمی گئیں اورعالم اسلام میں اس کا خوب رواج ہوا اس سے مقابل معض صوفیہ کرام سنے وحدت اللہود کا انظریہ سبیس کی کرصوفیانہ مدارج کی ترقی کی دوسسری شامراه اسی نظریهست آگے بڑستی ہے ان اکا بر مشائخ میں ستب نمایاں نام شخ علاء الدول سمنانی قدس سرؤ (١٥٩-٣٦-٥) كلب جنوں نے وحدت الوجود کوکشلی طور پر ایک تنگ وجامد مقام قرار دیا اور اس کے مقابل وحدست الشهو د کے نظر یکو سیٹس کر کے لیسے دلائل کیے ہے ہوز مادع هلی و قابل مست بول سقے ۔ ہندومتان میں سسسے زیادہ اس نظریہ کی ترجمانی حضرست مجدوالعت انى فدس سرؤسنے كى اسب كى رومانى تربيت كا آغاز بى تفاكراك ن این ایک موس با م شخ خود مفرس خواجه باقی بالتر قدس سرهٔ کو کھا کہ مجھ بينے خيالات كى شيخ علاؤالد وله قدس سرؤ كے افكار كے ماتھ زيادہ مناسبت

معلوم ہوتی ہے . سکھتے ہیں ۔

و المتب حقائق ومعارف على المخصوص مختاب توحيد و تنز لات مراتب را نمي تواند مطالعه كردخود لأ دريس باب بحضرت شيخ علاء الدوله ب بارمناسب مي يا بدودر ذوق و حال دريس مسئله (وحدت الشهود) بشيخ مشامح اليم تفق است؛ له

مال دری سند (و مورت اسهود) دری سارایید سی است. می افکار صنیت ایم افکار صنیت ایم افکار صنیت ایم افکار صنیت ایم افکار صنیت آب آفاز تربیت سلوک بی سین و دکوشنی ملاؤ الدولر بمنانی قدار فر است بیر بعینی آب آب آفاز تربیت سلوک بی سین و دکوشنی ملاؤ الدولر بمنانی قدار کشر وقت تک آب ای پرقائم ہے۔ مور دفر طرح بیری کم میر کے شیخ صنیت خواجہ باقی باللہ قدس سرؤ بھی کھر عرصه ترجید دجودی کا مشرب سکھتے تھے آخو اللہ تعالی نے انہیں اس مقام سے ترقی دی اور توجید و جودی جو ایک تنگ راہ ہے سے ترقی کر کے کھلی شاہراہ بعنی توجید شہودی مورث دابری قدم س سرؤ سے دوایت کر سے بہیں ۔

معرفت بنابی قبله گانی صنرت خواجهٔ اقدش النّه تعالی سرؤ چندگاه مشرب توجید وجودی دامست تند... اما آخر کاری سیانه وتعالی بکال عنایت خولینس ازال مقام ترقی ارزانی فرموده بشابراه انداخته از صنیق این معرفت خلاصی داد ، میان عبالی کریکی از مخلصان ایشانند تقل کر دند که پیشس از مرض موست ایشان بیک مهفته فرموده اند کرمرابعین الیقین معی وم شد که توجید کوچه الیست تنگ شامراه دبیگر است یک کرمرابعین الیقین می می ان عمار ومشائخ پرافسوس کا اظهار کیاست جواس وظلمت مین ترویج شرایست کے بیالے کوشان کے بیافسوس کا اظهار کیاست جواس وظلمت فیس مرؤ کی تصابیف پڑھ سے بڑھانے اوراس کی شروح سکھنے بیر متغرق ستھے۔ دراصل ان متاخرین نے شخ اکبر کا نظریہ وحدت الوجود کی ایسی تشریجات و توجیات کی تھیں کہ وحدت الوجود سے وحدت ادیان کا کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا ایک مکتوبے ذریعے حبب ملاحس کشمیری وحمۃ الشرعلیہ نے ایپ سے یہ دریافت کی کم شخ عبدالجیر بھینی رحمۃ الشرعلیہ نے تکھا ہے کہی بیان و تعالی عالم الغیب نہیں ہے تراس کا جواب نیسے ہوئے آپ نے مرحک میں آجا تی ہے ان نظریات اوران کی قدم کے جلے من کرمیری رگ فاروقی حرکت میں آجا تی ہے ان نظریات اوران کی قدم کے جلے من کرمیری رگ فاروقی حرکت میں آجا تی ہے ان نظریات اوران کی ماویلات کرنے والوں سے اس طرح بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اسکھا ہے کہ جمیں نص سے کا رسید فض و فضوص الحکم ابن عربی اسے نیاز کر دیا ہے آپ کے پرنود مربینہ نے فتوحات میں نیوحات مربینہ نے فتوحات میں خوات میں خوات

فقیررا تاب اسماع امثال این سخنان اصلاً نیست بی اختیار رگ فاروقیم در حرکت می آید و فرصت تاویل و توجیه آل نمی د در فائل آن سخنان (حق سحانه و تعالی عالم بغیب نیست) شیخ کبیریمنی باشد یا شیخ اکبر شامی کلام محرعربی علیه وعلی الم الصلوة والسلام در کاراست منکلام محی الدین عربی وصدرالدین قرزی وعبدالرزاق کاشی مارانیس کاراست منرفص فتوحات مریزاز فتوحات میجید مستعنی ساخته است به

اس قسم کے بکداس سے بھی زیادہ سخت جملے آپ کے مبارک کمتوبات بیں جا بجا پائے جاتے ہیں جن سے مشرب وحدت الوجود اور اس کے قائلین سے سے زاری کا اظہار ہوتا ہے۔

اصل معاملہ رجوع کا ہے بعض اصحاب کا کہناہے کہ آغاز میں صنرت محددالف ثانی قدس مسرؤنے وحدت الوجود کی مخالفت کی اور اواخر عمریں لرسے

رجوع كراياتها ك

بن میں میں اس کسی طرح بھی تھے میں نہیں آتی آپنے ایک محتوب میں شرب وحدت الوجود سے وابستہ بعض اصحاب کو ان کی وابتگی کا سبب الحاد و زندقہ تا اے۔ کے

ایک صاحب سیرعبدالقادر مهربان فخری (۱۱۲۳-۱۹۳۸هر) نے وحدالاجود

کے موضوع پر ایک ضخیم کا ب اصل الاصول کے نام سے ۱۹۳۱ سر کو الیمن
کی اس میں موصوف نے بہی ٹابت کرنے کی کوسٹش کی ہے کہ صفرت مجددالف
ثانی قدس سرؤ نے آخر میں وحدت الوجود کی حمایت کرنا شروع کردی تھی اور مشرب
وحدت الشہود سے رجوع کر لیا تھا۔ مؤلف کے دلائل بہت کمزور ہیں۔ ان کا کہنا ہے
کہ ایپ نے سجد پر الف ٹانی کے زعم میں جہال دیگر مسائل سے اختلاف کیا ہے۔
والی وحدت الوجود سے بھی انخراف کیا ہے۔ تکھتے ہیں۔

بدانکه ایس بزرگوار بزعم تجریدالُف ثانی مرحنپد خواست که مسکهٔ و حدست الوجرد را که اصل الاصول معارف الف اول است بریم زد د ولهٰذا در توحیه شودی وحمایت متنگهین سعیهای موفوره فرموده تله

مؤلف نے اس سلطے میں محتوبات مضرت مجدّد العن ثانی قدس سرؤکے محتوب ۱۹۸ (حلا ثمالت) کو ثبوت کے طور پر پیشس کیا ہے حالا نکھ اس میں محتوب کو مشرب سے رجوع کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے ملکہ علمار وعزفا ای طرح معنوب سے آگراس معنوب و توصیعت کی گئی ہے اگراس امرونظرسے رجوع کرنا ہوتا توکون کی چیز انع محتی ؟ آپ نے مکاشفات امرونظرسے رجوع کرنا ہوتا توکون کی چیز انع محتی ؟ آپ نے مکاشفات

له محدصا دق جدانی کنتمیری ؛ کلمات الصادقین ۱۸۷ کله مکتوبات ۲۳/۱ کله مهربان ، عبدالقادر فخری : اصل الاصول ، مرتبه محدار سف کوکن عمری ، مراس (۱۹۵ م ۲۲۰-۲۲۵) سے بعد تحقیق رج ع بھی فن را الفاظ میں رج ع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بھلا

اننے قدیم مکلہ کی کتفی مخالفت کرنے کے بعد اس سے رہ ع کرنا بے الفاظ میں کیونو ممکن تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بعد اس سے رہ ع کرنا بے الفاظ میں کیونو ممکن تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بعد اس سے رہ ع کرنا بے الفاظ میں کیونو ممکن تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بھی اس سے رہ ع ع منین کی ایک دور آخ سے میں ان دونوں نظریات کے ماننے والے ایک دوسے کی مخالفت میں انتہا لیندی اختیار کرکے جادہ اعتدال سے بہٹ ایک دوسے کی مخالفت میں انتہا لیندی اختیار کرکے جادہ اعتدال سے بہٹ اس موضوع پر ایک کتاب صلح الفر فیقین فی منع تکفیر مؤ حدین کے اس موضوع پر ایک کتاب صلح الفر فیقین فی منع تکفیر مؤ حدین کے نام سے تالیف کی تعجب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں گروہ ایک دوسے رکی تکفیر کرنے مائے تھے۔ انہی فدشات کے بیش نظر محضرت شاہ ولی اللہ محدث منابی میں مقال ملا و نے اسے محف لفظی فرق قرار کے ہم نیال علا و نے اسے محف لفظی فرق قرار کیر دونوں کے جذبات کو فروع کرنے کی کوسٹن کی کھ

صنرورت اس امری ہے کرصنرت مجدّد العن نانی قدس سرؤ کے مکتوبات اور رسائل میں سے نظریات وحدت الوجود اور وحدت الشہود سے متعلی تجریرا کو سیجا کر کے دوسے رصوفیہ کے خیالات کے بیس منظریں ایک جامع کاب مرتب کی جائے بھے

که مجددالف نی بمکتر بات ۱/۹،۲ مشقا است ایم تعلیقات ۱۲۱، ۵۳۳،۲۹ سکه ایف ۵۳۳-۵۳۲ و تقدر ۱۳۱۰ می در الف کار ۱۳۳ م که اگر چراس موضوع بر بعض اصحاب نے خامر فربرائی کی ہے جیسے مولانا مبارک علی جدر آبادی نے بہت عوق برزی سے فصوص کی مایڈ کی اور اس پر ایک مبدوظ مقدر استی جبیران دونوں مشروب کا تقابل محاکمہ کیا۔ ای طرح مولانا اوا کھن یدفا وقی مرحوم نے ملاع العلی مجرالعلوم کے ربالہ و حدت الوجود کو مرتب کرتے ہوئے اس کے تواشی میں مکتوبات صفرت مجددالف ثانی قدس سرہ کے بعض متعلقہ اقتباسات بھی دیے ۔ اس کے تواشی میں مکتوبات است بھی دے کام ہم بچ ایک جامع کا ب کا تقاضا پورانیس کرسکتے۔

> منتوب البهم كے تراجم البحال المنتوان كے تحت البحى كوئى قابل المنتوان كے تحت البحى كوئى قابل المنتاني المنتوان المنتوان المنتوب مجددالفاني قدس سرؤ نے بن اصحاب کے نام خطوط تحریر فرائے تھے ان میں سے اکٹراس عيد ميں كسى مزرح قابل توجه معاشرتي مقام كفتر بقے ميداكه بم وضاحت كر ہے ہیں کر آئی نے اس وقت کے سیاسی معاشرتی اور مذہبی مالات کا بخربی وبغورجا أنزه سينسف كع بعدجوا قدامات فرطت سقع ان مين سست اكيسام قدم بيهى المحايا تفاكه داسخ العقيده امرائ سلطننت سنمح نام آب سني كألمي مكاتيب تحرير فرائ اورانهي مالاست كى نزاكت سے الاه كيا ادرانہیں بہت یا کہ آئی۔ اوگ بادست ہے سے قریبی تعب ت<u>ی رکھتے</u>ہی اس لحاظ سے آئیں سکے فرائض کیا ہیں ؟ ان حالات میں بادشاہ کی ممایت و معادنت کے بغیر ہمندومستان میں اسلام کو چوضعیت اجیکا سیے اس میں تقویت نبیں اسکتی ۔ اس سے ایک ایک امیرکواس عمدے مالات بتاکر کمسطرح اكبرك زماسني مين اسلام اورسلمانون سنكے ساتھ ناانصافي كى گئى اوراندين بتايا کراس وقت ہندو ستال میں مسلمانوں کی جوحالت ہے وہ تباہی کے دھانے مر محصر المرکی عرصه مزید وه اسی حالت میں سے توبیال سے اسلام کا خاتمه بكوجائے كا اله الله ترويج شريعت كے ليے اقدامات كرنے وربادثاه سے اسلامی احکام جاری کرولنے سکے سیلے محرر خطوط سکھے اور ان کی کوسٹسٹل ' کراپ سبنے کئی بار سام اوران کو مشتشوں کرجہاد کا درجہ دیا اور متعدد مرتبہ اس كى البميدة المعربية بكوست الحاكماس وقت ايك مُرده منتسك كوزنده كراما خار کوبہ کئے یاس جا کرنفل پڑھنے سے تھی افضل ہے لئے اس نے امراد و

له ہم سابشادراق میں مختلف عنوا نات کے تحت اس قعم کے بہت اقتباسات نقل کر بھے ہیں۔

علیائے حق کے اس گروہ کو "جرگهٔ ممدان دولت اسلام" کا نام دیا اور خوداس میں شمولیّت کی خواہش کا اظہار بھی فرمایا کے

حبب تك ان محتوب البهم صرات كے صحيح صحيح حالات معلوم نه موجاتيں اس وقت تک صرت محدوالف ٹانی قدس سرہ کی تخریب احیائے دین کا اصل مشن سمهر بین نہیں اُسکا مکتوب البہم کے تراجم کے ساتھ ہی محتوبات شراعی میں ارد ہونے والے تمام اسماء الرجال کے حالات ملی جنٹو کرنا اس طرح لازم سبیح برطح مکتوبات کی شرح مکف صروری ہے۔ اس عہدے تاریخی لطریجیریں اورعلمار و صوفیہ کے نذکروں میں ان شخصیّات کے مالات ل سکتے ہیں کیکن باسانی نبیں اس کام کے بلے فن نرکرہ نوسی سے بوری واقفیت لازم ہے تا محتوبات تشركيت كومضايين محتوبات ترافیت کومضاین ۸ - مکتوبات کی موضوعی ترتیب اورمطالب کے تحاظ سے مرتب کرنااکی الگ لین س<del>ب</del> دشوار مرحار ہے میں دہ موضوع ہے جس حضرت مجدّدالف ثانی قدس سرهٔ کے تجدیدی کارناموں اور مجتهدانه مقام پر براہ رآست روشنى برسكتى بيركام اس التزام كے مائقد كي جائے كدايك طرف فاريمتن بهواور دوسسسرى طرحت اس كا اُرُدو يا انگريزي ترجمبه بھر حوالتي ہيں عل مطالب الفاظ و اصطلاحات كى تشريح اورامادىيد مباركه كى تخريج يوان كے ساتھ على ركام اور

له مجددالف ناني امكتر است ۱۲۴/۲۷/۱

کداس سلسلے میں بعض بزرگ حضرات مشلاً ڈاکٹر غلام صطفے خان اورمولانا تیرز وارحیین برح مسنے محق اِست حضرت مجزّ الف اُنی کے آخر ہیں بطورتیمہ جاستا مقم کی می فرائی ہے تکین ان حضرات کے برکام استے مختوبی کشخصیت کا تھا رف اِدھوا رہ جا کہ ہے ۔ اسی طرح مولانا نسیا حمد فریزی امروہ دی سنے تجلیات ربانی ہیں بعض کمور ایسم کے مالات بھی تھے ہیں لیکن بہت سی شخصیّا سے باسے میں کچھ بھی نہیں لکھا۔

جو الميت المالي الم

محققین کے تایُدی مقالات ہوں کا کہ اس عہد سکے لیس منظر اور ماحول میں آپ کی تحریب احیاستے دین سکے مقاصد آوجوان نسل بھی سمجھ سسکے اور اسے زمانے سکے حالات سے ہم آہنگ کرسکے لہ

# ایک جامع شرح کی ضرور

مکتوبات شرافیت کی کئی ایک شروح کا ذکر اس سے پیلے آپ طاحظ کو پیکے ہیں لیکن ان ہیں سے کوئی ایک بھی تینوں دفتر دن کی کامل شرع نہیں ہے۔
ان ہیں سے کسی بھی شارح کو کا حال مکتوبات کی جامع مشرح کرنے کی توفیق نہیا ہوئی اب ضرورت اس امر کی سہے کہ عصر جا صر کے سانے ہے تقاضے سامنے رکھ کر ایک ایسی جامع شرح تالیف کی جائے ہو قدیم وجد پرتعلیم یافست دونوں کر ایک ایسی جامع شرح تالیف کی جائے ہوئی مراک ہے لیان اور علمی کھلوہا سے ان گئت خوالے سے انسان مالا مال ہے اس ہیں مکتوبات صرح سے پرلی اور علمی کھلوہا ہے انگنت مشرح سرت کی جائے ہو سریع الفہم ،آسان اور عوام و خواص کے بیان فابل ستفادہ ہو ۔ مشرح سرت کی جائے ہو سریع الفہم ،آسان اور عوام و خواص سے بیان فابل ستفادہ ہو ۔ ان محمد دراز سے تفاضا ہو راج ہے ہو علوم مشرقیہ کے مقتین سے لیے مفید ہو۔ آج پورپ میں صوفیا رسکے سلاس کی علی خدمات پر

له اگرچ اس موضوع پر کوسشش کمی گئی سبے مولانا محدود لانٹرجان مجدی معروف برشاہ آغا در ٹراہ و سائیس داد مندھ سنے فیفل البرکاست من عین المکتوبات سے نام سسے صرف چارابی ہس سے تحت مکتوبات شراعیت سسے اقتباسات کی جا سکے تھے لکین دیسنع پیانے پرجامع کا ب کا ابھی تک وئیا کو انتظار سبے ۔ شاہ آفام رحوم نے 11 11 حرکہ کمتو بات شراعیت کا ایک انتخاب اربعین محتوبات سکے ہم سے مرتب کر کے خود ہی شائع کی حس میں طلبہ کے بیے مغید حالتی انتخاب اربعین ممان نانے کی کشش کھی

المنت المحل المنت المحل المنت المنت

وسع پیانے پڑھیقی کام ہور داسہ یہ دین افسوس کراہ بیک کوئی جامع شرح ان
کی تشکی کو پواکر نے کے لیے کسی بھی پور بین زبان میں نہیں تھی گئی ۔ جس کا نیتجریہ کہ پور پین مختقین افکار حضرت مجترد العث نانی قدس سرؤ کے سمجھنے اور سمجانے کے سلطہ میں افراط و تفریط کاشکار ہوکر رہ گئے ہیں ۔عرصہ دراز سے پورپ سے تصوف پرج تحقیقی کا ہیں جھیپ کر آرہی ہیں ان میں ان کی نج فہمی اور ہائے نے رگوں سے منعلق ان کی آرار ہیں غیر سرواز ن تفتید کی اصل وجر ہی ہے کہ اجھی نکس ہم نے اس ذمہ داری کا احساس ہی نہیں کی کہ ہائے وجر ہیں ہے کہ اجھی نکس ہم نے اس وقیق اور مختل متنا بات حل طلب ہیں اور ہمیں ان کوکس طرح آسان بنا کر حبر بیعلیم وقیق اور مختل متنا بات حل طلب ہیں اور ہمیں ان کوکس طرح آسان بنا کر حبر بیعلیم افتہ طبقات کے افتہ طبقات سے لیے کس طرح اور کس نوعیت کا علمی کام کرنا ہے جوان کی بنیا کا اختہ طبقات سے لیے کس طرح اور کس نوعیت کا علمی کام کرنا ہے جوان کی بنیا کی شرایت کو آسان کر سے بی ال ہو۔

ہم لینے مکک سے علماء ومشائخ سسے توقع سکھتے ہیں کہ وہ اس میدان ہیں آگر نمایاں خدمات انجام دیں گے جس سسے ہمائے مکک کی علمی دنسیا ہیں بھی عزت ہوسکے۔

# البيتنات بشرح كمتوبات

اہل علم وعسسرفان کے بیانے نہایت درجہ نوشی کی خبرہے کہ ہمائے مکک کے نامورعالم وشیخ طریقیت حضرت مولانام محرسعید احمد مجددی مزملتہ العالی نے متوباً مضرت محبّردالف نانی قدس سرہ کی شرح منصنے کاعزم فرمایا سہے اور نہایت محرفیت کے لمی ت میں سے کچھ وقت نکال کرمکتر بات شریف کا گوجرالوالہ میں درس نینے اور کمتوبات کی ایک جامع و مفصل شرح انتھنے کا پروگرام بنایا ہے۔ معن میں میں میں میں میں اور اسلامی کا بروگرام بنایا ہے۔

صرت مولانا مجددی عرصر درازسے یہ فدمت انجاب سے سے ہیں اور ان کے رسالہ ماہنامہ دعوت ظیم الاسلام " (گرجرانوالہ) ہیں یہ نشرح بالا قباط شائع ہوتی رہی سے ، اب اسے از سرفر حالوں سے مزین کرکے کا بی صورت میں شائع کر ہے ہیں۔ یہ شرح " البینات مشرح کمتو بات سے نام سے محتو بات مشرفی اور سے منظر میں اس کے خوالوں سے منظر مقام رکھتی سے ۔ یہ مشرح اپنی گوناگوں خوبیوں کے باعث کی اعتبار سے منظر دمتام رکھتی ہے ۔ ایک نظریں اس کے خصالف اس طرح دیکھے جا سکتے ہیں ۔

ا - محتوبات كے مندرجات كوقران وحدیث سے مؤید كیا گیاہے۔

٢- نفس مضمون كوحل كرف كى جرمكن كومشش كى كى سب -

۳- مکتوبات میں شامل اصطلاحات نصوف کومیلی مترب راننی وضاحت سر راز کریں میں میں میں میں میں مرزر میں اور کا

کے ساتھ کمتوبات کے سیاق وسباق میں سمجانے کی کوٹ ش کی گئے ہے۔

۷۔ حضرت محبردالفٹ ٹانی قدس سرط خود حنی تھے اور مکتوبات میں فقہ حنفی کے مطابعہ مسأل کی است میں فقہ حنفی کے

مطابق مسائل کا استنباط کیا ہے ۔ یہ بجائے خودایک وسیع موضوع ہے ، کہ کمتوبات شرلینہ میں شامل مسائل فقتریہ کی فقر حفی کے مطابق تطبیق کی جائے خدا کا

شکرے کم تولف البینات نے شرح کے دوران بداہم فریضہ ہی انجام دینے

کی سعی فسرائی ہے۔

۵۔ مکتو باست ہیں شامل احاد بیٹ نبویہ (علیہ الصالوۃ والسلام) کی تحزیج ایک دنیق ترین مرحلہ ہے۔ نیک ترین مرحلہ ہے۔ نیک آج کے دور میں کہ احاد بیٹ کے انڈیکس طبع ہوسچکے ہیں اور حدیث کے ذخا ٹر کچیں ہوٹرز میں منتقل ہو چکے ہیں اس سیلے اُب یہ مرحلہ طے ہوٹ اور چلے ہیں۔ اور چلے ہیں سی تمام فرماتی ہے۔ اور حدیث مقبسہ کواس کے اصل متون سے مطابقت دسے دی ہے۔

 ۲- کلتوبات کی شرح کے دوران ایک معلادر شوارگزارسے کہ اس میں روحانی مقامات کا انداج جس طرلقیہ سے ہواہے آج کا قاری ان مقامات کو سمجھنے سے قاصر ان مقامات كوصرف ومى محجاسكا سبي مي يدواردات بوك موالور عملى طور مروه خود يرخ طرايقت مجى بووه إن روحانى كيفيات كاادراك كرك اسكى تشرح كرسكتا بوربها سي بزرگ شارح بونكه خود ايك محقق عالم دين بي اور ند صرف سلسله عاليه نقت بنديه ملكه ديجر سلاسل طريقت (قادريه ، چنتيه ، مهرور ديه ، شازليه وغيرا) کے بیرِ ما زون ہیں اس سیلے اننوں نے ان تمام روحانی مراحل کو بڑے احس طریقے >- اس شرح کی ایک اور خوبی بیسه که شارح نے علوم اسلامیہ کے متعارف ساسے مآخذ راسنے دکھے کرنٹررح کی سبے اور ہرمقام کومستند بنانے کے بیے ان کے حوا ہے بھی میں ہیں گویا اس شرح پر علمی تحقیقات کم کا رنگ غالب ہے۔ ٨- هر کمتوب میں سے صرف دقیق مُقامات منتخب کریسکے اس کی تُسرح کی گئے ہے۔ ۹۔ شارح بزرگ نے اس شرح میں سالتزام کیا ہے کہ پیلے محتوب شرایت کے جس صدی شرح کرناہے اس کا فارسی متن نقل کیا ہے اس کے بعداس کا اُردو ترحمه دیاہے اورمھراس کی شرح بیان کی سبے اس شرح بیرحتی الامکان۔لیے تمام مکات بیج کریے ہیں جن کا اس إقتباس کے فہم و تفہیم کے سیلے ہونا لازم سبے قابل شرح اقتباس کی کمتوبات میں سسے دو *رسطے ر*جن ج<sup>ا</sup>ن مقامات سے توظیع ہو ہوسکتی تھی اس مقام رپر دہ بھی نقل کر کے اسے آسان بنانے کی کوششش کی ہے۔ الشرتعالي كمتوبات كے شارح تصرت علامه محدسعيدا حمد محددي منطلهٔ كوسحت تندرستی کے ساتھ کام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرائے کہ وہ اس کی ملاز ماہیکی فراسکی آمین. دُعاهِ محراقبال مجدری

۲۲, اپرلی ۲۰۰۱ء

المنت المسائل الم الم

# مقدّمہ کے مآخذ

#### مخطوطات

۱- بیولر، آرنور؛ فهارس تحلیلی پشتگانه کمتوبات احمد سربندی ، مسوده مؤلف لوزیانهٔ امر کمیر ۲۰۰۰ء (فارسی)

۲- شفراحمد معصومی: مقامات معصومی (احوال، تعلیمات مضرت خواجه محم معصوم مسرمندی، مؤلفه بسال ۱۱۲۴ه) مرتبر، محمداقب ال مجددی، زیرطبع -

۳- ضیادالدین اچکزئی فراہی : ضیاد المقدمات لمطالعۃ المکتوبات، کما بی ندمخیجیش، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستهان ، اسلام آباد - نمبر ۱۰۵ ۱۰۵

۷- محالَین برُحثی : سَامِج الحرین (احوال شیخ آدم بزاری خلیفهٔ تصریت مجدالفشانی) حبلدسوم مخزونه کتابی نه اندی آفس لندن نمبر ۲۵

۵ - مطالی، بالربگیک ، کمتو بات مجدد العن نانی ، تخریج احاد میث ، مقاله برائی صول درجریی ایج دی ایم ۱۹۹۳ اء درجریی ایج دی شعبه علوم اسلامیه پنجاب یزیرسٹی لامور . بسال ۹۹۳ اء

- وحدت ،عبدالاحدسرېزندي ؛ لطائف المدينه (سوائخ حضرست خواجه محد سعيد بن حضرت مجددالف ثاني ، تحقيق وتعليق محداقبال مجددي ، زبرطبع

## مطبوعات عربي

> \_ زركلي، نجيرالدين: الاعلام، سيروت

٨- كحاله، عمريضا بمعجم المولفين، المبله طع عكسى، بيروست (س ن)

٩- محدسعیدنائطی : تشییرالمبانی فی تخریج اصاد میث مکتوبات الامام التابانی ، مطبوعم طبع فتح الکریم ، حیدرآباد ، دگن ۱۳۱۱ هـ

١٠ - محدمراد قازاني مكى ؛ الدررالم يحنونات النفيسير . طبع عكسى ـ استنبول تركيه (س ن)

المنت المنت المنافقة المنافقة

١١- مادى ، محرطيل: سِلك الدررسكتبالمثنى، بغداد

#### مطبوعات فارسي

۱۲- احمد منزوی: فهرست مشترک نسخه ولیست خطی فارسی پاکستان،اسلام آباد (علیموم) ۱۲- احمد منزوی:

۱۳- بدایدنی، عبدالقادر به منتخب التواریخ ، کلکته ، ایشیا بک سوسائٹی ، ۱۸۶۸-۱۸۹۹ ع

۱۴۰ بررالدین سردندی:حضارت القدس مرتبه مولانا محبوب اللی ، لامور ، ۱۹۷۱ء

ا مید سیعت الدین سرمندی ، خواجه : کمتو باست سیفید مرتبه غلام مسطفاخان ، کالی (سن) است میده مید می داند کاری (سن) ۱۳۲۰ میدان کاری داند می داند کی داند کار کی

۱۶- معنادن مي به مستويان با بي يمايان المرزن ۱۹ المطنط ۱۶- عبيدالله ما خواجه: خزينته المعارف ، مرتبه غلام <u>مصطف</u>ے خان ، کراچی ۱۹<۳ع

۱۶ مېرپېرلندو توجېر ارځند ساوت ۴ روبه د کام ک د د ۱۹۲۰ م ۱۸ فېرپه کېرې د خپرة الخوانين مرتبه معلين کو کام کې ۱۸ ۱۹ و ۱۹۲۰ و ۱۹۲۰

۱۹- فضل الشرميددي فندصاري : عمدة المقامات ، فندروسائي داد ،منده ١٣٥٥ م

٢٠ کيخه واسفنديار: دلبتان ملامب مرتبه رحيم رضا زاده ملک، تهران ١٣٦٢ ش

۲۱- محددالعَت نانی مشیخ احمد سروندی : کمتوبات مرتبه نوراحمد مرتسری ، طبع عکسی کراچی

۲۲- محد بقراله وری معنی اکنزالهدایات مرتبه نوراحد امرتسری امرتسر، ۱۳۳۵ ه

۱۲۰ محدصا د ق همدانی کتثمیری و کلمات الصادقین، مرتبه محد شیماً ختر، اسلام آباد ۱۹۸۸ء

۷۲- مخدمصوم مربهندی بنوانجه ، مکنو بات حلداوّل، دوم مرتبه غلام صُطفے خان ، حلروم مرتبه نور احمدامرتسری ، طبع عکسی حیدرآباد ، مسنده ، ۲۷ اء

۲۵- محدنقشبند ثانی،خواجه؛ وسلیترالقبول الی النّدوالرسول ، مرتبه غلام مصطفّے خان ۰ حبد آباد برسسندمد، ۹۲ ۱۹ء

۲۱- محد كاشم كشمى: زبرة المقامات ، تكھنو ، ملبع نونكشور ، > ۱۳۰ حـ

۱۲- محد موسلی امرتسری به تکیم .مقدمه کمتوبات ام ربانی مشموله اُردوزه حمیه از مونوی فرمید

نقشبندی، کراچی ملیداول ، ۱۹۷۳

البيت المحالي المحالي المحالية المحالي

مهر بان ،عبدالقادر فخری : اصل الاصول ، مرتبه محدوسف کوکن عمری ، دار ۱۹۵۹ مربر محدوسف کوکن عمری ، دار ۱۹۵۹ نفسر التر جون کی ، مرودی : مشرح مکتو بات امام ربانی ، کابل ، ۱۹۲۳ و تین حبر ) نظام الدین احمد بخشی : طبقات اکسری ، کلکته ، ۱۹۱۳ - ۱۹۳۱ و نظام الدین احمد بخشی : طبقات اکسری ، کلکته ، ۱۹۱۳ و اسلام آباد فشرست نسخه ملی فارشی موزه ملی پاکتان ، اسلام آباد و صدرت ، عبدالله در سربه ندی ، کلش و صدرت ، مرتبه عبدالله حان فاروتی ، کرچی ، ۱۹۲۹ و صدرت ، عبدالله حدم مرتبه عبدالله حان فاروتی ، کرچی ، ۱۹۲۹ و صدرت ، عبدالله حدم مرتبه عبدالله حدم و مدرت ، عبدالله حدم مرتبه عبدالله حدم و مدرت ، عبدالله و م

-19

-4.

- 11

مستقيم زاده ،سليمان سعدالدين آفندي بتحفة الخطاطيين، استنبول، ١٩٢٨ء

### مطبوعات اردو

تبحرالعُکوم، علامه عبدالعلی: وحدت الوجود، ترجمه الوانحن زید فارو قی، دملی، ۱۹۵۱ سراج احمد خان: مکتوبات امام ربانی کی دینی دمعاشرتی انجمیت، کراچی، ۱۹۷۷ سراج احمد خان: مکتوبات ا

غلام على د مهوى ، شاه : متقامات مظهري ، تقيق وتعليق وترجم محدا قبال محب زي طبع دوم الامور، ۲۰۰۱ء

كمال الدين محداحسان: روضترالقيوميه، لابهور، ١٣٣٥ هـ

نذير احمد؛ اكبري عهد كا فارسي ادب ، مقاله شموله تحقيق شعبه اردوس نده يونيورسلي رشماره ١٢-١٣)

## مطبوعات انگرنزی

- 39- Buehler, A.F: Sufi Heirs of the Prophet (The Naqshbandiyya and The Rise of Modiating Sufi Shaykh, University of South Carolina press. 1998.
- 40- Story, C.A: Persian Literature, London, 1970.
- 41- Stein, A: Archeological Reconnaissances in North-Western India......London.
- 42- Nizami, K. A: Akbar and Religion, Dehli, 1989.
- 43- Wajihuddin, M: Epistles (Trans. Of 213 Maktubat of Sh. Ahmed Sirhindi), Vol.1 Lahore 2000.

المنت المناز الم

# الخطنب

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ الْمَلِكِ الْقُدُّ وْسِ السَّلَامِ مُدَيِّرِ اللِّسَكَ الِي وَالْأَيَّامِ الْمُتَفَرِّدِ بِالْبَقَآءِ وَالدَّوَامِ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّكَامُ عَسَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَا فَضَلِ الْآنَامِ وَعَلَىٰ آبِن بَكْرِ ذِ السَّابِقِ إِلَى الإسكام وَعَلَىٰعُمَر الَّذِي إِذَا رَاهُ الشَّهُ يَطَانُ هَامَّ وَعَكَلَىٰ عُثْمَانَ الَّذِي جَهَزَبِمَالِه جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَاقَامَ وَعَلَىٰ عكِليِّهِ الْبَحْرِلِ لَخَضِمِ وَالْاَسَدِ الضِّرْعَامِ وَعَلَىٰسَائِدِ اله وَاصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِ عَلَى الدَّوَامِ وَنَائِبِهِ وَوَارِيثِهِ فِيْ دِيْنِ الْإِسْكَامِ وَاهِبِ الْفَيْضِ وَالْجُوْدِ وَالْإِكْسَامِ صَاحِبِ الْحَالِ وَالْوَقْتِ وَالْمَقَامِ سَيِّدِ مَنَا وَمُوْلَامَنَا وكملجأنا الإمام غوي المكاكمين غيث المكايفين غِيَاثِ الْكَامِلِيْنَ مُغِيْثِ الْوَاصِلِيْنَ قُدُوَةِ اِلْوَلَايَةِ

النيت المحلي المنت المحلي المنت المحلي المنت المحلي المنت المحلق المنت ا

الْمُحَمَّدِيَّةِ حُجَّةِ الشَّرِيْعَةِ الْمُصَطَفُوِيَّةِ بُزْهَانِ الْمَرْتَبَةِ الْقَيُّوْمِيَّةِ سُلْطَانِ الدَّرَجَةِ الْجُدِينَهِ شَيْخِكَ الْأَفْضَلِ إِمَامِنَا الْآكَحُمُلِ الشَّيْخِ آحْمَدَ الْفَارُوقِيّ الحُنَفِيّ الْمَاتُرِيْدِيِّ النَّقْشَكَبْنِدِيّ السَّرْهِنْدِيّ الْعَالِمِ الْوَلِصِلِ الْعَادِفِ الزَّبَاذِةِ الْجُحَدِدِ وَالْمُنُورِ لِلْأَلْفِ النَّافِي النَّافِي قَدَّسَ اللهُ سُبِحَانَهُ سِرَهُ النُّورَافِيُّ وَعَلَى سَانِرا وَلِيَاءِ أُمَّتِهِ الكامِلِينَ وَعُلَمَاءِمِلَّتِهِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَلَيْسَنَامَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَاٱرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ٥ أمَّانَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الآاِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَ يَحْزُنُونَ



معوب نير عارف بالاست واجه هي لالم قتل لا لا يريس المراد المعنى المراد المعنى المراد المعنى المراد المراد المراد المراد ا



مَوْضُوعُكُمْ

اسِم النظاهِر کامفہوم ، تجلی کامفہوم ، شیرسٹوک اسِم انظام کی تخلی کا طہور عور تو ل کے لباس میں ، تنزمہ پروشہ ہے لطاً تفعِش و کا تفصیلی بان ، حیاستِ ابدیار واولیا م

#### مكتوباليه

خواجهٔ بیزنگ اندالله محمار باقی بالته دادی استاری احساری صنرست خراجه محمار باقی بالته دادی اترا بروالعریز

مصنرت خواجه باقی بالشری قاضی عبدالسلام بن قاصی عبدالشرین قاصی اجر بن خبین بن حسن بن محد بن احمد بن محمو د بن عبدالشرین علی اصغر بن جعفر ذکی خبیل بن علی نفتی بن محد تقی بن علی رضا بن موسی کاظم بن امام جفرصا دق بن امام محمد باقر بن امام زایش برن

اتب سنے اعظ برس کی تمریس قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اُس دور سے کا بل سے مشہور عالم دین مولانا محدصادق حلوائی رحمۃ الشرعلیہ سسے تلمّذاختیار کر لیا اور تقوڑے ہی عرصہ میں علم وعمل کے آفتا ہب بن کر حمیکنے سکے اور لپنے زمانے سے اہلِ علم میں شہرتہ وام حاصل کر لی بچین سسے آٹارِ تجرید و تضرید اور علامات فقرو درولیشی آپ کی بیٹانی سے

ظا ہرتھے۔ اسی جو میں آپ نے ما دراء النهر ، سمر قند ، بلخ ، بدختال اور مهندوستان کے علاوہ مختلف دیار واکمصار کاسفراختیار فرمایا۔ مختلف اکا برادلیا وی صحبت فخدمت میں رہ کر ہے شار روحانی فیوض و برکات حاصل کئے ۔ آپ سرورعالم صلی شکائے آلہو کم اور صفرت شاہ فقت بندی کی روحانیت سے بلا واسطہ بطور اولیسیت فیضیا ب قصے۔

حضرت خواجه مهنگی ده تد الله علیه نیاشاره فیسی پاکرات کو مندوستان کی طرف بهجرت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ والی ایک عزیز الوجود مستی دصفرت الم مربانی کی طرف اشاره تھا ) آپ کے حلقہ نہیوت میں شامل ہوگی جس کے ذریعے تمام عالم منور ہوجائیگا۔ پینانچ مندوستان میں سلسلون قشیند ریکو فروغ فینے والے پہلے بزرگ آپ ہی ہیں جن کی توجہات عالیہ اور الفاس قد سیتر نے مندوستان کی قسمت بدل کردکھ دی ، آپ کے حلقہ فیض وصب سے مزارول اولیاء وصلی پیدا ہوئے۔

ایس نے ہندوسان کے مرکزی شہر دہی میں دریائے جمنا کے کنا سے قلع فیروز آباد
میر مستقل قیام اختیار فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری سے پانچ چیرسال کے اندراندر سومانی
حلقوں میں انقلاب بریا ہوگیا۔ علی، ومشائح ادرعام گالمسلین کے علاوہ اُمراءِ سلطنت
محی آپ کے حلقہ بیعت میں شامل ہونے گئے۔ بچنانچہ شنخ فرید بخاری ،عبدالرحی خانخانا
مرزا قلیج خان اورصد رجال وغیر ہٹم بھی آپ کے نیاز مندول میں شامل ہوگئے۔ آپ
کی نظر کیمیا ، توجہ اکسیراور ڈیما مستجاب متی ۔ آپ سے بے شاد کو امات کا ظهور ہوا۔ لینے
عظیم روحانی مشن کی تکمیل وقعیل کے بعد بالاخرتمام روحانی نظام صنرت امام ربانی مجد و
العن ثانی قدس سرؤ کے سپروفر کا کر بروز شنبہ ۲۵ جمادی الاخری ۱۰۱۲ ھے بعد نماز عصر
دُر اسِم ذات کرتے ہوئے عالم قدس میں جاہینے۔ اِنگادِ اُلی الگیا و کرانگا ایک بو کا مزار دہلی
دُر اسِم ذات کرتے ہوئے عالم قدس میں جاہینے۔ اِنگادِ اُلی الگیا و کرانگا ایک بو کا مزار دہلی

ين فيروز شاء كے قبرتان ميں مون سجد كے مصل واقع ہے.

البيت المحالية المحال

ما و اس محتوب گرامی میں ترمیر وجودی (وحدث الوجود) کے احوال ومعارف ملحوظه کا ذکرہ جب جب کہ صفرت امام ربانی قدس ستر فی پر اتنائے سلوک میں ترمید وجودی منحشف ہموئی تھی اس کے بعدجب اتب کو ترمید وجودی کے تنگ کوجہ سے نکال کر توجید شہودی کے مقابرہ ورکی شاہرہ پر گامزن فرمایا گیا اور اتب پر توجید شہودی کے علوم ومعارف کو کتاب شہودی کے علوم ومعارف کو کتاب مشتب کی تعلیم میں معارف کو کتاب مشتب کی تعلیم سے تاریخ ہور تکلمین علی نے المسند ت شکر اللّه تھے تھے ہے عقائد ونظریات کے مطابق پاکرتازندگی ابنی علوم ومعارف کی تبلغ وتعلیم پر قائم سے جنی تفقید اللّه متعلیم کے تعلیم کے تاکیدہ مکتوبات میں قارئین کرام خود طلاحظہ فرالیں گے۔

# مڪتوب - ا

در أثناء راه انقدر بتجلّی اسم الظاهب متناء راه انقدر بتجلّی اسم الظاهب متناء که درجمیع است یا بتجلّی فاص علیمره علیمره ظلب هرگشت

ترجیم ؛ اثنائے را مِسلوک میں حق تعالیٰ اسمِ ظاہر کی تجلی سے اس ت ر جلوہ گر ہوا کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیمدہ ظاہر ہوا ،

## شرح

اس محتوب میں اللہ تعالیٰ کا اسم الظّ اهِ رَی تجلّی میں جلوہ گر ہونا بیان فرمایاً گیا ہے للہ اسم الظّ اهری تجلّی میں جلوم گر ہونا بیان فرمایا گیا ہے للہ اسم طاہر اور تجلی کا مفہوم واضح کیا جائے تاکہ قارئین کرام کونفسِ محتوب سمجھنے میں آسانی سبے وَجِاللّٰهِ التَّوْفِيْق

الم الطّام كم فروم الطّاهر الله تعالى كالمائة تقيير

هُوَ الْأُوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءَ عِلْمُدُ الْمُوالِمُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءَ عِلْمُدُّ اللهُ اللهُ

بيهٖقَىٰ وقت صرت قاضى ثناءالله بإنى بتى مجددى رَمْمة اللهُ عليه رقمط از ہيں۔ وَالظّاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَنْئًا أَيْ لَيْسَ فَوْقَهُ فِي الظُّهُو رِشَكُى مُ لَهُ المنت المنت

ترجیس، الظاهر (ہرسٹے سے فوق ہے) یعنی ظہور میں التُرتعالی سے بڑھ کرکوئی شئے نہیں اور التُرتعالی کائنات میں سب سے زیادہ ظاہرہ میں سرایک مدیث ممارکہ ہے

ترجى ؛ ك الله تواقل ب تجد سے پہلے كوئى شئے نہيں ـ تو آخر ب تيرے بعد كوئى شئے نہيں توظا ہر ہے تجد سے اُور كوئى شئے نہيں تو باطن ہے تجھ سے زيادہ قريب كوئى شئے نہيں ـ

حنرت علامه المعلى مَعْ رَحمة الشّعليه رقمط ازبي وَالظّاهِ مُر وُجُودُ الْكَثْرَةِ دَلاَئِكُ الْوَاضِحَةُ لَهُ

ر کے وجدس ایعنی اللہ تعالی لینے وجود کے اعتبار سے طام رہے کیؤکھ آل کے وجود میرکٹرت کے ساتھ واضح دلائل موجود ہیں۔

حضرت علاممسسید محمود آتوسی (بغدادی مجددی) رحمته الشرطلیه تحسیریر
 فیلستے ہیں ۔

نوُئَيْن. دوَالظَّاهِمُ بِاَنَّهُ مُحِيْظُ بِالْاَشْسَاءِ عَ

تَرجَبُ، الله تعالی کے ظاہر ہونے کامعنی پرسے کہ وہ تمام اشیاء پر محیط وغالب ہے۔

ميطوعانب ہے۔ روالظّاهِرُ) أَيْ بِوُجُودِم لِآنَ كُلُّ الْوَجُودَاتِ بِظُمُّوْرِم تَعَالَى ظَامِرُ عَ

له ابن احرمت کن که تغییروح البیان ،میه کا کا که دوح المعانی میه کا کا

تن على الله تعالى ظام سب يعنى كين وجودك اعتبارس كيونكم تمام موجودات الله تعالى ك ظهورس بى ظام دىس .

⊚ الصنرت محي الدين ابن عربي رحمة التأعليد رقمطرازيس.

روَالظَّاهِ مُنَ ) فِی مُظَاهِر الْآکُوَانِ بِصِفَاتِه وَاَفْعَالِه لِهِ تَوَالظَّاهِ مُنَ اللّهُ تَعَالَى مُ اللّهُ تَعَالَى مَا اللّهُ تَعَالَى مَا طَامِ بُوسِنَ كَامُفَهُوم بِيسِبُ كَدُوه كَانُنات كَاتِياء مِين اپنى صفات اور لِننے افعال كے ساتھ ظاہر ہے۔ ديعتی تمام كائنات اللّه تعالى كى صفات اور افعال كامظهر ہے ) اللّه تعالى كى صفات اور افعال كامظهر ہے )

# شجتي كالمفهوم

تَجَلَى الشَّنْ عُ الْتَكَشَّفَ وَجَانَ وَظَهَرَ " لَهُ
 يعنى تجلى من شفِ كَ منكشف اورظا هر مون كانام ہے -

تجلی کے معنیٰ ہیں حمکنا، طاہر ہونا، منکشف ہونا، صوفیاء کے نزدیک تجلی
 کا تصوّر رہے کہ ذات حق تعالیٰ نورہ سے یہ نور گویا جب صور توں پہلوہ گر
 موکر حمکتا ہے تو وہ اسی تجلی کوظہور، مسریان اور نظہر سے تعبیر کرنے ہیں۔

ی حضرت سید شربیت علی بن محر حرجانی نقشبندی رحمته الشرعلیه اصطلاحات صوفیاء کے بیان میں تحریر فرمات ہیں۔

اَلتَّجَلِّى مَا يَنْكَشِفُ لِلْقُلُوْبِ مِنْ اَنُوارِ الْغُيُوبِ عَه السَّجَلِي مِن اَنُوارِ الْغُيُوبِ عَه يعنى غِبى الوارك ولول يمنحثف الوسف كانام تجلى بعد.

حضرت قاضى ثناء الشرباني چي مجردي رحمة الشرعليه فرونتي مي ۔

مكون المنت ا

اَلَةَ عَلِيُّهُ الْمُعُورُ الشَّهُ مَّ فِي الْمُؤَتَبَةِ الشَّانِيَةِ كُظُهُ وُرِزَيْدٍ فِي الْمِولُةِ فِي الْمُؤَقِّ وكسى شَعْ كے دوسسرے مرتبے مين طهور كو تجتى كتے ہيں "بصے زيد كي مورث كا آئينے ميں ظامر ہونا -

© تصنرت امام ربانی مجدّد العن ثانی قدس سرو العزیز تحب تی کامفهوم لیل اض فرات بین :

سجتی عبارت از طهوشی است در مرتبه انی ما الث یا را بع إلی مکاشاء الله که سختی عبارت از طهوشی است در مرتبه انی ما الله که سختی سی سختی کسی می می رجهال تک الله تعالی جاسب کا طام مرد سف کوشجتی کست این .

الدر ما رئیس می بوسی به به برار سی ریمی واضح مهوگیا که آیت مبارکه فکمت مینه نمبرا تجسکی ریشهٔ ۳ می مین تجلی سی عین دات کی تجلی ورؤست مرزنین

# توحيشهودي درتوحيدوجودي

حضرت ا مام ربانی قدس سترهٔ فرائے ہیں . وہ توجید جو اس بلندگر دہ صوفسی اور او سلوک دفقر میں میسر آتی ہے دوسم ہے ہے۔ توجید شہو دی اور توحید و جو دی ۔

توسیر شہوری ایک ذات کو دیجینا ہے تعنی سالک کامشہود صرف ایک ہی ذات ہوا ورتوبید وجودی ایک ذات کو مرجود وہاننا اور اس کے غیر کو معدوم خیال کرنا ہے اور معدوم خیال کرنا ہے اور معدوم خیال کرنا ہے اور معدوم خیال کرنا ہے توجود کا ننات کے آیڈنوں اور مظام کو ایک جاننا بیس توجودی علم الیقین کی قسم توجید وجودی علم الیقین کی قسم سے اور توجید شہودی عین الیقین کی قسم سے سے اور توجید شہودی الیقین کی قسم سے سے ۔ توجید شہودی اس راہ کے صنروری الموریس سے سے کیونکہ بغیران کے

فنامتحقق نهیں ہوتی اورعین الیقین کی دولت بھی اس کے بغیرمیتسز ہیں آتی کیونکہ ایک ذات کے غلے کے باعث صرف لسے ہی دیجینا اس کے ماسواکونر فیکھنے کومتلزم ہے مخلاف توحید وجودی کے کہ وہ اس طرح نہیں اور بیر صروری نہیں ہے كيون كالماليقين توحيد وحودي كى معرفت كے بغير بھى مصل سے نيز علم اليقين اس ذات کے ماسواکی نفی کومستلزم نہیں . نہایت در جربیہ ہے کہ اس کے ماسوا کے علم کی نغی کومستلزم ہے حب کراس ایک کے علم کاغلبہ اور زور ہے کیے مشائع کی اصطلاح میں سیر بطالف کے دوران جب سالک برمجبت بلینسر مسرکر اللیہ میں نور حق کا اس قدر غلبہ مہوجائے کہ است یاءِ کا ثنات غلبنه شهود حق کی معیت میں عین حق نظر کنے لگیں تواس مرتبے کو توحید وجودی کہتے ہیں۔ اور اگر اشیائے کائنات سالک کی نظرسے گم ہوجائیں اور است یا، کے پردول کے پرے جمال حق کامشاہرہ ہوجائے تواس کو توحید شہودی کہتے ہیں۔ توحید وجودی لطیفہ روح سے ظاہر ہوتی ہے یا اوں کہرلیں کہ توحید وجودی کا اصاس لطيفة فلب كى سيريس موتا ب حبب كرتوبير شهودي كاإدراك فنائيت لطائف

توحير وجودي كى اقعام

واضح کے کہ اس محتوب گرامی میں صفرت امام ربانی قدس ستر و العزیز نے توجید وجودی کی ایک خاص قسم بیان فرمائی ہے جو آپ پر ظاہر ہوئی ورنہ توجید وجودی کی تعبیرات اور اس کی اقسام صوفیائے وجودیہ کے نزدیک مختلف ہیں جیسا کہ انجی کتابوں سے ظاہر ہے۔

را اثنائے راہ سلوک میں حق تعالیٰ اسم طام رکی تحلی سے اس قدر عبارہ گرہوا کہ تمام اشیاد میں خاص تحلی کے ساتھ علیمدہ علیحدہ ظا ہر ہوا ؟ اس مضمون كوسم صفح كے ليے درج ذيل حَمَّائق بيش نظر سبنے چاہئيں!

له نفحات الانس مترجم صلع ٣

ان مراقبات میں آئیتِ مبارکہ کھُوالْا وَّلُ وَالْاَجْرُ وَالنَّظْ اَهِرُ وَ وَالنَّظْ اَهِرُ وَ الْسَلَامِ وَالْدَانِ اساء وصفات پر غور و تدبر سے سالک پر الباطن کامفوم واضح ہوتے ہیں۔ خاص کرائم اَلظَّا اِهِرُ وَالْبَ اِطْنُ سالک کے روحانی عروج کے لیے دوبریا دوبازو ہیں جن کے ذریعے عالم قدس کی کارواز ہوتی ہے۔ طرف پر واز ہوتی ہے۔

صوفیاء کے نزدیک اسم الظّاہِ ٹی تجلیّات کامقتفیٰ یہ ہے کہ
السّرتعالیٰ ہر چیز پر غالب اور محیط ہے اور ہرشیٰ سے اس کے جارے ظاہر
ہو کہے ہیں اور اسم اُلُب اِطِن کی تجلیّات سے یہ راز کھلیّا ہے کہ وہ ہرشیٰ کی
ذات سے بھی اس شیُ کے زیادہ قریب ہے ان دونوں اسموں کی سیّرے
مالک کولفین ہوجا تا ہے کہ حق تعالیٰ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز کا وجو داس کی نات
پر دلالت کرتا ہے اور ذریّ سے سے لیکر آ قیاب مک سب تجھواس کے وجود
کی شہادت دیتا ہے اور باطن اتنا ہے کہ قرُب کے باوجود ہرشی اس کی قیقت
کے ادراک سے عاجز و قاصر ہے۔ ہ

برگِ درختانِ سِنر درنظِر ہوشیار ہرورق دفتریست مِعرفت کردگار

سیراسماء وصفات کامفهوم اِس ایت سے ماغوذ ہے. کامفهوم اِس ایت سے ماغوذ ہے.

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهِكَ لَهِ

البيت الله المراج المرا

الترتعالى كاسماه وصفات تولاً تنابى بي لكن ان سب كا اسماء وصفات تولاً تنابى بي لكن ان سب كا اسماء من المسلطة عنى ا

سے تعبیر کیا جا تاہیں۔ اسماء صنیٰ کا مربع آٹھ اصولوں کی جانب ہے جنیں امہات اسماء امہات اساء کتے ہیں اور وہ یہ ہیں حیات، علم، قدرت، ادادہ، سمع، بصر، کلام اور تکوین نیتبتاً ان تمام اساء کا مربع ایک ال کی جانب ہے اور وہ اسم اللہ ہے جوجا معہدے جمیع اسماء اللیہ کا اور شامل ہے جمیع صفات اللہ ہو۔

ترجیس بین الله تعالی کے ننانوے اساء ہیں جس نے ان کا احصاء کرلیا وہ جنت میں داخل ہوا۔

بهال الصلئے اسماء سے مراد اسمائے بی تعالی سے متعقق اور تنگق ہونا ہے صرف اسماء کا وظیفہ کرنا اور ان کا تلفظ یا تکراریا شار مراد نہیں ۔

مے صرف اسما، و وقیقہ رہا اوران و مقط یا مرزد یا سار مرد ہیں ۔
دوائر ہوست میں بہلادائرہ اسماء کا سے ۔ سالک مبتدی جب
دائرہ اسماء مسلی کر شمیں بہنچ سکا تو اسم سے ہی لینے دل کو تستی ہے ۔
لیتا ہے ۔ اس دائر سے میں سالک کوموفتِ ذات بواسط اسما، کی تعلیم دی جاتی ہے ۔
دومرا دائرہ صفات کا ہے ۔ اس دائر سے میں سالک دائرہ صفات کا ہے ۔ اس دائر سے میں سالک دائرہ صفات کے برتو سے فیض یا ہ ہوتا ہے ادر کائن ت

یں ہرطرف اللہ تعالی کی قدرت اورصنعت کے نمونے اس کی صفات کے منظه نظر كتئتے ہیں۔اس دائرے میں معرفت ذات بواسطه صفات کی تزیریت دی

بن ہے۔ دائرہِ ذارت تبسر دائرہ ذات کاسہے۔اس دائرسے کی وُسعت لامحدثرہ سہے۔اس میں ہذاسماہیمیشس نظر ہوستے ہیں منصفات

بلكراس مين معرفت ذات بلا واسطه اسماء وصفات كاسبق ديا ما تاسه.

مير دوائر صفرت المام ربانی قدس مترهٔ فر<u>طت ہیں</u>۔ مير دوائر سئير درآم الظگاھ رمير درصفات است انحد درخمن آنہا ذات محوظ مرود تَعَالَى وَتَقَدَّسُ وسيَردراتهم الْبُ اطن نيز مِرحنيد سير دراسما واست اما در شمن آنها ذات تعالى ملحظ است وأن أساء در رنگ يبير ما اندكه روايش حضرت دات تعالى وتقدّمس كشة مثلاً درصفت العسلم ذات تعالى أصلاً ملحوظ نكيست و درائم العليم لمحوظ ذائت است تعالى دربس بردهٔ صِفنت زيرا كرعليم ذاتے اسن كەمۇراعلم است - فالشَّيْرُ فِي ٱلْعِلْمِ سَيْرٌ فِي الْإسْسِعِ الظَّاهِرِ وَالسُّبُرُ فِي الْعُسَلِيْمِ سَسَيْرٌ فِي الْإِسْعِ الْبَاطِنِ وَقِينُ عَلَى هَذَا سَائِرُ الصِّفَاتِ وَالْأَسْمَاءِ لِهُ

ترجم الظاهر کی سیرصفات میں ہے بغیراں باسکے کراس کے ضمن میں ذات ملحوظ ہواور اسم الباطن کی سیرھی اگر جیر اسمادیں ہے لیکن اس کے ضمن میں ذات ملح ظ ہے اور یہ اسما ڈھالوں کی طرح ہیں جو حضرت ذات کے حجابات ہیں مٹلا صفت علم میں ذات ملحوظ نہیں لیکن اس کے اسم علیم میں بردہ صفت کے بیچھے ذات ملحظ ہے کیز کھلیم ایک ذات ہے  مراقب سم الظامر میں منا وقی و و است تعالی مراقب سم الظام میں منا وقیض وہ واست تعالی مراقب مراقب سم الظامر میں سے ایک اسم بارک میں سے ایک اسم بارک میں سے اس کا مورد فیض لطبیع و افضال دائے تعالیہ الفظام وصفات کی سجلیات میں موق ہے بغیر طاحظ و دات تعالیہ تاقد سے اور کے بس سالک کی سیر مجلیات صفات میں مظامرا سم الفلام کی سیر ہے۔ اور سالک کی سیر سے منا مرسی منظام رسی السام الباطن کی سیر ہے۔

سيروسنوك

سیروشلوک کامقصد تصفیهٔ باطن اور تزکیه نفس کے ذریعے حجابات کو دور کرنا ہوتا ہے - (خواہ برحجابات وجوبی ہوں یا اِسکانی) تاکه مطلوب کے ساعقہ بے کیفٹ وصلِ عربانی رہے پر دہ وصال ، حاصل ہوسیے .

بسکار کا ایک باک مال سے دوسے رمال ، ایک تجلی ، ایک مقام سے دوسے رمقام میں منتقل ہونے کا نام ہے .

سيردوقىم بېسىپە سىراقا قى اورسانغىي جىساكە تىلىپ قرآنىسىپە . سىڭو ئەسىمرا ياپتئاپى الافلاق كەفىپ انەھسەر كە

یعنی ہم انہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں آفاق وانفس میں سینہ ہم انہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں آفاق وانفس میں سیدہ

آفاق سے مراد کا ننات ہے اور انفس سے مراد اپنی ذات ہے۔ آفاق اور انفس سے مراد اپنی ذات ہے۔ آفاق اور انفس کے درمیان اجمال و تفعیل کا فرق ہے۔ دونوں انٹر تعالیٰ کی نشانیوں کے معل ومنظر ہیں جن سے حق تعالیٰ کا پرتر جب ہے۔

سیرآفاقی میں تجلیات اسماء وصفات کاظهور ہوتا ہے اور سیرالفسی میں جلیا

له حم السجدة ٢٠٠

ذات کاظہ وہ ہوتا ہے۔ یہی وحب کے کسیر آفاقی میں اسم ظامر کے معارف و تجلیّات سالک کی تعیی وحب کے کسیر آفاقی میں اسم باطن و تجلیّات سالک کے اصاطر وراک سے وراء ہوتے ہیں کیونکہ ذات کے معارف و تجلیّات ، بے رنگی اور بے کیفی کے سبب سالک کے فہم سے بلند ہوتے ہیں اسی یہ عارفین نے اسم ظامر کے معارف کے متعلق فرمایا .

مَنْ عَرَفَ الله طَالَ لِسَائُهُ الله عَالَ لِسَائُهُ الله طَالَ لِسَائُهُ الله عَن جس نے اللہ کو پہان لیا اس کی ذبان دراز ہوگئی۔ اور اسم باطن کے معارف کے بائے میں فرایا۔ مَنْ عَرَفَ الله حَكِلٌ لِسَاجُهُ لَهُ

جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی اس کی زبان گنگ ہوگئ۔ خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ جو بطریق مجاہدہ یا بذر بعیر سیرکشفی عیانی طے کیا سلوک جائے (بذکہ بطریق است مدلال) سلوک کہلاتا ہے۔

اس راستے پر استقامت کے ماتھ چلنے والے اور ماعت مالک برماعت ترقی کرنے والے و مالک کتے ہیں ، هُوالَّذِی مالک برماعت ترقی کرنے والے و مالک کتے ہیں ، هُوالَّذِی مشکیٰ عَلَی الْمَقَامَاتِ بِعِسَالِهِ لَا بِعِلْمِهِ اِللَّهِ یعنی جو لِنے حال کے مطابق مقامات طے کرتا عبلا جائے (مذکہ محض علم وقال کے بل بوتے پر) مطابق مقامات اور اس کے مقدرات کو بطریق حال و عارف متاہرہ (ندکہ بطریق مجرد عسم) پہچا نے والے کو عارف کہتے ہیں ۔

#### بيتا

○ صوفیائے ویودیہ کے نزدیک تمام اشائے کائنات کی صورتوں میں التہ تعالیٰ کی تجلیّات ظہور بذیر ہموتی رہتی ہیں اور وہ تمام مخلوقات کوئی تعالیٰ کے ظہورات قرار فیتے ہیں اور اسی بنیا دیر وہ اشیائے کائنات کو عین وجودی تسیلم کرتے ہیں اور امکان ووجوب کو جمع کرتے ہیں جیسا کر حضرت ابن عربی قدس سرؤ فراتے ہیں .

وَصُورُ الْعَالَ مِلاً فَيَمْكُنُ زَوَالُ الْحَقِّ عَنْهَا اَصْلاً له وصحور الْعَالَ الْحَقِي عَنْهَا اَصْلاً له يعنى عالم كي صور تول سي مق تعالى كاجدا مونا مكن نهير.

لیکن صوفیا اشہود یہ اشائے کا منات میں وجود میں کی بجائے شود وی کے قائل ہیں اور حق تعالیٰ کی ذات کو کا ثنات سے وراء الوراء جانتے ہیں اور امریکان و وجوب کو ایک دوسے رکی ضد طنتے ہیں اور فرمان کہ الت علی صاحبها الصلوات والسیامات رَأَیْتُ رَبِیّ فِی اَحْسَن صُورَةً لِلهُ علی صاحبہا الصلوات والسیامات رَأَیْتُ رَبِیّ فِی اَحْسَن صُورَةً لِلهُ اللهِ سَلَمَ الرَّامَةِ مَا اَلْمَالُولُولُ فَافَدَةً وَجُهُ اللهِ سَلَمَ سَلَمَ اللهِ سَلَمَ سَلَمُ سَلَمَ سَلَمُ سَلَمَ سَلَمُ سَلَمُ سَلَمَ سَلَمَ

اس سے اللہ تعالیٰ کا شہود مرادیلتے ہیں اور ذات حق کو صور توں اور جہت کو صور توں اور جہت کو صور توں اور جہتوں سے منزہ طلالِ صفاح قلالِ صفاح قلالِ صفاح قلالِ صفاح قلالِ صفاح قلالِ صفاح تعلیم کرتے ہیں۔ اور اس قسم کی تجلی کو سیرا فاقی کا صد قرار دیتے ہیں .

جيساكة صنرت امام رباني رحمة السُّرعليه نف فرمايا.

تجلياتيكه درصورهِي ومثالي والخير دربردة الوار أست مهمد داخل سيررافاتي است كله

لے فصوص الحکم کلم نوجیہ کے تر مذی صلی کے البقہ ہ ۱۱۵ کے

یعنی وه تمام تحلیّات جوحی اورمثالی صورتوں اور مختلف انوار کے بردوں میں سالک کو نظراً تی ہیں وہ سب سیرآفا تی میں داخل ہیں

 سلسلہ عالیہ نقتبند یہ مجترد یہ میں اساء وصفات کے اذکار و تکرار کی بجائے تكحرار اسم ذات واذكارِ نفى اتبات كوزياده ترجيح شينتے ہیں كيونكه اس نببت كامنتهاء موقصود فقط ذات حق ہے بذكرصرف اسماء وصفات يہي ورب ب كراس سلد ك اكارتجليات ظلّيد صفاتير س قرار منين بحرات بلكه تجليات اصلت ذاتب سے صبروسكون باتے ہيں اور ان کی نسبت خاصہ بھی تجلی ذاتی ہے نزکہ صرف تجلّی برقی فافہ کے فر واضح تهے کہ اسم اکظا ہر والساطن کے انوار ومعارف کاظہور " ياظاهِ وي باطِ مِ"ك وظيف وتكرار برموقوف نهيس ملكهان كاتعلّق مراقب وعرفان توحید اور منازل سلوک طے کرنے کے ساتھ ہے ۔ صوفیائے نقشبندیہ نے سالک کی ترقی کے سیسے ابتداء میں تکوار اسم ذات مقرر فرما یا ہے اور متوسط ومنتہی کے لیے تکوارِ نفی اثبات مناب مبانا ہے اورمنتہی کے لیے ابتداء میں نماز کے باہر ملاوتِ قرآن پاک اور انتهار میں نماز کے اندر تلاوت قرآن پاک کامشورہ دیاہے اور سی طرِلِقِتران کے نزدیک وصول إلی التٰرکے بیے اُنٹیب وَاَسْبُق ہے ساِلگ کو ابتدائی مرصلے میں تحرار اسم ذات کاسبق اس لیے دیاجا تاہے

میلان ویرواز کامؤ ترسبب ہے۔ فرمان رسالت علی صابحہا الصلوات کے مطابق مَنْ اَحْبَ شَیْطًا اَکْ تَکُ فِد کُنَ وَ لَهِ

كه ذكراسم ذات جذب ومجبت كا ذريعهب اورعالم ومجب كيطرف

البيت المحري البيت المحري البيت المحري البيت المحري البيت المحري البيت المحري المحري

سالک کو تکرار اسم ذات کی برکت سے مراتب وجوب کا شہودھیب ہوتارہا ہے ہوتا ہے اور یہ فیضِ شہود اس کو کشف کی راہ سے مسلسل محسوس ہوتارہا ہے اگر سالک صاحب کشف نرجی ہوتو وجدان اور ذوقِ باطنی کے ذریعے اس کو حجابات کے شفنے کا احداث ساور لذّت قرب کی یافت ہموتی

رمہتی ہے۔

متوسط نے لیے تحرار نفی اثبات اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ وہ فلال کی ولایت سے اصل کا بینچے ۔ منتہی کے لیے تلاوت قرآن اس لیے صنروری قرار دی جاتی ہے تاکہ ظلال اور نفس کی گرفتاری سے فارغ ہوکر اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرون پائے اور اسرارِ ربانی کو سمجھ سے ۔
 و باللہ التّوفینق ۔

اسم الظّام رکی مجلّی کاظهر و وراول کے لباس میں من و انقدر مُنقادِ این طالفہ گشتم کہ چہ عرض من من الفتر کشتم کہ چہ عرض من من و درین اِنقت او مضطر او دم ظهور مکیه درین کِسو الله بوده در ہی جا نبوده خصوصیا بوده الطالفت و محتنات عجائب کہ درین اِلباس مینموده

www.maktabah.org

المنت المنت

از میچ منظهرے ظاہر نمیشدہ پیشس ایشان تمام گداخت میں شدہ میرفتم

ترجیسی، اور اس وقت میں اس گروہ (متورات) کا اس قدر مطبع ہوا کہ کیا عرض کروں اور اس انقیاد واطاعت میں بے اختیارتھا۔ وہ ظہور ہو عور توں کے بیاس میں ہوا وہ کسی اور حکمہ نہیں تھا۔ خصوصی لطائف اور حسن و جمال کے عجیب نظار سے جو اس لباسس میں ظاہر ہوئے کسی اور مظہر میں ظاہر نہ ہوئے۔ میں ان کے آگے لینے آپ کو بانی کی طرح پھلا ہوا محسوم کے اتھا۔

شرح

مقدّمه کے طور پر بیا امر ذہن سے یہ کہ صنوفیائے شہودیہ کے نزدیک ممکنات کی حقیقت، عدم محض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا تو عدمات محضہ پر اپنی صفات کے ظلال کا اِنعکاس فرمایی محضہ پر اپنی صفات کے ظلال کا اِنعکاس فرمای میں اللہ تعالیٰ کی فرمای میں اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کے ظِلال کا پُر تو موجود ہے لیکن ہماری مادی نگا ہیں اس کے اوراک واجا طہسے قاصر ہیں۔ البتہ اُولیائے عادفین کی باطنی نگا ہیں اس کا اوراک واجا طہسے قاصر ہیں۔ البتہ اُولیائے عادفین کی باطنی نگا ہیں اس کا اوراک واجا طہسے قاصر ہیں۔ البتہ اُولیائے عادفین کی باطنی نگا ہیں اس کا اوراک واجا طہسے نہ اللہ کے نور سے دیجھتی ہیں، جیسا کہ حدیث شاہد ہے۔ اللہ قال اِن اُن اُن مُن اُن ہنگو رِاللّٰہ وہ اللّٰہ کے اللّٰہ کے سے مراد تعلقات صفات یا تمثال صفات ہیں مظلال تعلق معلومات کے ساتھ اور اُن اُن کھنا کے ساتھ اور اُن اُن اُن کھنا کے ساتھ اور کے ساتھ اور اُن کے ساتھ اور اُن کے ساتھ اور کے ساتھ اور اُن کے ساتھ اور کے ساتھ اور اُن کھنا کے ساتھ اور کھنا کے ساتھ اور کی ساتھ اور کھنا کے ساتھ اور کے ساتھ اور کے ساتھ اور کی ساتھ اور کے ساتھ اور کے ساتھ اور کھنا کے ساتھ اور کی کھنا کے ساتھ اور کھنا کے ساتھ کھنا کے ساتھ کے ساتھ کھنا کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کھنا کے ساتھ کھنا کے ساتھ کھنا کے ساتھ کے سا

اے ترزی صبی ۔ طرانی کیر صبح ۔ طرانی کیر صبح ۔ طرانی کیر صبح ۔ طرانی کیر صبح اللہ سے اللہ کی سیال کی سیال کی سی

قدرت کا تعلّق مقدُورت کے ساتھ ہے۔

تمثال صفات کی مثال جیسے آئینے میں زید کی صورت، تمثال زیدہے. بعض اوقات ظلالِ صفات کو مجازی طور پرصفات کے نام سے بھی تعبیر کیا ما تا ہے۔

متن کی عبارت کے مطابق صنام مبانی قدر کو وال اللہ کے مطابق صنات الم مبانی قدر کو و و و ران اللہ کے کائن میں اللہ تعالیٰ کے اسے مالظًا بھٹر کی تجلیّات کا مشاہدہ فرمایا۔ لیکن خاص طور پر عور توں کے وجود میں ریجاتی زیادہ مشہود ہوئی یخصیص نساء کی مین وجوم است ہوسکتی ہیں .

انسان میں دوطرح کی قرتیں موجود ہیں۔ قوت فاعلہ اور قوت است کی وجہ منفعہ لدے قوت فاعلہ الر انداز ہونے کی قوت کا نام ہے اور قوت منفعہ لدائر فت ہوں کی قوت کا نام ہے ۔عور توں میں اولاد کی تربیت و رضاعت کی استعداد سے قوت فاعلہ کا اظہار ہوتا ہے اور فطفہ قبول کرنے کی استعداد سے قوت منفعہ لد ظاہر ہموتی ہے۔ لہنا اظہار کی فطرت میں فاعلہ ہے اور الفعالیہ ت کی تأثیر کے غلب اور استعداد کی نظافہ سے ہی وجب تخصیص مفہوم ہموتی ہے۔ استعداد کی نطافت سے ہی وجب تخصیص مفہوم ہموتی ہے۔

ظلال صفات کے انعکاس کی جو مختلف الانواع آثیرات کائنا دوسری و مختلف الانواع آثیرات کائنا دوسری و مختلف الانواع آثیرات کائنا دوسری و حجر بروارد ہوتی ہیں اشیائے کائنات ان تاثیرات کو بقد بظون و صلاحیت صلاحیت مسبول کرتی ہیں ۔ چونکہ عور توں کے وجود میں اُخذ و قبول کی صلاحیت اور اِفادہ و استفادہ کی استعداد زیادہ موجود سے لاندا انسے مالظًا اِھٹ کی حجرت کاعور توں کے وجود میں زیادہ ظاہر ہونا ایک لازمی اور قطری اُمرہ ہے۔ حضرت ابن عربی رحمت السّر علیہ سنے تحریر فرمایا ہے۔ حضرت ابن عربی رحمت السّر علیہ سنے تحریر فرمایا ہے۔

www.maktabah.org

فَشْهُودُ الْحَقِّ فِي النِّسَاءَ اعْظُمُ الشَّهُ وَدُواَكُمَكُهُ لَهُ لَا عَلَى الشَّهُ وَدُواَكُمَكُهُ لَهُ لَا عَلَى الشَّهُ وَدُواَكُمَكُهُ لَهُ لَا عَلَى الشَّهُ وَ الْحَلَى الشَّهُ وَسِبَ عَوْرَوْں کے لباس ہیں اسم الظام کی تجلی کا پیشہود ہمہ وقتی اور میں محتمل وحمر وائمی نہ تھا بلکہ پیز طہور وشہود ایک خاص حالت اور خاص قت بیں ہوا جیسا کہ صنرت موسی علیہ السّلام نے کبھی کوہ طور میں اور کبھی درخت میں تقل طور ہر کوہ طور یا درخت میں صنوری کا مشاہدہ فرمایا . بیمطلب نہیں کہ آپ مسلسل سے تجلی ورخاص وقت مسلسل سے تجلی فی ایک خاص حالت اور خاص وقت مسلسل سے تجلی فی مسلسل سے تعلیہ فی مسلسل سے تعلیہ ورخاص وقت مسلسل سے تعلیہ فی مسلسل سے تعلیہ فیکھوں سے تعلیہ فی مسلسل سے

#### بكيت اسا

© اس گروہ کا میطع ہونے اور بچھل جانے سے مراد معاذ التہ مادی یا جنسی مجتت نہیں ملکہ غیر اختیاری اور فطری مجتت مرادہ ہے اور برجمی کسی خاص عور سے نہیں ملکہ حنبیں عورت سے ہے اور مجربیہ بھی ایک خاص حال کا بیان ہے ذاتی طلب نہیں . جدیبا کہ اہلِ حال پر ظاہرہے ۔

© قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میں ایر فرمان کر اس کا میں اسٹان کا میں اسٹان کے اسٹان کا میں اسٹان کے اسٹان کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسَكُنُ الْمُهَا لِهِ يعنى ہم نے آدم عليہ السلام سے ان کی ہوی (حوّا) کو پيداکيا تاکہ وہ اسسے سکون وراحت پائيں .

⊚ دوسری آیت میں ہے۔

میں آن واحد کے لیے سے تحقی مشہور ہوئی۔

وَمِنُ اللِّهِ أَنْ خَلَّقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْ وَلِجُ الِتَسْكُنُ وَٱللَّهِ

آیات بالاسے ثابت ہواکم طلق عورت کے وجودسے رغبت اور مجسے انسان کی فطرت میں رکھ دینام ثیتتِ ایزدی کا ازلی تقاضاتھا۔ للنزاانسان

عورت کی زات سے مجتب پرمجبور بھی ہے اور مامور بھی . ◎ قدرت نے عورت کی زات میں اسے الظّاھر کی کمّی کا ایسانورود

فرمادیاہے کرمردائس کی دیدسے اپنے اندرباطی طور پر ایک آن جانی مائوسیت فرمادیاہے کرمردائس کی دیدسے اپنے اندرباطی طور پر ایک آن جانی مائوسیت محسوس کرنے گئے ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت واکو لینے قربیب دیکھے کہ طبیعتا اور فطرتا ان کی طرف راغوب و مائل ہو گئے تھے۔ السّہ تعالیٰ کسی در کر منظم کے ایک مشیخ سے حضرت حواکو رہیا کر فینے پر قادر تھا لیکن حواکو آپ کے جسم کے ایک حصرت بنا کرعورت کی مجست کو مرد کے لیے ذاتی مجست بنا دیا نیز اس مجمی تعلق کو نکاح کے ساتھ مشروط فرما کر نسبت محدر یالی صابحہا الصلوات کو دونوں کے درمیان حدر فاصل بنا دیا تاکہ دونوں کی روحانی وجہانی طہارت کا سلسلہ برقراد کہے۔ درمیان حدد فیل حدیث نبویتی علی صابحہا الصلوات اس مضمون کی مؤید ہے۔

ورن دیں صدیب بولیدی میں بہتر است وقت میں سون می تربیر ہے۔ حضور سرور عالم صلی الشر علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا . مردد سر راز سر در حرد بربر موجود کیا ایج کا 15 مرد مرد بربراہ کرمیں کا جیسیائی کردن

مُحِبِّبَ إِلَىَّ مِنْ أَدُنْيَاكُمْ تَلَكُّ الطِّيْبُ وَالنِسَآ } وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيَ فِ الصَّلَاةِ لَهِ

یعنی مجے تمهاری دُنیا سے تین چیزول کی مجتت دی گئی ہے اور وہ خوشبو

لدالروم - ٢١- كداحياء العلوم ص ١٣ جرم واللفظائة نسائي صد ٢٦

www.maktabah.org

ہے ، عورت ہے اور نماز میں میری انکھول کی ٹھنڈک رکھدی گئی ہے۔
اس حدیث سے معساؤم ہواکہ صورصلی الشرعلیہ وسلم کے لیے اسما، وصفا کے منطام رکے مشاہدے کے دوران دُنیا کی پسندیدہ اسٹ یا دمیں نوشبو اور نمازکے علاوہ عورت کے وجود میں مجی تجلی اسم الظا بھرمشہود ہوئی .

بون نمر مم تجلّیاتِ اسماء وصفات لاتعداد بین اور صفور سرورعالم صال التعلیم الم بین مرسر رسم مراتب مثارات می بین شمارین .

شہودِ مکنات کے مرتب ہیں آب اسے الظّاهر کی تجلیّات مثابرہ فراتے اور شہودِ ذات کے مرتب ہیں اسے مالباطن کی بے کیف تجلیات میں اسے فیضیاب ہوتے یعورت کا وجود شہودِ مکنات کا مرتبہ ہے ،خوک بواور منازشہودِ ذات کا مرتبہ ہے ،کیونکہ خوک بوروائح طیتبہ سے ہے اور اس کا تعلق نفس اللی اور دیج الرحمان کے ساتھ ہے۔جیسا کہ مدسیت میں ہے۔ باتی لاَجِدُ نَفْسَ الدَّحْمَانِ مِنْ هَاهُ مَنا لَهُ

ینی وحب ہے کہ شہودِ ممکنات کے مرتبے میں آپ نے عورت کو اور شہودِ ذات کے مرتبے میں نُوسشبراور نمازکو محبوب قرار دیا جب آپ شہودِ ممکنات (مثاہدہ تجلیات اسم الظّاهی سے فارغ ہوتے ترلیٰ مُعَ اللّٰهِ وَقُتُ لَا يَسَعُرِى فِيْ وَمُلَكُ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِیٌ مُرْسَلُ کے

له ذكره السيوطى فى الجامع المكير واشارالى اليمن يردايت ان الفاؤ ي في بن ب انى لاجد نفس الرجن من قبل المسيوطي فى الجامع المكير واشارالى اليمن يردايت ان الفاؤ ي بن بن من قبل المسام من قبل المسيد من قبل الدسام المستفوية المستوعد والمتوفي م. ومن له مع الله وقت لا يسعى فيه غير ربى - ويشبه المتصوّفة كنيرًا وهو فى الرسالة القشيرية الكن بلغظ لى رقت لا يسعى فيه غير ربى - ويشبه ان يكون معنى ما للترمذي ولابن واهوية فى مسنده عن على فى حديث طويل كان صلى الله على مسنده عن على فى حديث طويل كان صلى الله على ه

مرتب شهود ذات دمشا به هٔ تجلیات است الباطن) مین مصروف بوجات لیکن چنکه آپ جامع شهودِ تجلیات تصالندا ایک می وقت میں تجلیات متعلمه سے لطف اندوز کہتے ۔ آپ کا ظام ترجلیات است والظّاهراور باطن تجلیات است جرالب طن سے شاد کام رہا۔

اُدھر التُسِسے واصل اِدھر مخلوق میں شال خواص اس برزخ کبرہی میں ہے حرف مشدد کا

#### بلتن اسا

امی طرح مصنرت امام ربانی قدس سترهٔ نے ارشاد فرمایا . هرچند بدقت نظرصی خهٔ ممکنارتِ عالم رامطا بعه نموده می آید وجودِ آنسرور آنجامشهود نمی گردد کے

#### له شرح قصيده خربيتى كه دفترسوم محتوب نمبروا

(ماشیرصفحدگذشت) ل

وأله وسلم إذا أتى منزله جز أدخوله ثلاثة اجزاء جزاً يُشِّهِ تعالى وجزاً لا هِله وجزاً كنفسه تعجزاً حرث الناس القاصد الحسنه مهميً عرشا تل ترمذي مسكل )



یعنی جس قدر بھی باریک نظری کے ساتھ ممکنات عالم کے صیفے کا مطالعہ کیا جاتا ہے حضور صلی السُّرعلیہ وسلم کا وجودِ مبارک عالم ممکنات میں دکھائی ننیں دیتا ۔

اسی مکتوب گرامی میں میند سطور کے بعد آپ فراتے ہیں

وچول وجود آنسرور عَلَيْ عِلَى اللهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامُ درعالم ممكنات نباشد مكد فرق ابن عالم باشدنا جاراً وراسايه نبود.

یعنی جب حضور سلورعالم صلّی الشّرعلیه وسلم کا وجود مبارک عالم ممکنات بین سے نہیں بلکداس عالم سے بلندہ ہے تولاز ما آپ کے جم مبارک کا سایہ نہیں ہوسکتا حضرت امام ربانی قدس سترؤ نے سرورعالم صلی البِّدعلیہ وسلم کا سسایہ مذہوںنے کی دو وجبیں بیان فرمانی ہیں

بہلی وحب ریر کہ ایپ کا وجود مبارک عاکم ممکنات سے بازے ہے اور شمر ق .

قركانظام مكنات ك ساتقه والبتهب سه

برد برتر ز الخبسم وافلاک زان نیفتاد سایه نمشس برخاک

دوسری وجربیہ ہے کہ آپ کا وجود مُبارک نور ہونے کی بناد پر تمسام مکنات سے نطیعت ہے المذا آپ کے جوم مبارک کی اعلی لطافت کی وجہت ایک کا سے کا مکنات سے نظیعت ہوتا ہے اور آپ کا جم مبارک سایہ ہوتا کیونکر مایہ جم میں ذیادہ نظیعت ہوتا ہے اور آپ کا جم مبارک سائے سے می ذیادہ نظیعت تھا۔

© واضح ہوکہ آپ کے لیے دُنیا میں صرف بین چیزیں مجبوب بنائی گیراس کی دجہ میر معسسوم ہوتی ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ مظیر کمالات تلانہ ثابت ہ طاہر ہوجائے۔ مبیا کہ صوفیائے کرام نے صراحت فرمائی ہے کہ صورتی علیم م کمالات بشری ملکی اور حتی کے جامع ہیں۔

عور توں کے نباس میں آپ کے بشری کمال کا اظہار ہوا اور نمازی صورت

www.maktabah.org

میں آپ کے ملی کمال کا مظاہرہ ہوا اورٹوکٹ بو کے رنگ میں آپ کاحقیّ کمال ظاہر کیا گیا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَـٰهُ بِجَقِیْقَةِ الْحَالِ رَبِّنَا لَا تُـوَّاخِہِنْدُ نَآ اِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَاٰنَا

مختلف اثياء مين طهور تجليات

من وہم چنیں درطعامے و شرابے و کسوتے کہ درطعام اللہ اللہ المتجابی شد لطافتے و صنے کہ درطعام لذیذ پڑ تکلفن بود درماوراء آن نبود و در آئیب شیرین تا آئیب عنیں۔ رشیرین ہمیں تفاؤت الرد بلکہ درطب ر لذیذ و شیریں یک خصوصیت کمال علی تفاؤستِ الدُرُعابت مبدا جُدا بُود خصوصیت الدُرُعابت مبدا جُدا بود خصوصیاب این تجابی دا به تحریر برع مسرض نصوصیاب این تجابی دا به تحریر برع مسرض نمین و شاید معی وض میداشت

ترجی اوراسطے آم الظّابِه رُئی تجلّی کا ظهور کھانے ، پینے اور پہننے کی چیزوں میں الگ الگ ہوا جوعمدگی اور خوبی لذیذ و پُرِ تکلّف کھانے میں تقی وہ کسی اور کھانے میں نہتی اور میلیٹے یانی میں مون دوسے ریانی (کھاری) کے کسی اور کھانے میں نہتی اور میلیٹے یانی میں مون کے دوسے ریانی (کھاری) کے

مقابلہ میں ہی منسرق تھا بلکہ ہرلذید وشیری چیز میں خصوصیات کمال میں ہے اپنے لینے لینے دیجے کے مطابق الگ الگ ایک خصوصیتت تھی۔ یہ خاوم اس تجلی کی خصوصیات کو بذرا یع تقریر عرض نہیں کرسکا۔ اگر آئجنا ب کی خدمت عالیہ ہیں ماصر ہوتا تو شائد عرض کرسکا۔

### شرح

کھانے پینے کی پُر محلّف اور لذیذا من اور میں دو مری عام اشیائے خور دو نو منس سے زیادہ مجلّی اور لطافت کا معلّوم ہونا اور میسے بائی سے لیکر پیسے کے اور کڑوں کے بائی کے بین بھی فرق محموس کرنا اس وجہ سے ہے کہ اشیا و ممکنات عدم سے ظہور میں آئی ہیں اور عدم مرام ظلمت ، کدورت اور کڑواہم طب مکنات عدم ہے۔ اس یہ جب عدم نے فلال صفات کے پُر تؤسے وجود کا باس بہنا تو ان تجلّی ہے بطلالِ صفات سے است یا وممکنات میں حمن فری بی اور لذت وصلاوت کی خصوصیات بیا ہوئیں لیکن چونکہ لذیذ کھانے اور سیلیے اشیاد اور لذت وصلاوت کی خصوصیات بیا ہوئیں لیکن چونکہ لذیذ کھانے اور سیلیے اشیاد بین اِنعکاس زیادہ تھا اور غیر لذیذ وکڑوی اشیاد میں انعکاس کی کی یا زیادتی اور ان کے بین یہ بین یہ جدا گانہ خصوصیات نظلالِ صفات کے انعکاس کی کی یا زیادتی اور ان کے درجات واستعدادات کے اِنتلاف کی بنا پرمشہود ہوئیں۔ (واللہ انعک می ورجات واستعدادات کے اِنتلاف کی بنا پرمشہود ہوئیں۔ (واللہ انعک می و بینے نے قائمی کی اور اللہ انتک میں و بینے نے قائمی کی اور اللہ انتک کے ویکھنے تی المحکان کی بنا پرمشہود ہوئیں۔ (واللہ انتک کے ویکھنے تی المحکان کی بنا پرمشہود ہوئیں۔ (واللہ انتک کے ویکھنے تی المحکان کی بنا پرمشہود ہوئیں۔ (واللہ انتک کے ویکھنے تی المحکان کی بنا پرمشہود ہوئیں۔ (واللہ انتک کے ویکھنے تی المحکان کی بنا پرمشہود ہوئیں۔ (واللہ انتک کے ویکھنے تی قائمی کی اور کی بنا پرمشہود ہوئیں۔ (واللہ انتک کے ویکھنے تی قائمی کی بنا پرمشہود ہوئیں۔ (واللہ انتک کے ویکھنے تی ویکھنے تی ویکھنے تی ویکھنے کی اور کی بنا پرمشہود ہوئیں۔ (واللہ انتکان کی ویکھنے کی ویکھنے

رفسنية إعالي

من امّادر اَثنائے این تجلّیات آرزوئے رمنیتی اعب کی داشتم www.maktabah.org المِيْتِ اللَّهِ اللّ

ترجه لین ان تجاتیات کے وقت رسنیق اعلیٰ کی آرزو رکھتاتھا۔

چۇنكىرسالكىين حضرات اپنى اپنى امستعداد مىں تفاۇت برىجھتے ہیں بعض ناقص استعداد والے اس قسم ی تجلیّات کے سامنے مغرّور یا مفرور ہو کوللب اورعروج سے باز رہ جاتے ہیں اور اسی مقام پر قناعت کر لیتے ہیں اور بعض کامل استعداد مطالع مشاہدہ عجلیّات کے وقت ثابت قدم سہتے ہیں چو بکر امام ربانی کی استعداد کامل تراور ہمت بلند ترتقی اس میسے ان تجلیاتِ ظلالِصِفا

کے سامنے آپ کے حواس بھی قائم سہے اور رفیقِ اعلیٰ (ذات حق) کی طلب بھی برستورموجود رہی ۔

بن نمیر ۵ "رفیق اعلی" الله تعالی کا ایک اسم مبارک ہے بعض کے زدیک بین مرمر ۱ انبیار کی جماعت مراد ہے جو اعلاعلتانہ میں ست انبیاء کی جماعت مادہ ہے جو اعلیٰ علیتین میں رستی ہے اور بعض نے رفیقِ اعلی سے مبشت مراد لی ہے۔ نزع کے وقت محبوب فُدا صلى التُعِليه وللم كَى زبان اقدس بريكان تصد الله عُسَمُ الرَّفيْقَ الْأَعْلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

یعنی اے اللہ مجھے رسیق اعلی سے ملاقے۔

تغربه والثابيم منان دريس اثناء عب وم شدكه اين تجلّى بآن

له صبح بخاري صابح واللفظ له المسلم صلم ٢٦

چخرز بچ حاربیت ؛ بیال اس مدسینه کی طرف اشاره بے جس کو امام بخاری و مسلم نے تفرت تده عائشه صدلقه رضى لتعنها مع سرورعالم صلى الشرعيد ولم كى رحلت كے بيان مير وايت كيہ

نسبت تنزیهی جنگ ندار د و باطن سمچنان گرفت دِ آن نسبت است بظاهم راصلاً مُلتفنت نبیرین

مملتونت نیست ترجیس: اسی حالت میں معلوم ہوا کہ برنجتی (تشبیبی نسبت) کسس تنزیبی نسبت کے خلاف نہیں اور باطن فیسے ہی تنزیبی نسبت میں گرفار ہے اور ظام رکی طرف بائکل متو تبر نہیں ہے۔

شرح

له دفتر سوم مکتوب - ۸۷

www.maktabah.org

المائي المنت المائي الم یعنی میراطرلیت، سجانی طربیت ہے کیونکرمیں تنزیمہ کی راہسے خُدا يک بہنچا ہوں۔ واصع موكدنسبت تشبيبي توجيد وجودي ميس عيال موتى ب اورنست تنري توحید شهوری میں حاصل ہوتی ہے گویا آپ فراتے ہیں باوجود بکے میراظا ہر توحی پ تشبیسی سے بہرہ یاب تھا لیکن باطن توجید تنزیبی سے بہتورمشرف را ور کچھ مدت کے بعداسم الظّاھِ رئی تجلیات اس طرح پوشیرہ ہوگئی گویا کہ بھی ہی نہیں اور ترجیر تشیبی کے عارضی انوال ومعارف محل طور برزائل ہو گئے . حقیقتِ مطلقہ ( ذات حق ) کومظام رکونیہ کی صورتوں میں ملاحظ کے نے بليم كوتشبيه كيت بير تشبيه كي معنى بين مشابهت دينا ،علم كلام كي اصطلاح میں خابق کومخلوق کی صفات سیمتصف کرنے کا نام تشبیہ ہے۔ حقیقتِ مطلقه ( ذاتِ حق ) کونقالصِ امکانیه سے بری جاننا اور ر میں ہم نے الق کو مخلوق کی صفات سے متصف ہونے سے پاک ماننا تنز<sup>می</sup> ہے دتنزیر کامعنی ہے پاک کرنا) سُبِنْ کان رَبِّكَ دَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْلُ ﴿ حضرت ابن عربی قدس سرهٔ حق تعالی کی ذات میں تشبیبه وتنزیمیه دونوں کو جمع کرتے ہیں جب کہ حصرت امام ربانی کا اصرارہے کرانبسکیا، ومسلین علیهم الصلات والتسلهات کی تشریعتول میں توجید تنزیمی کاسبق دیا گیاہے نه که توحید کتابیں کا اللذا کشفی عسب اُرم ومعارف کو وی کے علوم ومعارف پرترجیح دسیت کسی طرح بھی جائز نہیں ۔ توحید تنزیہٰی ہی اصل میٹ آنی توحیدٰ ہے کیونکہ تھیل و بقا, کے مرتبے میں توحید نثبیہی کے انوال ومعارف بکےسرگرم ہوجاتے ہیں . صُوفیائے وجودیدرج ذیل آیات سے ترجید وجود کا سنباط کتے ہیں۔

> له الصافات ۱۸۰ عه الحديد ۳ www.maktabah.org

هُوَالْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالنَّاطِنُ لَهُ

© وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلِكِنَّ اللهُ رَمِيْ كَا وَلِكِنَّ اللهُ رَمِيْ لِهِ اللهُ رَمِيْ لِهِ اللهُ رَمِيْ لِهِ اللهُ رَمِيْ لِهِ اللهُ اللهُ رَمِيْ لِهِ اللهِ اللهُ اللهُ رَمِيْ لِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يَدُاللهِ فَوْقَ آيُدِيْهِ مِرْ لهِ
 وَفِي آنْفُسِكُمْ آفَلَا تُبُصِرُونَ له

0

وَخُونُ اَقْرُبُ إِلَيْثُ وَمِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ عَ

وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَكَاكُنُ تُمُرِّهُ

# تعير جبري تعير على

منن وبعد ازان یک فناء خاص رودار و صمانا که آن تعیّن علی که بعد از عود تعیّن بیداشده بود درین فست گم شد واژب از مُنظانِ انا نماند

ترجي : اسكے بعد ايك خاص قىم كى فن ظاہر ہوتى اور بے شك وہ تعیّنِ علمی جوتعینِ ذاتی کے عود (واپس لوسطنے) کے بعد ظامرہوا تھا وہ اسس فنا میں گم ہوگیا اور امانیت ونفسانیت کا کوئی اثر باقی مذرا یو

### شركح

واصنح ہو کہ تعین دوقسم برسہے ... تعین جبدی اورتعین علمی، جب سالک روحانی عر<sup>ا</sup>دج کے دوران اپنی ذ<sup>ا</sup>ت اورحبم کی قیر<u>ے۔</u>باہر أمالك ورابين أب كونهيس ديجتا اور لينة تعين جيدي كوفرامونشركر ديتا ہے تواس وقت وہ دوحال سے خالی نہیں ہوتا - یا تواس کو اپنے سابق وجود (تعین جدی) کاعلموشعور ہوتاہے یا لینے سابق تعین سے بھی بے خبر ہوجالہ، اوران تعين جدى وعلى مع كزركر وأثرة لاتعين مين داخل موجا تكب مبي

روزه دارشخص ون مجرشديه پياس محسوس كرتار مهتاب سي سيكن جب افطار سرخ قت یانی بی لیتاسہے تو وہ بھی دوحال سے خالی نمیس ہوتا یا تودن عفر کی بیاس برستور يادر كمقاسي يا إلكل مفول جاتاب.

ببلی حالت میں اگر حب رہایس کا تعیق جدی معدوم ہے ایکن اس تاقین علمی باقی سبے دوسری حالت میں پیاس کا تعیّن علی میں باقی مذرّ ہا۔

بیاس کا یا د رم این تعین علی سے اور محبول مانا تعین علی کی فناہے

آپ فرط نے ہیں ک*رع وج کے مرحلے میں وہ تعین علی* دایتی اناکا شعور) تجعین ذاتی رحبیری کے عود کے بعد پیدا ہوا تھا وہ اس فنائے خاص میں گم ہوگیا ہمیٰ سالك كوكبي عُرُوج هوتاسب اور كهي نزول موتلسب رعروج كي حالت بين تعيين علمی فراموش ہوجالکہ اور نزول کی حالت میں وہ تعیّن بھرعود کر آٹا۔۔۔ اوریہ عروج وُنزول کی کیفیات تھی تھوڑی دیر کے سیلے طاری ہوتی ہیں اور کبھی لمبے

عرصے کے لیے باتی رمتی ہیں۔

یماں آپ فناسے ایک خاص مرتبے کا بیان فراسے ہیں جمال آپ پر اپنفس کی اناکا کوئی اثر باقی ندر الح اور شرکے خفی (تکبر، ریا، خواہش سے نفس وغیرصا) کے دور ہونے کی علامات ظاہر ہوئیں اور حقیقی اسلام کے آثار رونما ہوئے اور پلنے اعمال کو نافص اور نتیتوں کو تہمت زوہ جانناظہ ورمیں آیا ہی وہ مقام ہے جب اس بند سے کو عجز ونیاز اور نیستی وبندگی کے آصل نشانات کا ساخ مل سے اور مقام وجودیت و ظلیت سے گزر کرمقام عبدیت پرفائز ہوتا ہے و ذایت محوالفؤر کے الفیلے نے الفیل کے الفیل کی کے الفیل کے الفیل

غُرْجِ فوق العب ش

« وعروجاسك برفوق محدِّد بسيار منتن واقع ميشود

تعرف العرش بربست دفع عروج واقع بوستے ہیں.

شرح

صُرفیائے طرفیت کے نزدیک ارواح لطیفہ اور لطائف نفیسہ کا ذکر ہم ذات ونفی اثبات و فنائے لطائف کے بعد عرصش و فرق العرش سے عالم وجرب کک رومانی میروع وج فرمانا ایک ایسی حقیقت نابتہ ہے جو تواتر و تواث کا درجب رکھتی ہے اور اس امر پر کثرت سے دلائل شرعیہ ، سمیتہ ، ذوقیر موجود ہیں ۔ ایمت کرمیہ قنور مج المکلات کے والر ومح الیک یہ سے بھی میمنہ وم اخذ

كيا جاتايى.

م خلوق سے اِنقطاع اور مشاہرۂ ذات وصفات میں اِستغراق کا نام عرف علی اور رُدی ہو اسب .

عرش سات استی اورجنت سے اُدپر محیط کائنات سبے عالم اسراد عالم خلق کے درمیان حدِ فاصل ہے۔ دونوں کے ساتھ مناسبت کے باوجود دونوں کے آثار واُحکام حُداگانہ ہیں۔

عالم خاق ما وَجَدَ عَن السَّبَبِ وَيُطْلَقُ بِإِزَاءِ عَالَمِ الشَّهَادَةِ عَالَمِ الشَّهَادَةِ عَالَمُ الشَّهَادَةِ عَالَمُ السَّهَادَةِ عَالَمُ السَّهَادَةِ عَالَمُ السَّهَادَةِ عَلَمُ مَا مَا مَا مُلَّالُ مَالِ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ اللَّلِ النَّالِي عَنْوَقَ كُوعَالَمُ مَالِي شَالِمُ اللَّلِ النَّالِي عَنْوَقَ كُوعَالَمُ مَالِمَ مَالِمُ مَلِي اللَّهِ اللَّلِ اللَّهِ اللَّلِ اللَّهِ عَنْ صَرَالِعِهِ وَارضِياتِ وَغَيْرِهَا ) عالمَ خَلْقَ كُومُ عالمُ البَالِبِ ، عالمُ البَّلِ المَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِ

عضيكه عالم ملق، كالنات ادى پرشتى به حس بين زئيب و تدريج ب اورجى كى خلق السّلولة الدي خلق السّلولة الدي خلق السّلولة و الدي تحليق السّلولة و الدي تعلق السّلولة و الدي تعلق السّلولة و الدي الدين المحالة و الدين المحالة و الدين المحالة و الدين المحالة و الدين الدين المحالة و الدين الدين الدين المحالة و الدين الدين المحالة و الدين المحالة و الدين المحالة و المحلة و المحلة و المحلة المحالة ا

براون مراسب روالله أغكم

مَا وَجَدَ عَنِ الْحَقِّ نِغَيْرِسَبَبِ وَيُطْلَقُ بِإِزَاءِ الْمُلَكُونِ عَلَمُ مُمُ مُمُ مَا وَجَدَ عَنِ الْحَقِّ نِغَيْرِسَبَبِ وَيُطْلَقُ بِإِزَاءِ الْمُلَكُونِ عَلَمُ مُمُ مِن سِن جَهِ التَّرَاعِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعَلِّلْمُلِمُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعَلِّلِمُ اللْمُعَلِّلْمُ ا

یعنی مادہ ومقدار اور ترکیب عناصر سے خالی اور فقط امرکن سے پیا ہونے والی مخلوق برعالم امرکا اطلاق آتا ہے والی مخلوق برعالم امرکا اطلاق آتا ہے (جیسے انسانی روحیں، ملائکہ اور لطا گفٹ مجروت وغیرصا) عالم امرکو عالم غیب، عالم ارواح، عالم لاہوت اور عالم جبروت سے جی ان سب کے مجموعے کو عالم مجروات بھی کرتے ہیں.

یادکیا جاتا ہے ان سب کے مجموعے کو عالم مجروات بھی کرتے ہیں.

تُعَرِّيَتِ كُرِمِيهُ اَلَا لَـهُ الْحَنَدُقُ وَالْاَمُولِيّ مِين اسى عَالِمِ عَلَى وَاسرى طرف الشارة معدوم بوتاسيد . اشارة معدوم بوتاسيد .

#### لطائعن يحشره

صنرت امام ربانی قدس سرہ فرطتے ہیں انسان کی ساخت دسس اجزاء سے ہوئی ہے ان میں سے پانچ عالم خلق کے اجزاء ہیں اور پارچ عالم امرکے اجزاد ہیں ان ہی اجزائے عشرہ کو لطائعنِ عشرہ کہا ما تاسبے۔

انسان لطائف عشرہ سے مرکب ہے ان میں پانچ لطائف عالم خلق سے ہیں جوعرش کے نیچے کی محلوقات سے ہیں جوعرش کے نیچے کی محلوقات سے تعلق سکھتے ہیں اور وہ عناصرار لعبر (ہوا، پانی اور لطبعة نفس ہیں ۔ اگر ،مٹی ) اور لطبعة نفس ہیں ۔ دوسے رپانچ لطائف عالم امرسے ہیں جوعرش سے اور کی مخلوق سے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق ان کے تعلق کے تعلق انسان کے جم میں خوا خوامقام کے تعلق ہیں اور وہ قلب، روح ، مِتر خی، اختیٰ ہیں ۔ اختیٰ ہیں ۔

جسم انسانی میں میں وہ مواضع ہیں جن برانوار واسرار اور فیوض و برکات اللہ کا نزول ہوتا رہا ہے اللہ کا نزول ہوتا رہا ہے کہ اندائفت اللہ تعالیٰ تک بینچانے کے مختلف سلستے ہیں اور مرراستہ ایک اُولا لعزم رسول کے زیر قدم سبے انسانی جسم میں اگرائی ورانیت زائل ہوگئ سبے اس سیے سالکین ذکر کرنے کے ذرسیعے دوبارہ ان کو تورانی بنا سیلتے ہیں ۔

انسان کے جم میں عمل فردکو تعلیف کہتے ہیں اور اس کو نفس ناطقہ لطیف سے میں کتے ہیں اور اس کو نفس ناطقہ لطیف سے میں کتے ہیں یہ وہ جو ہرہے جو مادہ سے خالی ہوتا ہے۔ وُر ہو کے ادبر المُحدُّون الْمُحادِّة وَ لَهُ ان لطائف کا اصل مقام عرش کے ادبر ہے تیکن جم انسانی کے ساتھ ان کا ایک تطبیعت تعلق قائم ہے ہجس کی تعلیم سے ایک میں دوحانی میروع وج نصیب ہوتا ہے۔

# لطائف کے نام قُرآن ہیں

مُوفِيكِ عُرَامِ نِ لَطَالُف كَ اصطلاح نام قرآن كيم مسيلي بير. مثلاً قلب، روح ، سر، خنى ، اخنى اورنفس كا ذكر درج ذيل آيت بير ب. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ لِهُ

قُلِ الرُّوْمُحُ مِنُ اَمْرِرَتِيْ لِهِ فَإِنَّهُ يَغْسَلَمُ السِّتَّرُوَآخُفَى لَهُ أَدْعُوا رَبُّكُمْ لَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً عَ وَنَفْسِ وَمَا سَوُّهَا هُ

صرفياً نے محققين كے نزديك لطائف كے افراميں جواخلاف ہے ينفمنجر وه مكشوفات كي اغتبارسي اختلاف ب لندا لطالف كاندار كورنگوں كے ساتھ مخصوص ومقية جاننا لازمي نهيں كيونكم مقصود، دائمي ملكهُ ذكريہ ىنركىرنگ ونور، البته اگر لطائف كى دىگ كىجى ظامرىجى بول تومضائقى نىيى .

مقاماتِ لطائفِ عالمِماً مر بطيفةِ للب كامقام انسان كي حجم ميں بائيں پستان كے نتيج يرالله تعالى في تن فعل كاظهورسداس كى علامت، ذكرك وقت ماسوى الله كا نسیان اور ذاست حق کے ساتھ محتیت ہے داگر میسے تصواری ویر کے لیے ہی اس کی تاثیر رفیع غفلت اور د فیع شهوت کی صورت میں ظاہر بموتی ہے اسکانو زرد <sup>ہے</sup> اس کا مقام انسان کے سینے میں دائیں بہتان کے نیجے دو اطبی فرائی بہتر ہے۔ اس کی فیاروج بر السُّتِعالى كَيْ عَلَى صفات كاظهورسب -اس كى علامت ذكرك وقت كيفيات ذکر (قلبی و روی) میں اصافہ وغلبہ ہے۔اس کی تاثیر عصّہ وغضب کی کیفیّت ىمى اعتدال اورطبتيعت ميں اصلاح وسكون كى كيفيت كاظہورسے أسكا نورمسرج



لطیغہ کے ساتھ منامبدت ہوتی ہے ،مثلاً لطیفۂ قلب کولطیفۂ نفس کے ساتھ لطیفۂ روح کو بطیفۂ آئب کے ساتھ، لطیفۂ پِترکولطیفۂ باد کے ساتھ، لطیفۂ خفی کولطیفۂ نار کے ساتھ، لطیفۂ اخفیٰ کولطیفۂ خاک کے ساتھ لیے

نیزریدامربی ملحوظ سبت کرعا لم خلق کے بطائف عالم امر کے بطائف کی اصل ہے الطبید اسلی بین بطین فرق کے معاملہ ، لطبیف قلب کے معاملے کی اصل ہے الطبید اور بہوا) کا معاملہ لطبیف دور سے معلسطے کی اصل ہے . لطبیف آب رہائی) کا معاملہ لطبیف ختی سے معلسطے کی اصل ہے ۔ لطبیف از آگ کا معاملہ لطبیف ختی سے معلسطے کی اصل ہے ۔ لطبیف از آگ کا معاملہ لطبیف ختی کے معلسطے کی اصل ہے ۔ لگ

## مقامات لطائف عالم خلق

الطین فرقس بینانی یا ام الدهاغهدی سلسانقشند دید اس کامقام وسط الطین فرقس بینانی یا ام الدهاغهدی سیسانقشند دید اس کامت م ازیرناف سه و اگرچ بنظام الدهاغ سه و بعض کے نزدیک اس کامت م نزدیک ابن اراب عرفان کے نزدیک ابتدا داورانتها کا فرق سه بعضرت ام دبانی مجد دالعت ثانی دیمتر الدا علیم سند اور اس کا فرق الدر علیم متصل زیرناف سهد د دابل کشف کے نزدیک مردومتام نفس کے لحاظ سے دابل مشف کے نزدیک مردومتام نفس کے لحاظ سے دابل کشف سے نزدیک میردومتام نفس کے لحاظ سے دابل کشف میں اشراف اور میل موجد دونک اور دومرا لطیف سے ایک درحقی سے طام بروق میں وحقیقت حمید وال الحلین فیرق البیاری کا مادہ بیدا ہونے اور ذکر میں ذوق وشوق برموم النے سے ظام ہوتی ہوت والدیک ورحقیقت حمید وال

له الخضامكتر بات معسورته دفتراقل مكتوب ۱۱۳ كه مكتوبات معمورته دفتر سوم كتوب ۲

لطائعت (ہوا، پانی،آگ اورمٹی) پیشتل ہے۔ اس کامقام سارا قالب رجم ہے
دبعض کے نزدیک متصل ناف ہے ) اس کی علامت ہر ہر جزو بدن اور بال بال
سے ذکر کا جاری ہوجانا ہے۔ اس کی تاثیر رذائل بشرید اور علائق دنیویہ سے مکمل
ر لج ئی پالینے سے ظاہر ہوتی ہے اس کا نور اتش نماہے لے

#### مقامات لطائف كاثبوت

لطائف کے مقامات کے تعیتن و ثبوت کے لیے صوفیائے فرط لقت کی تصریحات و تعلیمات ہی دلیل کے لینے کافی ہیں کیونکہ وہ احکام روحانمیت باطنیہ کے مجتمد ہوتے ہیں۔

جس طرح فقهائے مجتدین احکام ظنّیه ، ظاہرہ کا استنباط کرتے ہیں اور ہیں اسی طرح صوفیائے مجتدین بھی احکام ظنّیہ باطنیہ کا استخراج کرتے ہیں اور جس طرح قیاس ورائے کی صحت کا معیار کتاب و منت کی مطابقت ہے اسی طرح کشف والہام کی صحت کا معیار بھی کتاب و منت کی موافقت ہے اور یہ امر ہمی شخصر سے کہ کشف والہام اور فراست وبصیرت کا نور صوفیاء وفقہاء یہ امر بھی کرتا رہتا ہے۔ جیبا کہ ارتا ہ باری تعالی ہے۔

" ٱفْعَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَ مِرْفَهُو عَلَى نُوْرِ مِّنَ رَبِّهُ لَهُ الْفُورِمِّنَ رَبِّهُ لَهُ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

رت کی طرف سے نو ُر برہے . فتح الباری میں ہے .

اِنتَمَا الْإِ لَهَامُ نُورُكُ يَخْتَصُّ بِهِ اللهُ تَعَالَى مَنْ يَّتَاءُ مِنْ عِبَادِهٍ عَ

یعنی الهام ایک نورسبے اللہ تعالی بلنے بندوں میں سے جس کرمیا ہتاہے اسكے ساتھ مخصوص فرواليا ہے۔

بینه مهر فقهاد کا اجتها دمرتب میں مقدم ہوتاہے کیونکر صوفیائے کرام بینه مبر فقهاد عظام کے مقلد مہوتے ہیں۔اس کی دلیل بمی صوفیاء کا تعال ہے لیذامسائل شرعیّر، فقهیّدیں علماد دفقهاد کے اقوال کرمعتبر تحجب حاكے اورممائل روحانسي، ذوقيه واحكام باطنيه مين صوفيا، كاوال اوال كا اعتباركيا جائے كاكيونكم ليڪيل فين رجا الكي مطابق مرفن كے ليے مخصوص افراد ہوستے ہیں۔

صُوفِیائے کرام نے لطائف کے جن مقامات کی رویائے کیام نے ایک اس ماری ملر من رو صربیث الومی و معنی میرات می میرات می

ذیل صربیث مبارکه ملاحظه جو۔

تُشَمَّرُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةٍ إِبِي مَحْذُوْرَةَ ثُمَّرًا مَرَّهُا عَلَى وَجْهِ مِنْ كَبَيْنِ شَدْيَسَيْهِ ثُمَّ عَلَى كَيْسِدِهِ ثُمَّرَ بَلَغَتْ يَكُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُرَّةَ اَبِي مَحْذُ وُرَةَ ثُسُمَّ فَال رَصُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْتِ وَسَسَكُمَ بَادَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَادَكَ

ت وجهر، بهرمسرورعالم رصلی الدعايش الإولم سف ابومحذوره ك ما تصرير المحقد رکھا پھراپنا ہاتھ مبارک ان کے چہرے پر بھیرتے ہوئے بسکنے پرے گئے 

ك ابن ماجه باب ترجيع فى الاذان متك

فے اور تجمر برکت ازل فرائے۔

بین مرس الومی فرورسے معائوم ہواکہ صور علیہ السّلام نے صنرت بین مرس الومی فرورہ وضی اللّہ عند کے سرسے لے کرناف کک ماتھ بھیلاور برکت کے لیے دُعامانگی۔ اِرادی طور پرضیم کے اتنے حصتے پر ماجھ بھی ناکسی سرح بھی حکمت سے خالی نہ تھا جیسا کہ اہل بھیرت پر ظاہرہے جب کرچیم کا بہی تھ لطائف کے مقامات کا حصہ ہے۔ بہرحال حدیث سے ان مقامات کا اہم اور متعیقن ومتبرک ہونا ثابت ہوگیا۔ (فہو کا لُمور کا دُ

الطيفه جارى بونيكامطلب ميطلب مركز نبير كه مُضف ع

گوشت یا بطیفه کامقام جنش و حرکت کرتاہے۔ بلکہ سرکت وکراز ول برسمع خیال برسد "یعنی ول سے ذکر کی حرکت خیال کے کانوں تک بینچتی ہے اور خیال کے

كان دِل كا ذكر رِلفظِ السَّركاتكرار) مُنت بي -

بعض مثائخ مُبتدی کے لیے مُضغهٔ گُرشت کی ظاہری طور پر حرکت و جنبش کوضروری مجھتے ہیں اور اسی طریق پر مُریدین کو ذکر القاء کرتے ہیں لیکج قیقتگ الامریبی ہے کہ ذِکرِ قلبی وغیرہ میں مقام لطیفہ کی حرکت صروری نہیں بحضورِت بی ریعنی غفلت کانڈرمنا) اور اخلاص کے ساتھ اور حضور مُعَ اللّٰہ ہی لطیفہ جاری فنے کی صروری علامت ہے وکھوالہ مقد ورقہ ہے۔

مَاكِ مِثَائِخ نِے فرمایا حَقِیْقَةُ الذِّ كُرِ رَفْعُ الْغَفُكةِ یعیٰ ذکر کی حقیقت غفلت کا ندرمهاہے.

اَلْفَتَاءُ عَدَمُرُوُفِيةِ الْعَبُدِ فنا اور لعب كَامُفَهُم لِفِعُلِهِ بِقِيامِ اللهِ عَلَى ذَالِكَ

www.maktabah.org

وَالْبُتَقَاءُ رُوْنِيَةُ الْعَبُدِ قِيكُمُ اللهِ عَلَى حُيِلَ اللّهِ عَلَى حُيلٌ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رريائے۔ يهي مفهوم لَايزَالُ عَبُدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ لِهُ والى مدسيث سنان برتا مصرف کراه في تاب

سے ظاہر ہوتاہے صوفیائے کرام فراتے ہیں۔

آوصاف مرموم کاسقوط فناکهلاً اسے حبیباکہ اوصاف محمورہ کا وجود بھاکہلاً اسے رفاف کے میں میں میں استوط فناکہلاً ا

#### حيات انبياء واولياء

حب بندگان فاص کے لطالف ایمان واعمال صالحہ کی برکت سے لینے اور اصل کی طرف عُروج کرتے ہوئے عالم وجوب میں رسائی ماصل کر لیتے ہیں اور انہیں محض عنایت ایزدی کے ساتھ فنا وبعت سے مشر فن کیا جا آہے اور اوران کو اسماء وصفات اور ذات کی تجلیات سے وجود موہوب حقانی علا ہوتا ہے تو بمطابق آیۃ کرمیہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکِر اَوْ اُنْ حَیٰ کَوْهُو مُوْوَقِقُ فَا فَالْمُ کَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اللّٰ اللّٰ کے اُلْمَا کُلْمَا وَالْمَا اللّٰمَا اللّٰمِنْ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِی اللّٰمَا اللّٰمِی اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِی اللّٰمَا اللّٰمَا اللّمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِی اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَالْمَا اللّٰمَا اللّمَا اللّٰمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمُ اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمُ اللّٰمِلْمُلْمَا اللّٰمِلْمُلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمُولِمُلْمَا اللّٰمِلْمُلْمَا اللّٰمِلْمُلْمُلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمُلْمَا اللّٰمُلْمَا اللّٰمِلْمُلْمَا اللّٰمِلْمُلْمَا الل

ه البيت الله المعالم المعالم

انهیں پاکیزہ زندگی عطاکی جاتی ہے اور وہ زندہ جاوید ہوجاتے ہیں ان کے اطالعت جی ان کے اطالعت جی ان کے اجمام بربنا سے اطالعت جیاستِ دائمی سے سرفراز ہوجاتے ہیں اور وہ تا قیامت اپنی فت برر لطافت ، ارواح کے مرتبوں برفائز ہوجاتے ہیں اور وہ تا قیامت اپنی فت برر مقدسہ میں زندہ وسلامت کہتے ہیں ۔

سعفرت قاضی ثناءالله می تدی تخریر فرطت بی کدیدی شهداء کے ساتھ خاص نهیں کیؤکم انبیاءاور صدّلقین ان سے زیادہ بلندمر تروں والے بیں جیساکہ مدیث ر

پُ*ك بين ارشا د فرواگگي*. إِنَّ اللَّهَ حَدَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْتُ كُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِياءِ فَنَرِبَّى

رن المعامل علی کا ورن کا تاکی ایک مان کری ایوام کی ایوام کی استان کا میران الله کستی نیز زق کے کون اور تاکی ایوام کی ایوام کی دارد اور کی ایوام کی دارد اور کی ایوام کی دارد اور کرد کی ایوام کی دارد اور کرد

یعنی الله تعالی سنے زمین بر بہیوں سے جہموں کو کھانا حرام کر دیا ہے کیپ اللہ کے نبی زندہ ہوستے ہیں اور رزق میہ ہے جاستے ہیں .

مدیتِ مذکورکے مطابق انبیاد کے اجہام گلنے سٹرنے اورضائع ہونے
سے محفوظ ہوجائے ہیں اور انبیں قبروں میں کھانے ہینے والی زندگی عطا ہوتی ہے

میلی سٹی مواج مسجد اقصلی میں انبیاد ومرسلین علیم السّلام کا اجتماع اور سٹر عالم معلی السّطین آلہ وطم کی اِقداء میں نمازا وا فرمانی اس امر مید واضع دلیل سبت کہ وہ اپنی قبروں میں جہانی طور پر زندہ ہیں ، نمازیں اوا فرمانتے ہیں ، رزق کھاتے ہیں اورع ش و فرش پر جہاں چاہیں تصرف فرمانے اور آئے جائے ہیں جیسا کہ سرور دوع الم فرش پر جہاں چاہیں تصرف فرمانے اور آئے جائے ہیں جیسا کہ سرور دوع سالم صلی السّعام والر والم کا ارشاد کرامی ہے ۔

ٱلْأَنْبِيْكَ وَآخْيَاءُ يُصَلَّوُنَ فِي قَبُوْدِهِ مِنْ تَدْ يَعِيٰ انبياء زنره أَفِيَّةُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

> نیز حدمیثِ پاک میں ہے . مرس میں سہالہ وق ا سے ج

مَرَرُتُ عَلَى مُوْسَى .... وَهُوَقَائِكُمْ يَصُلِي فِي قَابِرِهِ لِهِ یعیٰ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السّلام کواپنی قبریں کھ طری نمان بر مصت در میما و ظاهر سبت که نما زجهانی طور بری ادا بوسکتی سب اور بیر حمم کی صفت سے البذا قبروں میں انبیار کی حیات، جمانی می مانی جائے گی۔ اسی طرح بعض وای میں آبا سے کر علماء ، حقاظ اور مؤدّنین کے اجبام بھی قبروں میں سالم سمتے ہیں تلے واضح ہوکہ انبیاء کرام کے بارے لی توریختیدہ نص مدیث سے واضح ہولہ ابنیاد لرام سے بات یں وربیسیدہ رس مدیہ ۔ بینے مہر نابت ہے کیونکراولیائے کرام ، ابنیائے عظام کے تابع اور میں مہر سے کیونکراولیائے کرام ، ابنیائے عظام کے تابع اور نائب ہوستے ہیں اصولی طور مرمتبوع اور مناب کے تمام کمالات ، تابع اور اسب كولطوراتباع ونبابت حاصل بوجات بي ركمًا لا يغفى على اربابالعلم نیزامت کے تمام اصحاب سلوک ومعرفت کا مزارات پرجانا ،سلام کهنااور ان سے سلام کا جواب شننا ، مراقبات کے ذریعے اہل قبورسے فیوض فرکات حاصل كرنا اقبري كحفلنے يران كي عبروں كوسلامت ديكھنا سلف صالحييت ك كرآج كك دوزمره كے معمولات امشا داست و تحربات اور تاریخی واقیات سے تسلسل اور توانز کے ساتھ عقلاً ونقلاً ثابت ہے اوراس پراکا برین امت كاتعامل بجائة ودبطابق مديث ماراه المؤمنون حسنا فهوعندالله تحسَن مله دليل شافي ومسندكا في ب-

لَهُ مِعْ مُمْ مَيْنِ اللّهُ مَانَ مِهِ إِلَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمُ إِذَا مَاتَ حَامِلُ الفُوْلَ إِلَّوْ كُلُهُ وَاللّهِ وَسَلَّمُ إِذَا مَاتَ حَامِلُ الفُوْلَ إِلَى كَنَفَ اللّهُ وَالْكَ الْمَلْكُ فَي مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

## جنت عرش کے نیچے ہے

من چون بر فوقِ محدِّد رسيد دارِ خلد از منان آنجا بماسحت مشهود گشت

ترجس يعنى جب بيلى مرتمب عروج واقع ہوا اور ميں عرش بريہنيا توجنت عرش كے ينچے مشاہدے ميں آئى ۔

شرح

صفرت امام ربانی قدس سرؤ فرطتے ہیں کرجب مجھے پہلی بار فوق الوش عروج روحانی نصیب ہوا تو ہیں نے جنت کوعرش کے نیچے دیکھا۔ آپ کا یہ کشف و منہ و فر فرانِ نبوی علی صاحب کا الصاوات کے عین مطابق ہے۔
حدیث میں ارشا و ہے۔ ست فی فہا عرش الرّجمان له یعنی عرش جنت کی جست ہے۔
اسی طرح حضرت قادہ وضی المسعن کا فران ہے۔
انکی طرح حضرت قادہ وضی المسعن کا فران ہے۔
انکی جنت آسمانوں کے اُور عرش کے نیچے ہے اور اسی پر اکثریت کا اِنفاق منفول ہے۔
اِتفاق منفول ہے۔

بلينه منسيرا ، واضح يه كرصنرت امام رباني قدس سرة العزيز كم محثوفات

لة تفسيرفازن صير عند تفسيرفازن صيرات ، تفسيروح المعاني جزام صحف جه

البيت المراج البيت المراج عدم المراج المراج

اورمثنا دات علوم ٹمرعت سے عین مطابق ہیں ۔ یبی و حسبت کہ نسبت مجدریاں اِتباع شریعت اورالتزام سنّت کالحاظ غالب ہے ۔ نیز ریم محمق وم ہوا کہ عالم امرے پانچرں لطا لُف کا وطن اصلی عرش سے اُور بسہے للنذا حکمائے یونان کا یہ قرل کہ مدع ش سے اُور کی مزمین "باطل محض ہے ۔

# عرش يرمقامات لنبياء واولياء كامشامره

مثنن مرتسبة دوم بازعروج واقع شد (الاانزم)

تن جسم الرحم المراب المست اور خلفائے واقع ہوا۔ اس سیرع وجی میں بڑسے بڑے مشاطح والمر اللہ بیت اور خلفائے واثدین کے مقامات اور صرب رسولوں اور بناہ صلی الشرعین الرحم کا خاص مقام اور السے ہی درجہ بدرجہ تمام بنیوں، رسولوں اور مقرب مقربین فرمشتوں کے مقامات عرش کے اوپر مشاہدہ میں آئے اور سب بزرگوں کے مقامات حرب مراسب مشاہدہ فرطئے اور سب ورکائنات مسلی الشرعید اللہ والم کا مقام عالی تمام مقامات سے باز ترتھا اسی طرح آب کو مضرب خواجہ سے باز ترتھا اسی طرح آب کو مضرب خواجہ سے باز ترتھا اسی طرح آب کو مضرب خواجہ سے باز ترتھا اسی طرح آب کو مضرب خواجہ سے باز ترتھا اسی طرح آب کو مضرب خواجہ سے باز ترتھا اسی طرح آب کو مضرب خواجہ سے باز رحضرت شیخ اور معنوب کے مقامات مقامات کے مقامات میں اللہ تھا ہوگئے ۔ انسان می مقامات بھی نظر آئے ۔ انسان میں نظر آئے ۔ انسان میں نظر آئے ۔

شرح

سلوک میں اہل الٹرکے دوطرح کے مقام ہوتے ہیں ہیلامقام عرج ہے اور دوسر نزول ہے میقام عروج یہ سہے کہ انسان بشری صفات سے الگ معرب میں معرف کے انسان بشری صفات سے الگ بروكرملى اور قدسى صفات كالباده بين سي اوروه عالم ملكوت وغيرها ميس سيركريس اس كوسير إلى التُروَفي التُركية بي -

مقام نزول یہ سبے کرانسان صفات بشریہ سے انگ ہوسنے سے بعد دوبارہ صفات بشریہ کا لبادہ اوڑھ کر دوسے راوگوں کو الٹرکی طرف دعوست بینے کے سیلے واپس لوٹ آئے اس کوسیرعن الٹر بالٹر کہا جاتا ہے۔

یینے سکے بیلے واپس لوٹ اکئے اس کور سیرغن الشر بالشرکها ما آہے۔

باز فر مہم اللہ میں کہ وئی روحانی قوت سے اسمانوں اورعرش و فرش کی طرف میرور وازکرنا اور عالم مثال مغیرها کی مخلوق سے ملاقات کرنا برطابق ارسٹ و بیری تعالیٰ کئی تو گئی تعالیٰ مخلوق سے ملاقات کرنا برطابق ارسٹ و باری تعالیٰ کَ تَوْکُ بُنَ طَلِبُ قَاعَت طلبَق سے ملاقات کرنا برطابق ارسٹ و باری تعالیٰ کَ تَوْکُ بُنَ طَلبَ قَاعَت طلبَ یعنی ضرورتم منزل برمنزل برخوص کے اور برطابق مدیر شوم معارج ایک ایسی حقیقت ثابتہ سہے موم تحارج ولیل و وضاحت نہیں تا کونفس مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہے فیالڈ واللہ والمؤسّق ۔

واللہ والمؤسّق ۔

#### جندشوابد

واقعة معواج كيضمن بين ما فظ ابن كثير جمة الته عليقم طازير مدين شوافع ثر في أدُوكَ الْآنِدُيكَ وَ فَالْسُنُوكَ على رَبِّهِ مُلِّهِ مُلِّهِ مَلَّهِ عَلَيْهِ مَلَّهِ عَلَيْهِ مَلَّهِ عَلَيْهِ مُلِّهِ عَلَيْهِ مَلَّهِ عَلَيْهِ مَلَى السَّعَلِيهِ وَالْهِ وَلَم سَنِهُ عَلَيْهِ كَلَ الشَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّ

مِخِى السَّلَامَ وَآخُبِرُهُ مُرَانَّ الْجُنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرُبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَإِنَّهَا قَيْعَانُ وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبُعَانَ اللهِ وَالْحَـمُدُ لِللهِ وَلَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اكْبُرُ له

ترجی، معراج کی رات میری طاقات ابراہیم (علیہ السلام) سے ہوئی۔ انہوں نے فرایا اپنی آمرے کو میراسلام بینجائیں اور انہیں بتائیں کرجنت کی مٹی پاکست اور پانی میٹھا ہے۔ صاف اور ہما رمیدان ہے اس میں باغ نگانے والے رکھا ہیں سے اس میں باغ نگانے والے رکھا ہیں سے بھی اس میں باغ نگانے واللہ اللہ والحک مُدُ لِلّٰهِ وَلاَ اللهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰه

نيزار شاد فسرايا ـ

مَّرَرُثُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلِى أُمِّتِكَ قُلْكَ عَلِى أُمِّتِكَ قُلْتُ وَكُلُ عَلِي أُمِّتِكَ قُلْتُ فَرُضَ خَمْسِينَ صَلَاقً لَهُ

ترجی، بعنی بس موسی دعلیالسلام) پرمیا گزر بوا انهوں نے پوجیااللہ تعالی نے آپ کی امرت برکیا فرض کی ہے۔ کہا (دوزانه) بچاس نمازی فرض کی ہے۔ گئی ہیں۔ گئی ہیں۔

م تصرت الوُم ریرہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ سرورعال الله والموالی والدوم نے فروایا رَائیٹ جَعْفُرُ ایکطِیرُ فِی الْجُنتَةِ مَعَ الْمَلَائِکةِ لَه تعنی ہیں نے جعفرطیار روضی اللہ عنه ) کوجنت میں فرشتوں کے ساتھ اُرائے دیجھا۔

○ ایک اور حدیث میں ہے۔

له تر ندی صبیم ۱ مشکوة المصابیح متنه که صبیح بخاری صبیه که تر ندی میل که در قانی صبیه به که تر ندی میل که در قانی صبی این میل میل که در قانی صبی این میل که در قانی صبی که در قانی میل که در قانی که در میل که در قانی که در قانی که در قانی که در قانی که در میل که در که در

قر جب صنور متی الله علیه آله و تلم نے فرایا کم عرائ کی رات میرا ایس تفس پرگزر ہوا جوعرش کے نور میں پر سنسیدہ تھا۔

ن مصنرت کعب بن مالک رضی الترعن اسے روابیت ہے صفور صلی الترع اِلَّهِ مِلَّم نے فرمایا استکما فِسٹ مَنْ الْ مُشَوَّمِ مِن طَلائِدٌ له بعنی مومن کی روح پر ندوسہے جہاں جامتی ہے جانی ہے ۔

# دُنیائے اثیر کے شواہر

صعبرحاضریں سائنسدانوں کے نزدیک دنیائے اثیر (کا کمک یا آمٹرل درلڈ) ایک مسلّہ حقیقت ہے۔ مذہبی نقطۂ نظرے اس کرعالم مثال کہ پلیخ درص عالم اثیر کا ثنات کا دماع ہے جس میں اُزل سے اید تک تمام تصاویر اُصوات واقوال، انعال واعمال محفوظ ہیں۔ غالباً قرائ میں اسی جانب اٹٹا وہے

له نسائی صلی تله النباس صفه م

وَکُلُ شَنَیْ فَعَلُوهُ فِی الزَّبُرِهِ وَکُلُ صَغِیْرٍ وَکَبُرِمِ مَّسُنَطُرُهُ ترجیس، اور ج کچه انهوں نے کیا ہے وہ ان کے نامۂ اعمال میں درج ہے اور ہرجیوٹی اور ٹرمی بات اس میں تکمی ہوئی ہے۔

ونیائے اللیرکے محققین کا خیال ہے کہ عالم اللیر کے متعلق حسّاس دماغ جب چاہیں انگافات حاصل کرسکتے ہیں ،ارواح سے رابطہ قائم کرسکتے ہیں ان سے باتیں کرسکتے ہیں ان سے باتیں کرسکتے ہیں ایک بإدری لیڈ بیٹر نے اپنی کا ب

ہی سے ہیں دسے ہیں ایک عورت منر پالیٹر کا ذکر کیا ہے ہو خود کو INVISIBLE HELPER میں ایک عورت منر پالیٹر کا ذکر کیا ہے ہو خود کو سے ہو شکات ہے ہوشکے عزیز وا قارب سے ملاقات کرتی اور کھوسے ہوئے عزیز وا قارب سے ملاقات کرتی اور کرواتی تھی .

باباگورونانک کے متعلق عام لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ بیک وقت لا ہورا ور کعبہ میں موجود ہوتے ہے۔ بلکہ آج کل تو عام لوگ بھی جہم لطیعت میں گھو منے بھر نے کے دعویار ہیں۔ کہ 19ء میں انگلتان کے ایک لنجار میں سوال اُٹھاتھا کہ کیا کسی شخص نے جہم لطیعت میں سفریا پرواز کی ہے دو عور توں نے اعترا فی جواب دیا کہ ہمیں یہ طاقت حاصل ہے ان کے نام شخص نے مرمز بی ای بلیراور اے ولیم۔

تھے۔ مسز بی ای بلیراور لے ولیم۔ بیسوال وجواب پاکستان ٹائمز کی اشاعت ۱۲ راکتوبر ۱۹۵۶ء پیں بھی شائع ہوئے تھے کے

بین نمر ۱۵ قابل غورامریہ ہے کہ اگر مادیت زدہ افراد سائنسی ارتھاد کے بل ہے بین نمر میں اسلامی کے بل ہے بین نمر میں کے کما لات بین نمر میں کے کما لات لطیفہ کا مطاہرہ میں تحد اہل روحانیات ایمانی سائنس کی روشنی میں مختلف

ل القر ۵۲،۵۲ ك ريزايان معروبيان www.maktabah.org

النيت الله المنت المناس المناس

عبادتوں اور مجاہدوں سے ذربیعے کمالات عجیب اور کوامات نفیسہ کا ان سے بڑھ کرمظام و کیوں نہیں کرمظام و کیوں انسیامات اوراولیائے عظام علیم الرحمة سے بطور معجزہ و کرامت اس قسم کے کمالات نظام رہونے کا انکار کیسے ہوسکا ہے ؟

کرم تعالی صفرت امام ربانی قدس ستر و النورانی کے ارشادات عالیہ نعباً و قیاساً ، حکما و احتماد اورایا و درایا ، معملاً و نقلاً مبنی بری وصواب ثابت ہوئے ایشار تعالی سے التجاہے کہ وہ سیمنے اور ماننے کی توفیق عطافہ طافے ہیں .



مَعَوْبِ نَيْرِ عارف بِاللَّهِ صَرْخُولِمِ فَصِلْ الْقِحْ بِلَيْ لِلَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ الْعِرْدِ لِ



مُوَضَّوِّ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

# مکتوب ۔ ۲

امر باستخاره تقبل ماهِ مُبارُكِ رَصَان منت مولانا شاه محد رسانید آن قدر مشرجه ندید که تا ماهِ رمضان خود را بعتبه بوسی مُشرَّ ف تو اندساخست بضرورت برُّضِتی آن خود را تسلّ با

کی ، ما در رصنان مبارک کے تصل استخارہ کا حکم مولانا شاہ محد نے پہنچا یا۔ ماہ کر منان کہ آتی فرصت نہ ل کی کہ اپنے آپ کو استانہ بوس کے نثر ون سے مُشرّب کر آستانہ بوس کے نثر ون سے مُشرّب کر آلاچار اس مدت کے گزرجانے سے اپنے آپ کو تسلی دی ۔

#### شرح

مصرت خواجہ اقی اللہ دہوی رقمۃ اللہ عکنیہ نے امام را بی قدِّس متر فی کو مولانا محمد کی معرفت ہے کم فر ایا تھا کہ استخارہ کرکے آسیان بوسی کے بیدے ، دہلی آئیس آپ نے جواب تحرب فرما یا کہ آپ کا حکم رمضان کے تصل پہنچا ہے بندہ نے قلّت وقت طول مسافت اور اس ماہ کی عبادات وطاعات پر حرص کے پیشے رنظر یہی مناسب جان کر اپنے دل کو تستی دی ہے کہ ماہ در صنان المبارک کے فور آبعد قدم بوسی کا شرف حاصل کروں اور سردست تحریری طور پر حاضر ہوجا وَں ۔

www.maktabah.org

#### إستخاره

ہراہم وجائز کام کے لیے ہتخارہ کرنائسنت نبوی علی صَاحِبِهَا الصَّلالت ہے۔ اسی بنار پر حضرت خواجہ ہاتی با نٹر علیہ الزحمۃ نے آپ کوسفر دہلی کے لیے بھی ہستخارے کا حکم فرمایا۔

استخارہ کا لغنوی معنی ہے " خیرطلب کرنا "

اُمادیث بیں اُسس کی بہت ترخیب آئی ہے بصرت جابر رضی اللّٰرع نہے۔ مردی ہے کہ رسول اللّٰه مَنا اللّٰه مَنام اُمور میں ہم کو استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے۔ تصحب طرح ہم کو قرآن پاکس کھاتے تھے ہے حدیث بتر بیٹ میں وار دہے :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ ادَمَ اِسْتَخَارَةٌ اللهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ ادَمَ تَرْكُ اللهِ عَالَةَ اللهِ اللهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ ادَمَ ترجمه العِن رسُولِ اكرم اللهِ وَمِنْ شَقاوة ابْنِ آدم كى سعادت اس بات مير به كه وه حق تعالى سے استخاره واللب خير، كراً رسب اور اس كى بدعنى يسب كه استخاره ترك كردے.

رات کوسونے سے پہلے یاکسی وقت استخارہ کاکسٹول طراقیہ دورکعت نفل ستخارہ کی نیست سے ادا کرے ۔ پہلی رکعت میں فاتح کے بدیسورہ کا فہنسٹرون دوسری رکعت میں فاتح کے بعد سُورہ اخلاص (یا جرکچھ یا دہو) پڑھے نفل ادا کرنے کے بعب۔ دمجمعی سے یہ دُعا پڑھے۔

له ميم بخاري ميم الم ميم الم ميم واللفظ له بمسندامد ميرا ، جامع رّمذي ميرا الم

اس کے بعد پاک بہتر پر خالی الذہن ہو کر قبلہ کی طرف منہ کرکے با وُصنونو جائے ہے۔ ہوئے ہی جائے ہی جائے ہی جائے ہی جائے ہی جائے ہی ہے۔ جب سوکر اُسٹے اس وقت جو بات صنبوطی کے ساتھ دل میں اس کے بہتہ نہ بہتر ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کامشورہ سبھے۔ اگر ایک رائت یا دن میں کچھ بہتہ نہ چھلے تو دو و مرسے دن بھر ایسا کر سے اسی طرح سات رائت یا دن تک کرتا ہے۔ بان شائز اللہ کام کی اچھائی یا برائی معلوم ہوجائے گی۔

© مستخارہ کے بعد نمیند کرنا ضرور کی نہیں نیز خواب میں کسی چیز کا نظر آنایا

کسی آواز کاسننامجی نشرط نہیں اگر ایسا ہوجائے تومضا کقہ بھی نہیں ۔ • کستخارہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد اپنے دل کی طرف دھیان کرنا چا ہیئے اگر دل میں کوئی پختہ ارادہ حجم جائے یاکسی کام کے کشنے

یا نرگرنے کی ابت ازخود گرجحان برل جلنے اس کو اسٹنخارہ کا بیج سمجھٹا چاہیئے اورطبیعت کے غالب رُمجان پرعمل کرناچا ہیئے۔



متن ابتداءِ عالم صحو وبعت از اواخِر ماہ ربع الآخِر متن است و تاحال بہ بقائے خاص در ہر کیس مدتی مشرّف می سازند

ترجمہ: عاکم صحوا وربقا کی ابتداء ماہ ربیعُ النّا نی کے آخری ایّا مسے طاحت ہوئی کہتے اور اس وقت تک ہرایک مدت میں کسی خاص بقا سے ساتھ شرن فرماتے رہتے ہیں ۔

### شرح

حضرت امام رتانی فُدّس سترهٔ النوُرانی این مرشد بزرگوارعارف حقانی کفرت خواجر باقی با سترد باوی فُدس سترهٔ النوُرانی این مرشد بزرگوارعارف حقانی تو خواجر باقی با سترد باری براز باید که الله تعالی کا عنایت خاصدا و را پ کی تو تعبر کے طفیل مراتب سلوک میں دن بدن اضافہ نصیب ہور ہاہے۔ ما و ربیع الله فی کے آخری دنوں تک عُروج ہمسکر اور فنا کا غلبدر ہا لیکن اب صحوا و ربھا کے مراتب میں ترقی کی ابتدار ہوئی ہے ادر کھی بہ کھی آج ایک سی خاص بھا کے ساتھ مراتب میں ترقی کی ابتدار ہوئی ہے اور کھی بہ کھی آج ایک سی خاص بھا کے ساتھ مراتب میں ۔

### مراتب لوک

سُلوک کے مرتبے عُروج ونزول، فناوبقا اورسکر وصحربِ تمل ہیں۔ان کی مختصر تشریح سب ذیل ہے۔

مب ین ہے۔ عُرُفِ صُوفیار میں اِنْقِطَاعٌ عَنِ الْنِحَلْق اوروُولِ بلاگیف کوعر وج کہاجا تہہے کیونکر اللّٰد تعالیٰ جہات سے

www.maktabah.org

عروج

مُبَرَّا ہے۔گویاخلق سے خالق کی طرف توجّہ کا نام عُرُوج ہے۔ اس مرتبے ہیں سیر کرنے والوں کومُستہ کمکین کہاجا آہے۔

و فالق سے خلق کی طرف توجہ کرنے کوئز ول کہتے ہیں ہس مرول کوست نیر عَنِ الله بِالله سے بھی تعبیر کیاجا ہے سالک

وسیرعن الله بالله سطح بی جیر ریاج با استرالله بالله سطح بی جیر ریاج استرالات کام وج کے بعد الله تعالی کے حکم سے تکمیل دارشا دکھ یدے مخلوق کی طرف متوتر ہونا نزول کہ لا آ ہے۔ اس مرتبے میں سالک کو مخلوق کے ساتھ گرفتاری نہیں ہوتی بلکہ اس کو دائیں مقام قلب پر لا کر حکم دیا جا آ ہے کہ حس رستے سے تم خود آئے ہو واپس جا کر اسی رستے سے دوسرے ندوں کو بھی میری طرف لاؤ یہ تقام وعوت و ارشا دہے۔ اس سرکے سالکین کو راجعین کہا جا آ ہے ۔

طریقت کی صطلاح میں سالک کو اسری اللہ کا نسیان فناکہ لاقا ہے۔ یعنی ذات حق تعالیٰ کی ستی طلق کا سالک کے ظاہر پاطن

پراییا فلبہ ہوجلتے کہ اس کا اپنا وجودِ اصنائی معتبرنہ رہے اورصرف وجودِقیَّقی معتبرنہ رہے اورصرف وجودِقیَّقی م مستحَضررہ جلئے۔ اس طرح کہ بندہ اللّٰد تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی کے تابع ہو جائے اور اس کے اعضار وجوارح سے اللّٰہ تعالیٰ کی مونی کے خلاف کوئی کام یَدُنْ ہُذَہ مَنْ ہِمَدِ

ئىرز دىنە ہو . عاشقى چىيىت بگوسېپ دۇ جاناں بُودن

دل برست وبگیرے دادن وحیراں بُرُدن فنا و بقاکے مفہوم کی اصل بہ آبیت مبارکہ ہے گئے کُمَنْ

عَلَيْهَافَانِ © وَيَبْقِلَ وَجُهُ رَبِيكَ ذُقُ الْجَلَالِ عَلَيْهَافَانِ © وَيَبْقِلَ وَجُهُ رَبِيكَ ذُقُ الْجَلَالِ

والإكتام

بلينهمسرا

الميت المسائل الماكرة ا ماسوى الله دوچيزي بين آنت ق ماسوى الله سي كافهوم ماسوى الله سي كافهوم ماسوى الله سي كافهوم ماسوى التدكي نسيان كامطلب بيب كرسالك كونه كائنات كاعارب نزاینی ذات کا اور یہی فناہے۔ یا بوسمجیس کہ ماسوی سے مرا دہروہ چیز ہے جس کائت سے کوئی تعلق نہ ہواور جس شی کاتعلق حق سے ہو وہ ماسولی نہیں۔ تعتق تين طرح كاس محمود؛ جيسي علوم دني بيريش غولتت اورهو وأوالله وهوق العباد کی ادائیگی وغیرہ ۔ مذموم : جيسے أمور معصيت دعا دات ر ذيله . مُباح ؛ جيبے دنيا ويعلوم اورمخلوق سے رابطہ وغيرہ دبشرطيكه ، س میں کلی گرفتاری نہ ہو۔ فاکے دو درجے ہیں فائے واقعی اور فائے علمی ۔ یہ ہے کہ سالک کو ہرفتم کے گنا ہوں سے مجیٹ کارا مال فنائے واقعی ہوجائے اور ماسوی کی مُت مِعبَتیں دل نے کل جائیں. يرب كه برماسوي الله ول سے دم تنبیطم میں كل جائے فنائي علمي یعنی سی چیز سے تعلق علمی ندرہے اور اشیاستے کا ئنات کے ساتھ فناسے پہلے کی طرح قلبی لگاؤا درگہری واب تگی نہ ہواوریا دواشت

> اقسام فسن اوّل: فنائے خلق بعنی خلق سے اُسپ دا درخوف نہ رہے۔ دوم: فنائے ہوا یعنی ذات کے سواکوئی خواہش رہے۔

كاملكه راسخ بهوجاستے.

www.maktabah.org

سوم ؛ فنلئے ارادہ یعنی کوئی تھی ارادہ دل میں نہ رہے۔ چہارم ؛ فنائے فعل یعنی فعل تھی اینا نہ رہے۔

اس كى دوحالتين بين مالت يرب كدبنده محض آله بواورى تعالى فاعل جيب وَمنا رَمنيت إذ رَمَنيت وَلْحِت نَّ الله رَمنه و معلى معلى معلى معلى الله وَمن الله وَمن الله وَمن الله وَمن الله وَمن الله و وسري مالت يرب كدبنده فاعل بواورى تعالى الدجيب لا يزال عَندين يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوافِلِ حَدَّى اَخْبَتُهُ فَاإِذَا اَحْبَبَتُهُ وَفَكُ نَت مُ سَمْعَهُ اللَّذِي يَنْ مُسُرَّب مُ اللهُ الله

مرتبۂ فِنا میں جن اشعار آفاق وانفس، کانسیان ہوگیاتھا مالک کو بھر دوسروں کی تھیل وہدایت کے لیے ابی اشیار

کی طرف وابس لوادینا "بقا" نجه لا تا ہے تعین کامل فنا کے بعد سالک کو جوکینیت ماصل ہوتی ہے اس کو بقا کہتے ہیں اور فنار الفنار کے بعد ماصل ہونے والی کیفیت کو بقار البقا کہتے ہیں۔ آبیت کرمیہ واللہ تحت بڑ ق آبفنی کے میں

معنی بقائی طرف اشارہ ہے۔

یا در بے کہ مرتب بقا میں اشیار کے ساتھ سالک کاملی تعلق فما بہت کم مرتب بقا میں اشیار کے ساتھ سالک کاملی تعلق فنا سے کمیت کیھنیت اور غایت کے عتب اسے کیے مختلف ہوتا ہے۔ اس ترسب میں مختلوق کی طرف سالک کی توج قطعاً غیر اختیاری ہوتی ہے اور اس معاملے میں اللہ تعالی کی رضا غالب ہوتی ہے نہ کہ سالک کی ذاتی رغبت کیو کھ سالک تو اس مرتب میں مقام اطمینان پر فائز المرام سالک کی ذاتی رغبت کیو کے سالک تو اس مرتب میں مقام اطمینان پر فائز المرام اور اِرْجِعِی اِللی رَبِّ اِن رَاحِیتَ اِن مُن رَحِیتَ اِن کی رضا فادکام ہوتا ہے۔ اور اِرْجِعِی اِللی رَبِّ اِن رَاحِیتَ اِن مُن رَحِیتَ اِن کی رضا فادکام ہوتا ہے۔ اور اِرْجِعِی اِللی رَبِّ اِن رَاحِیتَ اُن رَحِیتَ اِن کی رَاحِیتَ اِن کی رَاحِیتَ اِن کی رَاحِیتَ اِن کی رَحِیتَ اِن کی رَاحِیتَ اِن کی رَاحِیتَ اِن کی رَاحِیتَ اِن کی رَاحِیتَ اِن کی رَبِیتَ کی دور اِرْجِعِی اِللی رَبِیتِ وَ اِن حِیتَ اِن کی رَاحِیتَ اِن کی رَحِیتَ اِن کی رَبِیتَ اِن کی رَبِیتُ کی دور اِرْجِعِی اِللی رَبِیتِ وَ اِن حِیتَ اِن کی رَبِیتَ اِن کی دور اِرْجِعِی اِللی رَبِیتِ وَ اِن حِیتَ اِن کی رَبِیتَ اِن کی رَبِیتُ اِن کی رَبِیتُ کی دور اِن کی میں اللی کی رسالک کی دور اِن کی میں ایک کی دور اِن کی میان کی دور اِن کی میں ایک کی دور اِن کی میں ایک کی دور اِن کی میں کو دور اُن کی دور اُن کی دور اُن کی میں کی دور اُن کی دور کی

له الانفال ١٠ كي كالوة عدوام يح بخدى طاق م مندامد صفر من الله ١٠ كم ظلم ٢٠

يك الغجر ٢٨

جو البيت المحالية ال اَلتُكُورُغَيْبَةٌ بِوَارِدٍ قَوِيٍّ وَالصَّخُورُجُوعٌ سكر وصحو إلىٰ الْإِخْسَاسِ بَعْدُ الْغَيْبَةِ بِوَارِدٍ قَوِيٍّ لِهُ یعنی قلب رکسی وار د قوی کا غلبہ موجانے سے غیبت طاری موجانا سكرہے اورغيبت كے بعدكسي وار د قوى كے سبب إحساس كاعُود كر ٱناصح ہے صفاتِ الهيهِ كَيْحَتِي ما ثوابِ وعذابِ كَيْخِيالِ كاغلبهِ مو كرسالك كيحواس معطل بهوجابين اورخلق سے بلے خبر ہوجائے تواس کوغیبت کہتے ہیں اور جب حواس درست ہوجا بیں اور سالک ہوش میں اجائے تو اس کوحضور کہتے ہیں الوار غیب کے <u>غلبے سے</u> ظاہری و باطنی احکام میں اِمتیاز اُٹھ جانا سکرہے اورغیبت کے بعد کسی وار و قوی کے سبب إشت ياز واحساس كا وابس لوط آ ناصحوب حالت بمحربين غلبرا حوال میں اہلِ مُسْحَر سیے جو اَقوال و اَفعال صادر وسَرزَ دہوں وہ پایۂ اعتبار سے ساقط اِور نا قابل سند ہوتے ہیں اسی حالت میں صادر ہونے و الے کل است کو تطحیات کہتے ہیں اور حالت صحومیں ان کا تدارُک لازم ہو تلہے۔ محراولیار کے مرتبے سے تعلق رکھتا ہے اور صحوانبیار کے مرتبے سے متعلق ہے۔ یہی حق ایقین کامرتبہ ہے جہاں سالک ممکن کوممکن اور و اجب کو واجب جانتا ب اوراس برمقام عبديت اورمقام بقا كي عقيقت ظاهر مولى ب صوفيات كرام نے آيت مباركه شعة بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ آي انچے زَبَیْنِ آخصلی لِمَا لَبِتُوْ آمَدُ اللّٰہ کوصحوبعدُ النُّمُرکی کیفیت پر محمول فرما یاہے ( وَاللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ

جو ابنت المعالج المعالج معوّب المعرف المعر

متن ابتداً ازجلی ذاتی صنرت شیخ می الدین است قدس مرؤ ترهه ۱۰ ابتدا حضرت شیخ می الدین ابنی سَد بی قُدِسَ ستره کی تجلی ذاتی سے موتی ہے۔

#### شرح

حضرت امام ربّانی قدُس سرهٔ فرماتے ہیں کہ مراتب سلوک ہیں مزید ترقی کی ابتدائجی ذاتی سے ہوئی ہے۔ یہی وہ تجی ہے جس کو حضرت ابن عربی رجماللہ علیہ اپنے ساتھ مخصوص جانتے ہیں جصرت امام ربّانی کے نزدیک تحبی ذاتی سرورعالم سل المنطقة الله کے ساتھ مخصوص ہے اور کاپ کے حق میں دائی ہے اولیائے محبوبین محمدی المشرب ہی بواسطیمتا بعت ومناسبت سرویو الم مناسبت سرق کی مانند تصویر ہوتے ہیں۔ اکثر مشاکخ کے نزدیک یہ تجلی اور بحراسمار وصفات کے پر دے ڈال دیتے جاتے ہیں لیکن اکا برقت بند یہ کوتی رسی کی مانند تھوڑے یہ تا کہ اللہ انترائی اور غائب نہیں اور ترکی اللہ انترائی کوئی کی نسبت فاصد ہے بعنی دَوَامُ الْحُضْدُورِ مَعَ اللّٰهِ اور اسی لیے فرمایا ؛

اِنَّ نِسْسَنَا فَوْقَ جَمِيْعِ النِّسَبِّ بِعِنى جارى نسبت سبنبتوں سے بالا ترہے .

مَايَكُوْنُ مَبُدَؤُهُ الذَّاتُ مِنْ غَيْر تختی ذاتی إغتبَادِصِفَةٍ مِّنَ الصِّفَاتِ مَعَهَا وَ إنْ كَانَ لَا يَحِصُلُ ذَالِكَ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ أَلاَ نَسْمَاً، وَالْضِفَاتِ إِذْ لَا يَتَجَلَّى الْحُقُّ مِنْ حَيْثُ ذَابِتِهِ عَلَى الْمَوْجُودَاتِ إِلَّا مِنْ قَرَآءِ حِجِبَابِ مِّنَ الْجُجُبُ الآشتمائيّة ك

ترحمه بحبی ذاتی وہ ہے شب کا مبدأ ذات ہواور اس کے ساتھ صفات ہیں ہے كسي صفت كااعتبارنه مواكرجه وه تحلّي إمار وصفات كے واسطے سے بغیر صل نهیں ہوتی کیونکرسی تعالیٰ موجو دات پر اپنی ذات کی حیثیت سے تجتی نہیں فز ما تا بلکہ اسمار کے پر دول میں سے سی پر دیے کے بیٹھیے سے تجلی فرما آہے۔

تخلی ذاتی میں فنائینت عبد کے بعد بقائے حق سے باتی ہونے و توبقا بالله كهته بي اس مير سالك صفات الهيب س

متصَّمت ہو کر بلا تعییُن جبانی ورُوحانی ایپنے آپ کو اِطلاق کے رنگ میں یا آ ہے اور کالِ توحید عِیاً نی سے سرفراز ہوتاہے۔

مَاسِكُوْنُ مَبْدَءُهُ صِفَةٌ مِن الصِّفَاتِ مِنْ تخلى صفاتي حَبْثُ تَعَيُّنِهَا وَإِمْتِيكَا زِهَا عَنِ الذَّاسِ لِه

ترحمه ، تجلی صفاتی وه به بیجس کا مبداحی تعالی کی صفات میں سے کو نی صفت ہو

لینے تعین اور ذات سے اتبیاز کے اعتبار سے۔ بتينهنمبر٥

استغنى مين سالك حق تعالى مواُ مّهات مصفات صفات ثما نيه، مين تحلِّي بالاسب اور وه حيات علم، قدرت، الاده

له كتاب التعريفات مسلم الله كتاب التعريفات مسلم

البيت الله المحالية ا

سمع البسر، کلام اور تکوین ہیں علمائے اشاع و کے نزدیک اُتہات ِصفات سات ہیں وہ تکوین کو قدرت وارا دہ کی فرع جائتے ہیں لیکن خفین ماتریدیہ کے نزدیک اُ مہات صفات اصفات حقیقیہ اُٹھ ہیں صفرت امام ربانی قُدِس سرّہ کی تقیق بھی علمائے ماتریدیہ کے موافق ہے۔ جبیبا کہ مبددار و متعادم نہما اہم میں آپ نے واضح فرمایا ہے۔

ودر نزول وعرفی علوم غریسب و معادن منگن عجیبه افاضس می فرایند و باحیان و شهود خاص در مهر مترسب که مناسب بقائے آل متعام ست مشرف می سازند بتاریخ ششم ماه مبارک رمضان ببقائے مشرف سافتند واصاب نے میشرشد کہ حبیب عرض نماید۔

نوهه ۱۰ اورنزول وعروج مین مختلف نئے علوم اور عجبیب وعزیب معارف کافیضا عطا فرماتے ہیں اور ہر تمریب میں اجواس مقام کی بقاکے مناسہ ، احسان اور شہودِ خاص کے ساتھ مشرف فرما نے ہیں، ماہِ مبارک رمضان کی جیٹی تاریخ کو ایسی بقاکے ساتھ مشرف فرمایا اور ایسا احسان میسر ہوا کہ بندہ کیا عرص کرہے۔

## شرح

نزول وغرُوج میں علوم غربیب اور معارف عجیبہ کے ورُو دسسے مُراد وہ انکٹافات ہیں جو توحید وجو دی کے منافی تھے کیونکہ اس وقت توحید وجودی ہی متعارف تھی اور آپ کے ابتدائی انحوال بھی توحید وجودی کے مطابق تھے

www.maktabah.org

اسى ليدان انكشا فات كوعزيب اورعجبيب فرمايا كيار

إصان اورشهو دِ خاص سے مراد کھالِ اخلاص اور مراتب و جرب کامشاہدہ سہے اور بقاسسے مراد اِنعکاسِ صفات کی قبولتیت ہے۔ ماہ رمضان کی چھٹی آریخ کو بوخاص بقا اور احسان میسر ہوا غالبا اس سے مراد مرتبۂ ِ ذات کاشہود بلاکییٹ ہے۔

هُوَالتَّحَقُّقُ بِالْعَبُودِيَّةِ عَلَى مُشَاهَدَةِ الْحَسان حَضَرةِ الرَّبُوبِيَّةِ بِبُورِ الْبَصِيْرَةِ لَهُ

یعنی سالک کاعبا دت کی حالت میں نور بھیرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کامشاہدہ کرنا احسان کہلا تا ہے جبیبا کے حدیث پاک میں احسان کے بارے میں ارشا د فرمایا گیا ،

آنْ تَغَبُدَ اللهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَـمَ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنْ لَـمَ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ وَانَّهُ تِرَالْتَ لَه

یعنی احسان بیسہے کہ توالٹد کی عبا دست اس طرح کرے کہ گویا تو اُسے دیکھتاہے ہیں اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ یقینًا بچھ کو دیکھتا ہے۔

س بر ب احسان بیر ہے کہ بندہ عبادات وطاعات کو اس طرح سنوار بیر بندہ میں کر بیش کرے کہ بندہ عبادات وطاعات کو اس طرح سنوار کر بیٹر ممبر کر بیش کرے کہ گویا وہ اللہ تعالی کے اسمار وصفات کے آزادہ میں سب سے اعلی تصور کی جونا جا ہیئے کہ فقد اللہ میر سے سامنے ہوں اور کم سے کم بیتصور ہو کہ اللہ میر سے سامنے ہوں اور کم سے کم بیتصور ہو کہ اللہ تعالی میری طرف دیجھ رہا ہے ہی مراقبہ اِحسان ہے اور ہی ہمل کی جان ہے اور اس کے سامنے وطریقت ہے۔ اس عملی صورت ہی کا نام تصوف وطریقت ہے۔

البيت المحالي المالي ال

مة وجهت جذبه اكنون مت م شد و مشروع متن و مشروع متن و متروع متن و مترفى التركه مناسب مقام جذبه است واقع شد -

نوچى، اورجدىدى جهت اب پورى جوگئى ہے اورئىر فى الله يىس جوكەمقام جذبر كے مناسب سے سير شروع جوگئى ہے۔

# شرع

حضرت امام ربانی قدِس سر فر اپنے مُرشد بزرگوار کی مدست بیں اپنے بالمنی
اکوال تحرید فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے لیے جذبے کی جہت پوری ہوجی ہے اس
سے مرا د جذب اولی ، جذب صوری سبے جوطر بقی نقشبند یہ کا خاصہ ہے ۔ اس کے بعد
فرماتے ہیں کہ اب سیر فی الند شروع ہوگئی ہے جو کر مقام جذب کے مناسب ہے
اس سے مرا د جذبہ ثانیہ رجزبہ عیقی ہے جو تمام سلاسل طریقت ہیں ضری ہے۔
اس سے مرا د جذبہ ثانیہ رجزبہ عیقی ہے جو تمام سلاسل طریقت ہیں ضری ہے۔
سری العمد تقدیبات و تنزیبات کے مراتب وجوب ہیں حرکت
ہوتی ہے جو ابنیا بھیم اسلام کی ولایت ہے۔ اس ئیر کے تمام کالات الند تعالی
موتی ہے جو ابنیا بھیم اسلام کی ولایت ہے۔ اس ئیر کے تمام کالات الند تعالی
کے اس کا نظا ہے تری سے تعتق رکھتے ہیں اس ئیر کے تمام کالات الند تعالی
ادر ہیں وہ سیرولایت علیا ہیں واقع ہوتی ہے جو فرسے توں کی ولایت ہے۔
اور ہیں وہ سیرولایت علیا ہیں واقع ہوتی ہے جو فرسے توں کی ولایت ہے۔
اور وہ سیرونی الند کا دُور سرا اور اعلی درجہ ہے۔

www.maktabah.org

### جذب سلوك

© جذب کامعنی ہے شش تعنی اللہ تعالی کا بند ہے کو اپنی طرف کھینج لیسنا محذ وب وہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے ایسا جذبہ طاری ہوجائے کہ بلاکسٹ مجاهدہ محض اللہ کے فضل سے اس کے باطنی مقامات طے ہوجا بئی اور و اصل باللہ ہوجائے۔ لیکن بھائع نے در شب باللہ ہوجائے۔ لیکن بھائع نے در شب

تك نرتابيخ سكے.

سلوک کامعنی ہے" راستہ" یعنی اللہ تعالی کے قرب اور وضل کے راستے پر جیلنا رسالک وہ ہے جو قرب حق کے راستوں اور طریقت کی منزلوں کو مجاہد آو ریاصنات اور اتباع سنت ویشر بیعت کے ذریعے طے کر کے قصو د تک پہنچے۔
 سالکین کو کھبی وصول إلی اللہ پہلے حاصل ہوجا تا ہے پھر شوق عبا دت اور ذوق ریاضیت اس کے بعد سدا ہوتا ہے اس کو طریق مذب کے ہتے ہیں۔

اور ذو ترریاضت اس کے بعد پیدا ہوتاہے اس کوطر لیے جذب مجہتے ہیں اور کھی مجاھدہ وریاضت کاشوق پہلے پیدا ہوجا تا ہے اور وصول الی اللہ

بعدين متير ہوتاہے بسب كوطر بت سلوك كہتے ہيں .

صوفیا، کے نزدیک آیت قرآنیہ الله یُجَتَبِی اِلْتِ مِنَ الله یُجَتَبِی اِلْتِ مِمَنَ الله یُجَتَبِی اِلْتِ مِمَن بلین ممیر یَشَاء و مَهْدِی اِلْتِ مِن یُنِینِ اِلله میں اِجتبارے مُراد جذبہ ہے اور اِستدار سے مراد سلوک ہے۔ نیز سلوک پرجذبہ کی تقدیم بھی

لے الشوری ۱۳

البيت الله المرابع المالية المرابع الم

ثابت ہوئی۔ اس پیے مشائخ نقشبند یہ جذبہ کوسلوک پر مقدم رکھتے ہیں اور مجذوب سالک کہلاتے ہیں۔ اس طرح وَالْجَسَبَيْنَاهُمْ وَهَسَدَنِكَاهُمْ الیٰ حِسرَاطِ مُسْتَقِیْتِ مِن اوّل کا حاصل جذب ہے اور ثانی کا حاصل سنوک ہے۔

اقعام الك

سالک کی دوسمیں ہیں سالک مجذوب اور مجذوب سالک سالک مجذوب وہ ہے جس کوسلوک کی انتہا میں جذبہ نصیب ہو۔ مجذوب سالک وہ ہے جس کے سلوک کی ابتدا جذبہ سے ہو۔

نقشبندی مشائخ مجذوب سالک ہوتے ہیں ان کا سلوک جب ذبہ سے

شروع ہوتاہے۔

مبلین مربر جذبہ سے قصود سلوک کی منزلوں کا آسانی کے ساتھ جلدی
مبلین مربر طے ہونا ہے سلسانی شخبند یہ میں سالک کو نسبت جذبہ صنرت
خواجہ بلاگر دال شاہ نقشبند بخاری اولیں قدش سترہ العزیز کے توسل و فیضا ہے
ابتدار میں ہی عاصل ہوجاتی ہے کیونکہ آپ کو باطنی طور پر سیر آفاقی پر سیر الفنسی
کوا ورسلوک پر جذبہ کو مقدم کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ سیر الفنسی کے ضمن میں سیر
آفاقی اور جذبہ کے ضمن میں لوک خود بخو دطے ہوجائے۔

دوسے سلسلوں میں سب سے آخر میں سبت جذبہ عطائی جاتی ہے لیکن شہندی مشائخ ذکر قلبی کی توجہات کے ساتھ ہی جذبہ کی ابتدائی توجہات تو بھی سرفراز فرما دیتے ہیں۔ ناکہ مریداگر نسبت جذبہ کی تکمیل سے پہلے مرجائے تو

بی مرور در و دیہے ہیں۔ الدر مرید اس سب بعد بہی محروم طلق ندم سے کم از کم جذب کی لذت توجیھ سے۔

اقسام جبندبه

جذبه كى دوسمين بين ؛ جذبصورى ادرجب زجقيقي

سلوک کے بیاے عطاکیا جا قاسے اس کو حذبہ صوری کہتے ہیں اس کو جذبہ بدایت یا جذبہ اُولی بھی کہا جا تا ہے۔

حقیق و معربہ جرمیر فی اللہ کے دوران انتہائے سلوک میں حاصل مخدیم میں ماصل مخدیم میں ماصل محدیم میں ماصل میں موجد نہ نہایت یا معدبہ تانیہ میں کہاجا تا ہے۔ مذہبے میں بلا اللہ اللہ مالاسل طریقت میں موجود ہے

لیکن مذبصوری طریقه نقشبندیه کاخاصه به اور پیمست مضرت خواجه بزرگ شاه نقشبند بخاری رحمهٔ الله علیه نے اپنے مخلصین کو لطور خیرات وصد ست ماریعطا د ۱۱

فرمائی ہے۔ اس تقیقت کا اظہار آپ نے ایون سسر مایا ہے ،

"مانهايت را در بدايت درج مي نسيم" له

یعنی وہ جذبہ جو تمام سلاسل کے سالکین کو آخریں دیاجا آ۔ ہے بم فضار تعالی لینے سلسلے کے مریدین کے لیے اس کو انتہاسے ابتدا میں فیپنے لائے ہیں جنانچر باقی سلاسل کی ابتداعا فی خلق کی سیرسے ہوتی ہے اور انتہاعا لم امرکی سیریر ہوتی ہے

بن من من من مرحمان ہے۔ لیکن سل نقشبند ہو میں اس کے برعکس عالم امر سے سیر مشروع ہوتی ہے۔ اس جذبہ کی تعربیت میں آپ نے فرمایا :

جَذْبَ أُو مِنْ جَذَبًاتِ الْحَقِّ تُوارِي عَمَلَ الثَّقَلَيْنِ لَهُ

اے دفتر دوم کمتوب س کے نعجات الانس مند ، کمتوبات مددی کمتوب ۱۹ مراس ۱۹ مراس میں کمتوب ۱۹

البيت المجال الم

یعنی ایک جذبہ اللہ تعالی کے جذبات سے ساری کائنات کے حبّول اور انسانوں کے اعمال کے برابرہے۔ یہ جذبہ اللہ تعالی کے صوصی عطیات میں سے ہے اور کسس کے نفنل و کرم پر موقو ف ہے۔ ایب نے فرمایا مافضہ لیانیہ کے ہم نفنلی ہر بعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت فضل ہم کوحاصل ہے ہی وجہ ہے کہ

دوسروں کی نہایت آن بزرگوں کو ہدائیت میں متیہ ہے۔ م اگراز جانب معشوق نبا شد کشنے کوششش عاشقِ بیجار ابجائے نرسد

سلسانقشندیک اکابرنے صولِ جذبی موری کاایک طرافیہ جذبی موری کاایک طرافیہ جذبی کوری کا محضوص طریقہ وضع کیا ہے اور وہ تحرار اسم ذات و افغی اثبات میں دم اور رعایت وقوف عددی ہے جبکہ دوسرے سلاسل میں اس جذبہ ابتدائی کے صول کا کوئی معین طریقہ اور محضوص صابط نہیں۔ ابستہ اگر علی سَبنیلِ الاِ تِفِیان ان کویہ جذبہ عاصل ہوجائے تو کوئی امر مانع بھن ہیں ذریع کے ایک فیٹ نیسا اگر علی سَبنیلِ الاِ تِفِیان الله و کُوٹ تین و مَن یَسَاء مُ

بتندمبر استدلالی علم سے مراد وہ علم ہے جودلیل کے ذریعے سے بتین مبر اور استدلالی علم سے مراد وہ علم ہے جوکشف کے ذریعے ماصل ہوتا ہے۔ ماصل ہوتا ہے۔

منروری سے مراد بدیہی تعنی وہ علم جوبدا ہت کے طور پر حاصل ہوا در دلیل وفکر کامحیاج نہ ہو مجل علم کامفصل ہونا یہ ہے کہ جوعلم پہلے اِختِصار کے ساتھ حاصل ہو پھر تفصیل کے ساتھ حاصل ہوجائے۔



نعتُبائیهِ مارفیالات زار میکال **جن**یا بلای مین ایز



مَوْضُوعُكُمْ

سالكين كي أقبام ، توجه يشيخ كانفصيلي بيان حسائ المرارسيات المقرين كامفهوم مقام حيريث

<u>፟</u>

### مکتوب ۔ ۳

منین عرضداشت آنکه یارانیکه این جا اندویم چنین یاران آنجائی هرکدام بمقامے مجبوس اند طریق بر آوردن آنها ازان مقامات متحبر ست آن قدر قدرت که مناسب آن مقام ست درخودنمی یا برحق سبحانهٔ به برکت توجهات عکیته صنرت ایشان ترقی بخشد -

توجه، گزارش ہے کہ وہ یار جربہاں ہیں اور ایسے ہی وہاں کے یاد، ہر کوئی کسی نہی مقام پر رُکا ہواہے ان کو ان مقامات سے باہر نکالنے کاطریقہ مشکل ہے یہ فقیر اپنے اندر اس قدرطاقت نہیں یا ناجو کسس مقام کے مناسب ہے۔التد تھا آپ کی بند توجہات کی برکت سے انہیں ترقی بخشے۔

## شرح

حضرت امام ربانی قدس سرہ اپنے یا ران طریقت کے باطنی حالات کا تجزیہ اپنے مرشد بزرگوار کی خدست میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ احباب جو یہاں سرست میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ احباب جو یہاں سرست میں نور تربیت ہیں اور وہ یا رجو آپ نے دہلی سے بندہ کی تربیت ہیں ملوک طور نے کے بیاں وہ کسی ذکسی خاص مقام میں بہنچ کر رکھے ہوتے ہیں اور آگے ترقی نہیں کر رہے یہ فقیر بھی راجمی تک، اپنے اندر آتنی ہمت اور وسعت اور آگے ترقی نہیں کر رہے یہ فقیر بھی راجمی تک، اپنے اندر آتنی ہمت اور وسعت

www.maktabah.org

نہیں پاٹا کر انہیں اس کل سے نکال سیکے ۔ اس لیے ہی دُعا ہے کہ اللہ تعالیے آپ کی توجهات عالیہ کی برکت سے انہیں ترقی عطا فرماتے۔ ياران اينجا سهمادصوفيات سرمند تزليف اورأب كه فاص فدامين ياران أبنحا سعما وصوفيات وبلى شريف أوروه فاص فدام بين وصرات خواج قدس سرہ نے منازل سلوک سلے کرنے کے بیے صفرت امام رہانی کے زير تربيت ربينے كے ليے بھيجے ہوئے تھے۔ سيار فارس زبان كالفظهة جودوست بمليل محت اورمحبوب كيمعني ين تعل ها والكاح طريقت بين مُريديا بسر عباني كوياركها جاياً ہے۔ قرآن کریم کی رُوسے تقین کے اہمی افلاص وتعلق پر ضی یالفظ صب دق ٱلْآخِلَاءُ يَوْمَثِذٍ بَغَضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ إِلاَ الْمُتَّقِيْنَ اورمدیشِمِبادکر آیْنَ الْمُتَّحَاتُونَ بِعِسَلَا لِیْ ایمی اسی خہوم کی ثمارہے سالكين كي تيراقسام منازل الوك ميں سيركرنے والے تين قسم كے لوگ ہوتے ہيں . واقفين ا تنائے سلوک بیری مقام برتھوڑی دیر کیلیے کرک جانے والوں کو واقفین کہاجا تا ہے۔ قفن واسين وہ سالک جوزیادہ در تک کسی مقام میں رُکے رہیں اور ترقی نزکریں انہیں راجعین کہاجا تا ہے۔ یہ مقام خطر ہے را بين

سے غالیٰ نہیں زیا دہ دیر رُکے رہنے سے رعبت واقع ہوتی ہے اور سالک تنزل کاشکار ہو کر اپنے تقام سے گرجا تاہے۔ وہ خوش نصیب سالکین جورثمت خدا وندی سے ہرات قی پذیر ہوتے رہیں اور قرب و وصل کے مقام یک جاہیئیں مابقين كهلات بين أبيت قرآنيه السّابِقُونَ السّابِقُونَ أَوْلِيَّ كَ المُمُقَرِّدُونَ لَهِيلِيهِ بي عال ومقام ي طرف اشاره ب -بتر فر روم المتول مرا فى قدل سَرَهُ نَهُ السَّكَتُوب مِيل لِينه مارول المتعارف المت ہیں اور بعض سابقین ہیں لیکن ہمارے یار راجعین کے زُمرے بین ہیں آتے۔ والمحدُّلتِّعِلَى ذَالِكَ آپ نے یاروں کی باطنی تھیل کے بارے ہیں جو اپنے بجر کا اظہار فرمایا ہے یہ آپ کی کسفنسی ہے یا اثناتے سلوک میں ہونے کی وجرسے اپنی ہمت صرف كرنے كى بجائے اپنے شیخ كى توجّه كوزيا دہ ئوٹرا ورمفيد تمجھ كربيع ضداشت مېينَ شيخ كالبنى قوتت إلا دى اورقلبى طاقت سيطا لب كيول لوجهٔ سطح پرانز ڈال کر اس کی باطنی حالت میں تبدیلی پیدا کر دسین توجركهلا باہے سلوک کی منزلوں میں پینے ہربق کے لیے توجہ کے ذریعے طالب کے لطائف رفض القاكرًا ہے اس كوتعرف يا ہمت بھي كها جا آہے۔

## توجه كاثبوت قرآن مدسي

توجے کے سمفہوم کی قرآن وحدیث سے تائید ہوتی ہے جیسے کہ صنرت یعقوب علیہ السّلام کی توجہ اولا دے لیے اصلاح احوال کا ذریعی تابت ہوئی۔

ارست دِبارٰی تعالیٰ ہے :

يَخُلُلَكُمْ وَجُهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُونُوْا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِيْنَ لِهِ يعنى تمهارے باپ كى توج تمهارى طرف موگى تواس كے بعد تم

صالحین بن جاؤگے۔ یہاں صالحیت سے مُراد صلاحیت ونیستیہ بھی ہے اور دنیو یوهی زنہی

دوسری جگرارشادِست رآنیہے ،

0

إِذْ يُوَكِّحِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمُلَكِّكَةِ اَتِيْ مَعَكُمْ فَثَيِّتُولَ الْمُلْكَاتِ الْمَالُكِيةِ الْمُلْكَاتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

" یعنی یا د کر وجب تمہار ارب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہار ہے ساتھ
ہوں بین تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنے اوران کی ہمت بڑھا ؤ "فرشتوں
کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنے اوران کی ہمت بڑھا نے کی یہی
صورت ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی قرت اور جذبہ القار کریں کہ وہ کفار
کے مقابلے میں ضبوطی دکھا بیں اور ڈرط کر لڑیں 'یے مل بھی توجہ ہی کہ لائے گا
اسی طرح بہلی وحی کے نز ول کے وقت جبریل امیں علیہ السلام کا حضور رقرم
عالم منی النوائیہ والم کو سینے سے لگا کر دبانا قوت توجہ اور صرف ہمت کا واضح

له يوسعت و ته الانفال ١٢

شوت بے مبیا کے صفور علیہ اصلاۃ واسلام نے فرمایا :
فَعُطَّنِیْ حَبِیْ بَلَعُ مِنْ الْجُعِهُدُ الْهُ لَعِیْ مِنْ الْجُعِهُدُ الله الله محصر منقت ہیں ہیں ۔
اس مدیث کی شرح میں عارف کا مل صفرت عبداللہ بن ابی مجرہ نے فرمایا :
جَرْمُ الْفَصِّلُ بِالْمُعُطِّ وَصَلَّمُهُ اللّهِ وَهُوَ الْحَدِی لِطُرُقِ الْاَسْطِنُ وَقُوقٌ نُورَانِیَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

ای طرح احادیث مبارکہ بین صفور علیہ السّلام کا مصنرت سیّد ناعم ، مصنرت علی المرّصنی مصنرت معاذبن عبل ، مصنرت الو کمحذورہ اور دیجر صحابہ کرام رضی اللّه عنہ کے اتحد بی کو کر ، سرسے ناف تک الم تھ بھیر کر ، نظر خاص فر ما کو توجہ کے ذریعے احوال و کیفیات بدل دینا تواتر کے ساتھ نابت ہے اسی طرح اولیا ۔ کرام کی توجہات اور تصرفات سے بشیار انسانوں کے دلوں اور دما عوں میں انقلاب بیدا ہونا تو برکی توفیق طمنا اور فیمن ولایت ماصل ہونا بھی تسلسل کے ساتھ نابت ہے جس سے سے مجس سے محسی مجبی اباعقل وقعم کو انکار نہیں ہوسکتا۔

س بر المشیخ کی توجرے پیے طالب اور مُریدے قلب میں قبولتیت بلید مرسر کی ہتعداد کا ہوناصروری ہے اس سے یہ اعتراض ضنول ہے کہ

لے بخاری صلّے ایکم صفیہ اسلم صفیہ اسلام اسلام اللہ ہے۔ النوس سے تفصیلات سے بیامتدرک مکٹ جو ، اسلام ملام

المنت المستان المحالية المحالية المحالية المحالية المنت المحالية ا

ر رول اکرم منل منطقہ کا بنے البوطالب وعیرہ پر توجہ کیوں نہ فرمانی ۔ دوسر اجواب یہ ہے کہ اہل اللہ کی توجہات حکمت ِ فداوندی کے تابع ہوتی

ہیں کمونکہ ہدایت اور صلالت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر تحصر ہے۔

يُضِلُبِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِئ بِهِ كَثِيرًاك

أقعام لوحبت

صوفیار کرام نے توجہ و تصرّف کی مختلف اقسام بیان فرمائی ہیں جن میں سے

تین اقسام زیاده معروف ہیں ۔ ۳۔ **اور پر تر جیسے کی چیز پر شیشے یا روشنی کاعکس اور پر تو پڑنا یا اہمجیس** ۳۔ اور پر تو پڑنا یا اا**مج**یس كاعطروعنيره كى خوشلوپا العكاسى توجركے مشابہ ہے۔ يہ توج

وقتی اورعارصنی ہونی ہے۔ اس فتم کا اُڑ بھی تھولوی در کے لیے ہوتا ہے اس لیے یہ توجہ

اگرچنعیف ہوتی ہے لیکن فائد سے سے خالی نہیں ۔ اس توجہ کی مثال بوں ہے جیسے کوئی شخص دیئے میں بتی اور ۲ کو چہل کی تیل ڈال کرلایا تو روسے سے آگ لگا کرروشن کردیا۔ یتاثیر کچھطاقت کھتی ہے اور کچھ دیر اس کااڑ باقی رہتا ہے لیکن حب کوئی بیرونی صدم

پہنچے مثلاً اُندھی، بارش وغیرہ تو اس کا اثرجا مار سہتا ہے اس لیے یہ توقید کسی حد تک مفيد ضرور بين كل الف كي مكل إصلاح نهين كرسكتى واس يعيد مريد كومجاهده كي

صرورت ہوتی ہے۔

ی ترخب سے زیادہ قوی ہوتی ہے اس بین خوا اپنی لوری ہوتی ہے اس بین خوا اپنی لوری ہوتی ہے اس بین خوا اپنی لوری ہوتی ہے اس بین خوا کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کا کا کا کا کہ کا کا

البيت المجارية المجار المجارية ا میں القار کر دیتا ہے اس طرح کر و و نوں ٹرومیں با ہم جذب ہوجاتی ہیں جیسے کر مصرت خواجه باقی بالله رحمة الله عليه نے ايك نا نبائي كو توخير اتحادي ديے كراس كفطاً مروباطن كواين مبيسا بنا دياجس كو وه ضبط نه كرك وصال ياكياله اُولِيائے کرام سے ازالہ گناہ ،القاستے توبہ ،حل شکلات سلب امرامن اور البيائ اموات كي يديمي توخير والناثما بت ہے اور بیمعا ملہ ان کی کر امات کے زُمرے میں آ تا ہے۔ مشيخ مريد كوسائ بطماكرا بينة قلب كواس كے قلب پر كرمذبرقلبى كرسائق مرييك ول برابن سبن القاركرك اور ابنة آب كو متم کے خیالات سے فالی کرکے ایسے نفس ماطقہ کی طرف اس نسبت میں توجہ ہوجائے جس كوطالب كے دل ميں ڈالنامنظور ہواورابني بوري باطني ہمت كے ساتھ يہ تضور كرمي كرميرس ول سے فيوض والزارطانب يامريد كے ول ميں سرايت كر رہے ہیں اِن شکر اللہ تعالی طالب کی قابلیت اور کستعدا دیے مطابق اس کو فيوض وبركات ماصل مول محه اسيطرح مُريد كيح سلطيف بين ذكر جاري كونا تقصود مولينيا ك لطيفه كومُريد كالطيف كم مقابل مجور بقرم كي خيال كو دوان طرف سے روک کرم مید کے وال کو اپنے ول کی طرف کھینے اور اسم وات کی ضرب کائے تاكاس توج اورضرب كے الرسے مربدے اس كطيف مي حبن إبيدا ہوكر ذكر عارى موجائے اس طرح ویر تک متوجر رہے اور روز انداس عمل کا تکوار جاری رکھے تاكە توخەكى تاثىرات راسخ ہوجائيں اور قرييے دل ميں حرارت اور نفئ خالك م كيعنيت بيدا مومات اكرمربد عنيرها حرمو تواس كي صورت كأتصتور كركي غائبانه تدم

بھی دی جائے ہے جیسا کر بعض مشائخ کامعمول تنقول ہے۔ او تعنب عززی مرد علق



صَرف بِمِت کامطلب میر ہے کہ دل میں جمعیت اور تحییونی رہے ادرارادہ مضبوط رہے تاکہ دل میں کس مراد کے سواکوئی ووساخیال نہ اسکے۔

پیک کس از خویشان این کمیدنه ازان محت م <sup>ا</sup> ت گذشت و بمقدّمه تجلیّاتِ ذاتی رسید ترجمہ ؛ ایک شخص اس عاجز کے یاروں میں سے پہلے مقام سے ترقی کرکے جلیات ذاتمیہ کی ابتدار تک بہنچ کھیا ہے۔

#### شركح

حضرت امام رتبانی قدس سترہ فرماتے ہیں کہ اس نفتیکے زیر تربیت صوفیائے سر ہند شریف میں سے ایک سالک ترقی پاکڑتنی ذاتی کے ابتدائی مرتبے تک رسائی عاصلَ کرچپکاہے۔ دُوسروں کے تعلق عبی اُمید قوی ہے کہ نفضنلہ تعالَی منزام قِصو<sup>ر</sup> تک ہینج جائیں گے۔

اس تحلی کے بارے میں محتوب دوم میں صراحت ہوئی مزید قدر تتجلى ذاتى وصاحت عرض ہے اس کے دوغہوم بیان کیے گئے ہیں۔ صوفیائے وجو دیدکے نزدیک ذات بلجت احدیث کے مرتبہً ببالاعهوم

ظهور كوتعين اقل اور تحلّى ذاتى كها ما تاسب.

صوفیائے شہو دیہ کے نزدیک سالکین کے دلوں پر الزار الہیہ کی بے زنگ اور بے جہت تحلّی دُخلّی ذاتی کھا جا تاہے۔

ذاست بارى تعالىٰ حل مجده الحريم كو لاتعيّن ، ذات مِطلق ، ذات ِحِق زات ِساذج ،غيب الغيب ٰ، مرتبالوميت والسيجت ذاكيب

ذات ذات صرف ، ذات احدتیت ، ذا*ت عثوه و یک ب*ا جا تکہے پیسب اطلا قا*ت* 

. دوسرافهوم

المنت المحالية المحال

قريب المعنى بير تعينى ستفل وقائم بالذات اور وجردحق بلا اعتبار صفات وتعينات سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عِمَا يَصِفُونَ لَهُ

م دگر بعضی از یاران آنجائی بطریق مقتبن منس مناسبت ندارند موافق حالِ آنها طریق

برر ہوں ہے۔ ترجہ ہے: دورے بیعرض ہے کہ وہاں نے یاروں میں سے بعض یار مقربین کے طریق کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے ان کے حال کے موافق ابرار کاطریق ہے

امام رّبا نی فرماتے ہیں جو تکرسالکین کی استعبداد ایک صبی نہیں ہوتی بعض سالكين عروج ونزول اورفنا وبقاكى كامل متعدا در كصته بين اوربعض نهبين ركضته اس لیے مشائخ طریقت نے ابرار ومقربین کے اسباق و وظائف علیحدہ علیحدہ تخويز فرمائے بين ناكم منازل سلوك طے كرنے ميں آسانی رہے اور مختلف طربقةوں پرعمل کرئتے ہوئے وصول الی اللّٰہ کی منزل مک پہنچیں اسی لیے فرمایا کہ الَطُّرُ قُ إلى اللهِ بِعَبِدَدِ ٱنْفَاسِ الْخَلَاتِئْقِ لِهِ بِينِ اللّٰدِتِعَالَىٰ مَك رَمَا فَي كَ طريقے مخلوق كى سانسوں كى تعدا دے برابر ہيں ان طريقوں ميں د وطريقة زيادہ معروف اورجامع ہیں ۔ پہلا طریق ابرار دوسراط یق مقتربین ۔

وہ اولیائے کرام جو احکام مترعیہ ریمل کرنے کے عسلاوہ طرلق ابرار مجاہدات شدیدہ اور ریاضات شاقہ کے ذریعے مراتب

سلوک طے کرکے وصل مجق ہوں ابرار کہلاتے ہیں۔صاحب رُوح البیان نے فرمایا اِنَّ الْاَبْرَارَا کِ الشُّعَدَاءُ الْاَتْقِیبَ اَمْ عَنْ دَرْنِ صِمفَّتُ وَ النَّفُوسِ لَه یعنی ابرار وہ نوش نصیب ہیں جونفسوں کی بُری مفتوں سے محفوظ ہوں۔

ان کاطریق عمل بالعزیمت وکثرت عبادت و ریاضت ہے۔ قرآن باک میں ابرار کی شان لوں بیان کی گئی ہے۔ اِنَّ اَلَّا اَلْمَارَ اَلَفِیْ نَعِیْ عَلَیٰ اَلْاَرَائِکِ یَنْظُرُ وْنَ لَهُ ترجمہ: بیضی بیناظر جنت کا نظارہ کررہے ہوں گے۔ بینی قون مِنْ رَحِیْقِ شَخْتُوْم ۞ خِتْمُهُ مِنْ کے ته ترجمہ: انہیں بلائی جائے گی سربہ خالص شراب اس کی مہر توری کی ہو تی

له تغییروح البیان صنی ج ۱۰ که المطقفین ۲۲ - ۲۲ که المطقفین ۲۲:۲۵ که المطقفین ۲۲:۲۵ که المطقفین ۲۲:۲۵ که نفسیرروح البیسیان ص

بى ہوں ۔ قرآن پاک میم سستر بین کی شان یوں بیان کی گئی ہے ۔ اکستا بِقُوْنَ السّابِقُونَ ⊙اُوْلَاَِكَ الْمُصَرَّدُ بُوْنَ لِهِ ترجہ: ہرکارخیریں آگے رہنے والے وہ اس روزھی آگے آگے ہوں گے ۔ وہی مقرب بارگاہ ہیں ۔

⊚ دوسرے مقام پرارشاد فرمایا۔

مِزَاجُه ومِنْ تَسْنِيمُ عَيْنًا نَيْثُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ لَهُ ترجمہ: اس بی سنیم کی آمیزش ہوگی پیچیمہ وہ ہے جس سے صوت قربین

بین گے۔

یہاں یہ بات ذہن شین رہے کہ کسی شراب میں دوسری شراب اس
لیے طافی جاتی ہے کہ اس کے نشنے کو دوبالا اور دوچند کردیا جائے۔ گویا پہلی
شراب میں ایک طرح کی تمی رہ گئی تھی جو دوسری شراب کی ملاوط سے پوری کردی
گئی مگر اس فالص شرائب نیم کی کیا بات ہے کہ جس میں خود اس قدر لذّت وستی ہو
کہ دوسری شراب ملانے کی صنرورت ہی ندر ہے۔

ابرار ومقربين كى شراب مين بيى فرق ب كدابرار ملاوط والى شراب

له الواقعير ١١-١١ عم الطففين ٢٠- ٢٨

پیتے ہیں جبکہ مقربین خانص شراب سیم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ (اَللَّهُ مَّ ارْزُقْنَا شُرْبَهُ)

أبرار وستربین کے اعمال و وظائف کا فرق مجتدین طریقت کے نزدیک اعمال کا دفتمیں ہیں ۔ مجتدین طریقت کے نزدیک اعمال کا دفتمیں ہیں ۔ اعمالِ ابرار اور اعمالِ محت بین دولؤں کا اجمالی مقت رحب ذیل ہے۔

ابرارك إعمال مصقصود إمتثال امرا ورصول ثواب بوتا كى جانب عروجى منادل مطے كرتے ہيں اور فغلى روزوں كى كنٹرت كرئے ہيں ناكيفنس كى مغلوب ہونے سے كرشہوت ہوجىيا كەمدىيث ميں ہے بنجے صَاء المستى الصتيام له اس طرح وه بطر كن سلوك اعمال بجالات بين ناكة تزكية عناصروتصفية نعنس حاصل ہوان کے نزدیک زصد وریاضت اورجہاد بالنفس نبیا دی طریقہ اعمالِ مقربین مقربین مے ردید، میں۔ اعمالِ مقربین اور اسب کے علاوہ درجات ناوبقا کے ذریعے رضائے مقربين كحنزويك إعمال سيقصودا تنثال امراة رصوًل اللى كالصول اوناب و وتكرار اسم ذات ونغى اثبات كرسا تفاكثرت تلاوت داخل نماز وخارج نمان سے خمکام بیستے بین اکھالم وجوب کے ظلال کی گرفتاری سے رہائی پاکرعروج کے بعد نزول اور فناکے بعد نقاسے عتی ہوں۔ وہ نفلی روزوں کی بجائے نفلی نمازوں کی کثرت کرتے ہیں تاکہ وصل و قربہت کا حصول ہو وه بطابن مديث قدى لا يَزَالْ عَنْ دَى يَتَقَرَّبُ إِنَّ بِيالِيُّوافِ لِ الطريق

جذب اعمال کی ادائیگی کاطریقتہ اختیار کرتے ہیں ناکر معرفت وحقیقت اور شاعدہ متح سی جلدی حاصل ہوجلئے ان کے نزدیک فنا و بھا نبیا دی طریقہ ہے۔ مولانار وم مست بادہ قیوم علیہ الرحمۃ نے دولوں کے اعمال کو ایک ہی شعریں بیان سے مایا ہے۔

۔ میرزاھد ہرشنے یکب روزہ راہ سیرعارف ہر دمے انتخت بمثاہ مصل یک ارارکے اعمال و وظائف بمنزلہ میم وظل ہیں اور مقربین کے

اعمال ووظائف بمنزله رُوح و اصل ہیں اس لیے عارفین کے نز دیالگی کئیجیاں معتستہ بین کے گناہ شمار کی جاتی ہیں .

ئحَنَاتُ لَا رَارِئِيّا وَالْمُقْرِينِ فَهُمُ

صوفیار کوام اور ابل علم وحال نے است مقولہ کے متعدد مفہوم بیان فرائے

 البيت المساق (١٨٠) والمسائد المحرَّب والمحرِّب المحرِّب المحرِّب المحرِّب المحرِّب المحرِّب المحرِّب تربتيت فرماني حمى الحرعبدتيت ومعليه استلام خلافت الليدكا بوجه الخصاسيحه ابرارکے نز دیک جومقام قرب ووصل کہلا آہے مقربین کے افہوم لیے وہ مقام حجاب وفصل ہو آہے مبیا کھارت رُومی رمۃ وصلت عامر حجاب خاصدان طاعت عامركن و نمامسگال ابرار کی همباوت میں عذاب کا خوت اور تواب کا طمع مطاور فے بیونها فهوم ابران جراب بین بی عبادت کا منشار رصائے می و بین کی عبادت کا منشار رصائے می و مخبت ذاتی ہوتا ہے اور س کیسیس اس اعتبار سے ابرار کے اعمال مقربین کے اعمال كے مقابلے میں سئیات كهلاتے ہیں۔ كيونكم ابرار كي يجيان بن وَجَرَحنات بين اور من وَجرسيّات جبكه مقرّبين كي نيڪيان من کل الوجوه حسنات محصنه هيں۔ من کاعمل ہے بیے خض ان کی جزا کچھ اور ہے حور وخیام سے گزر بادہ وحب م ہے گزر الببتة مقركبين تعبى مرتئبة نزول ولقالي تحميل كيدبعه نحوف اورطمع ليم ممبرا كيفيات سيبره اندوز موت بيركين ان كاخوف اور طمغنفس کی اَلائش سے مُبَرا ہو ملہے ان کا خوف التٰدیے عضب وارام کی سے موتلب اوران كاطمع الله كى رضاك ليع موتلب كويا وه دوز خسد إس لي ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کے عضب کامحل ہے اور حبّت کا اس لیے طمع رکھتے ہیں

كەوەاللەكى رضاكامحل بىڭ .

> اپنے محبوب کریم شاہلیں ہم سے فرمایا و استنفیونر ایڈ نیاک

دورى عَبَّراد شاد فرماياً لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَناتَفَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا لَتَا خَرَبُهُ

نير صنور عليه التلام نع فرمايا ، اَسْتَغْفِرُ اللهِ وَأَتُوبُ اِلْسَهِ فِي الْيَوْمِ الْكَثْرَ مِنْ سَنَعِيْنَ مَتَرَةً لهِ

ترجمہ : میں دن رات میں ستر (۰) بارسے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبار کرمیں ہے سو (۱۰۰) بار استغفار کرتا ہوں

ایت بالا اوروریت بین ذنب سے مرادگذاه نهیں اور استغفار فرما نامعصیت کی وجست نهیں کیونکه نبی مصوم ہوتا ہے بہاں ذنب کا اطلاق مجاز اسے اور اس بھی ذنب کے ذکر سے پہلے منفرت کی ابتارت ہے اکترفل مجبوب تلی اللہ علیہ والدو اللہ میں اطلاق مجازی کا بھی قلق و ملال نہ رہے۔

#### بلتكالت

معنور کا فیمل عبادیت تھا بہاں آپ کے عبل متروک کو مجاز ا ونب فرما کراس کے مقابلے میں آپ کے فنمل مامور کو زیادہ فضیلت و اہمیّت دی گئی ہے اور درجۂ

لے محست مد آیت ۱۹ کے الفتح ۲۰ کے بخاری متاہ ج۲ کا کم ملت ج۲ ، ابن ماج مند کا

ماسبق (فعل متروك سے درجة ما بعد زفعل مامور آبك بہنچنے میں جرچیز رواجہ مالغ تقى اس كوذنب ست تعبير فرائر استغفار كالحم فرما ياكيا ہے جبيا كم وَلَلْاخِرَةُ بَحَدِيرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِ الْعُسَفَا الْهِرِ عَلَيْهِ الْمُعَتِ اب علی کے حق میں بہلی ساعت سے زیادہ بہتر اور قرب والی متی اور آب ہر آنے والے مرتبے پرفائز ہوکر گزشتہ مرتبے سے توب کرتے تھے تاکھن سے جس

اورصواب سے اُحتُوب کی طرف رخوع ہوجاتے۔

 بحضرت ذوالنون مرى رحمة التعليد نے فرما یا ۔ توبت میں طرح كى ہے ۔ عوام کی توبہ نوم کی توبہ نہیں یار کی توبہ عوام کی توبرگنا ہول سے ہوتی ہے خواص کی توبیغفلت سے ہوتی ہے اُور ببیول کی توبر ایجھاے مقام سے ہوتی ہے<sup>تے</sup>

 جیساکة حضرت موملی علیه السلام نه طور برشرف مجلامی اور به بوشی سے بوش میں کنے کے بعدسب سے پہلاکلام ہوگیا تھا شنبٹ اِلگیٹ کے اسے اللہ میں توہر کرتا ہم تیمر سے برط و ن

معن مين و المعنور فرائيس! يه بطا هر خاخ كرتها نه كه مقام توليكن حب مُولى عليالسّلام سيساس توبه كي حقيقت علوم كي كي توآب نے فرايا رِبِّ اَرِيْحِ تَهِ مطالبَهُ ويدار ہے اور طلب صاحب المتيار بواني كالاست بصمالا كمعتب صاحب المتيار نهس موتا اس کیے میں دعوی محبّنت کے با وجو دصاحب اختیار سننے سے تور کرتا ہوتا ۔ گویا کپ کی نظرمیں رَبِّ اَرِ بِنِی کامطالبہ دعولئے مجتت کے منافی تھا اس لیے توبہ فرائی

ابل عرفان کے نزویک سالک کا ایک مقام پر گھہرے رہنا گناہ ہے۔ اس مقام
 سے اس کو آگے بڑھنا چا ہیئے اور سیرسے طیر کی قوت حاصل کرنی چلہیئے۔ مرتبہ الفل

له الفنحى م كه كتاب اللمع صياع كه الاحراف ١٢١ كه الاحراف ١٢١ هي مكتوبات صدى مكتوب

جه ابنيت المساج المالي المالي المالي المالي المالي المالية ال

سے رقی کرکے مرتبہ اعلی پر پہنچیا اس راہ میں فرض ہے ورنسلوک اتمام رہے گا۔ اس پیچ کم ہے قیف و قوالی اللیام اصر سینٹر قواست بق المفرد و قول مین

ا ن ہے م م میسروا این الله مسلمہ میسیروا مسبق السلا الله کی طرف دوٹر واور مفردوں سے آگے میر کرو۔

مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَصَالِ آهَلًا فَكُلُّ أَحْسَانِهِ ذُنُونِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَصَالِ آهَلًا فَكُلُّ أَحْسَانِهِ ذُنُونِ مَنْ اللهِ المُعَرِّبِينَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ المُعَرِّبِينَ مَنْ اللهُ وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ الله

متن میرسید شاه حین در مشغولئی خود بخان دیدند که گویا بدروازهٔ کلان رسیده است میگویند که دروازهٔ حیرت است درون او که نظریکم حضرت ایثان راو ترکے بینم مرحبت دسعی میکنم که خود را درون اندازم پاکیمن یاری نمیکند

ترجمہ : میسسید شاہ میں نے اپنے مراقبہ میں بوں دیکھا کہ گویا ایک بڑے در واز سے بر پہنچاہے وہ کہتا ہے کہ وہ در وازہ جیرت ہے اس کے اندر جونظر کر تلہ بیصٹور کواولہ اس فاکسار کو دیکھیا ہے اور ہر حزید کو مشتش کر تاہے کہ اپنے آپ کو اس کے اندر ڈلالے لیکن اس کے یاؤں ساتھ نہیں دیتے۔

شرح

اس جُمله بي صنرت امام رباني قدس سرُّه اپنے مُرشد برحق صنرت خوجب

له الذابيات . ۵ كه كمتوامسي كمتوبّ

البيت الله المراج المر باتى بالله رحمة الشوليه كى خدمت مين البين الك يارميرتيد شاة سين كم مراقب كا اجمالی منظر پیش کررسے بیرے سے مصور داپنے یاروں کے احوال باطنی کا تجزید اور ان كم تعلق حصول آگامی اور تربتیت و اصلاح كامعامله آگے بیصا ماہے۔ ميرستيشاهمين نع جربير باطني كيد دوران صرت خواجه برنك عليه الرحمة اور حضرت امامر باني عليه الرحمة كو درواز وتيرت ك اندر شاهده كيا ا ورخود كوست ش باوجوداس وروازمه ك اندرقدم نهيس ركوسكا غالباس كامطلب يرجعك وه المجى مقام جيرت مك رساني حاصل نهيس كرسكاجبكه آپ دونول حضرات مرتمز جيرت بر فائز المرام بین . و تحوّد شرعل ذایک يطرفيت كانتهائي تقام بيتيس كالمطلب إكثاف بتقيقت بر مقام ميرت يران اوجانات عديث بين ب كررورعالم من دريم اكرز يه دعا ما نكاكرت تص اللهُمَّ زِدْ فِي خَسَرِي إِن السَّالِ اللَّهُ مِعَمِي وَاسْتُ مِعَمِي الْمُنْ وَاسْسُ الل سيرت كى فرادانى مِطافر ما صوفيان اس كى دوسيرسيان فرمانى ہيں . حيرت لمرموم اورجيرت مجمود حبیرت مذمنوم یرت جهانت کاتیسجه او تی سیدا و زنزل کا تنبیب تی ہے تحریر و میرت علم کاتی جوتی ہے اور ون ور تی کا سنب تی ہے ا الطرائقیت نے اس کے عنامات فہوم بیان فرماتے ہیں . سالک پر اجانک طاری ہونے والی فیفیت ہے جو قلب عادفین پر یا ما فیٹونو اورخور وفكر كرني كے وقت وار د ہوتی ہے اور اہمیں نامان صنورا ورغور و فكر ہے

دُورلے جاتی ہے <u>۔</u> اے کتاب المع شدّ والمح عليه الرحمة كبيت بي اچانك طاري بوف والي حرب بحرت سيم مذي بير
 كرماصل بوف والے سكون سے كبير بلبث دُرتبہ ہے أور

 سالک کام رّنبر امدیت میں تحو ہونا اور تجاتی ہم روشو" کامشا ہدہ کرنا حیرت ہے ہے

مرفت كي خرى مزل جهال عارف ما عَرَفْنَاك حَقَّ مَعْد فَتِك كا اقرار كرتاب اور تجليات بلاكيف وجهت اور شابدة بلا حجاب كي وسعت سي بهروياب بوتاب عوفياء ال تقام كوفنائ عند برسي مجتعب ير فرمات بين ع

عارت کا پہلا درجر حرب سے شروع ہو تلہ ادر آخری درج بھی حیرت پر
تمام ہو تاہے۔ بہلی جرب شکو نعمت میں ہوتی ہے ادر دو مری حیرت نکر
دصلت میں ہوتی ہے تو یاصاحب حیرت کا حال کچر کسس طرح ہوتا ہے۔
بہ ٹو اب اہل جنت بہ عقاب اہل دوز خ
من ازیم سیاں ندانم کہ کیانم از کدامان
خو جب عظار فرماتے ہیں کہ ہ
کارِعالم حمیدت است وغیرت ہت
حیرت اندرجی دت است
حیرت اندرجی دت است
میرت در اندرجی در اندرجی در ک





موضوعك

ذات ، صِفت ، شيومات اورا عتبارى تعربفات دوارو ظلال كالبان ، حقيقت محريد كافصيامان مديت ورولولاك كمحيق وتحريج ، حقيقت كعبه حديث ورولولاك كالمعين وتحريج ، حقيقت كعبه حقيقت قرآن كالفصيلي بيان ، حقيقت رمضان

# مكتوب ـ الم

ماتن قدوم ماهِ مبارک ِرَضنان مُبارک باشد این ماه را باقرآنِ مجید که حاوی جمیع کمالاتِ ذاتی وستُ بُونیست دواخلِ دائرهٔ اصل ست که بیچ طِلبّت با وراه نیافت است و قابلیّت باُولی ظلّ اُوست مناسبت ِ تمسام

ترجمہ: ماہ مبارک رمضان شریف کا آنامبارک ہو،اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ حو تمام ذاتی اور شیونی کھالات کا جامع ہے اور اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ حو تمام ذاتی اور شیونی کھالات کا جامع ہے اور اس دائرہ اصل میں ہے جس میں کمی طلبیت کوراہ نہیں اور قاطبیت اُولی رحقیقت مِحمدیمالی صاحبہ الصلوات، اس کا طلب ہے بڑی مناسبت ہے ۔

# شرح

زیرنظر کمتوب علوم و معارف کا بحرنابید کنارہ اور شکل ترین کمتوبات میں سے باس کمتوب کے مباحث اصلیہ میں داخل ہونے سے پہلے جیدمصطلحات کی توضیحات نذرِ قاریکن ہیں ماکھ اصل محتوب کامفہوم واضح ہو سکے ۔

ذَاتُ الشَّيْعُ نَفْسُ و وَعَيْنُهُ يَعَيْسَ كَى ذات اس كَ نفس اورعين كوكهاجا تاب صوفياركي اصطلاح بي " وجوُدِحق بال اعتبارِصفات وتعیّنات " کو ذات کها جا آنہے بعینی اللّٰد تعالیٰ کا وحردِ طلق حرصفاو تعیّنات کے اعتبارات سے برترہے ۔

امِلِ تصوّف کے نزدیک ذات بحق ، ذات بسا ذج ، ذات بحت ، ذات بحش الت صرّف الت صرّف الت بحش التحد من من التحد من من التحد م

خات وصفات المرباني قدّس ترؤ فرماتي بن المرباني قدّس ترؤ فرماتي بن المرباني قدّس ترؤ فرماتي بن المرباني والمرباني وا

یعنی ذات اس کو کہتے ہیں حرخود اپنے نفس کے ساتھ قائم ہوا ورصفات کجر اسی ذات کے ساتھ قائم ہوں انکین ذات پر وجودِ زائد کے ساتھ خارج میں موجود ہُوں۔

هِ الْآمَارَةُ اللَّازِمِيَةُ بِذَاتِ الْمَوْصُوفِ الَّذِيتَ يُعْرَفُ بِهَالَهُ يَعَنَّ صَفْتَ ايك اليى علاست جه جو يَه

موصوف کی ذات کے ساتھ لازم ہے اور موصوف کی پہچان کا ذریعہ ہے۔

کی نفی کے قائل ہیں اورصفات کو عین ذات مجتمع ہیں مِشاَخریص وفیار ہیں سے بعض حضرات جو وحدت الوجود کے قائل ہیں صفات کی نفی کے سئلہ میں معزلہ اور حکمار کے

تا کھر معن ہیں ۔ جہوڑ کلمین اہلئنت کی تحقیق کے مطابق صفات لاکھ کو وَلِا عَنْہِ وَ مِیں یعنی صفات ذات کے لیے نامین ہیں ناغیر ہیں لہٰذا ذات وصفات کے رمیان غیرتی اورمینیت کا اطلاق کرنا منع ہے حضرت امام ربانی قدِّسَ سرّ فرکا بھی بہی لک

جیساکر صنرت امام ربانی قدس سرون اس سئے کی وضاحت مند مائی ہے۔ ملاحظ ذیائیں

بعض شائخ نے جو واجب تعالی جل شانہ کی صفات کے رالگ و مُو د ہے انكادكر ديلهدا ورانهون نيصفات كوخارج ميرعين ذات كهه وياست تواس كي جم یے کہ بیصنرات تجلیات صفاتیہ کے مرتبہ میں ہیں صفات ان کے لیے ذات جَلّ شانه كيمشاهدے كے آيئنے بن كئى ہيں اور آئينه كي صورت يہوتى ہے كه وہ خود دیکھنے والے کی نظرسے تحفی ہوجا تا ہے راور وہی چیزنظر میں آتی ہے جو آسینے کے بالمقابل موتى بهذا صفات لامحاله أمينه بن جاني تحصمكي وجرس ان كي كامول سے پر مشیدہ ہوگئی ہیں اور جو نکے صفات انہیں نظر نہیں اتنی اس لیے وہ فیصلائے دیتے ہیں کہ وہ خارج میں عدین ذات ہیں اور علم کے مرتب میں حوانہوں نے ذات تعالیٰ وتفدّس كيراته ومحضات كي مغارّت دغير مونا أبابت كي ب تو و محض اس بنار برسية أكح بالكلية صفات كي ففي لازم نه أجلست اور اگر بيجن حضرات اس مقام اور أور پہنچ جاتے اور ان کاشہو دصفات کے ان ائیوں سے باہر کل جاتا تع واج حقيقت حال كوجو كجيج كرہے جان لينتے اور سمجھ جاتے كەعلمار اہل سنّت كا يرفسها سيح اور واقعه كيمطيابق اورفانوس نبزت على صاحبها الصلاة والتلام والتي تتسيه ماخوذ ب كرصفات الك موجود بين اور وه ذات برزا مد بين ف جمع الجمع كاصيعنه ہے اس كامفردشان ہے اورشىيون اس كى

لے معارف لدنی ترجم موفت ۲۸ کے مجمع مجارالا نوارضا ج ۳

جمعب بشان کا تعنی حال اور امر بنے قبی آپیت مبارکہ گے گ

يَوْمِ هُوَ فِيْ شَارِنُ اس مرتب اور اصطلاح كى اصل ہے۔ الله تعالى حبب اپنے بندے برتح بی فرما تاہے تو اس تح بی كوس كے اعتبار سے

الله تعالی جب اپنے بند سے برخبی فرما تاہے تو اس تعبی کوحق کے اعتبار سے مثان اللی کہا جاتا ہے اور بندے کے اعتبار سے حال کہتے ہیں ۔

⊙ حضرت امام ربّانی مجدّد العث نانی علیه الرحمة شیونات کی تعرفیف میں رقم طراز

ہیں . اُردو ترحمیر سب ذیل ہے .

مير حضرت امام ربّاني فُدِّس سترهٔ مزيد فرماتي بين ،

وہ فیض حرح تعالیٰ کی طرف سے سالک کو پہنچ تاہے دوقہ کا ہے۔ ایک قیم وہ ہے۔ سے سالک کو پہنچ تاہے دوقہ کا ہے۔ ایک قیم وہ ہے۔ سے ساتھ ہے اور دُوسری قسم وہ ہے دین اِحیار ، زندہ کرنا، اِمات ، مارنا، وغیرہا کے ساتھ ہے اور دُوسری قسم وہ ہے جو ایمیان ، معرفت اور مراتب ولایت و نبوت کے تمام کمالات سے تعتق ہے۔ بہاق م کا فیض سب کوصفات کے ذریعے سے آتاہے اور دُوسری قسم کا فیضل جن کوصفات کے ذریعے سے اوبعن کوشیونات کے واسطے سے آتا ہے اورصفات کوشیونات کے درمیان بہت باریک فرق ہے جو محمدی المشرب اُولیار کے علاوہ کی رِظاہر نہیں ہو ااور مذہ کی سی اور نے اس کی نسبت کلام کیا ۔ . . . . اس بیان کوہم ایک پرظاہر نہیں ہو ااور مذہ کی سی اور نے اس کی نسبت کلام کیا ۔ . . . . اس بیان کوہم ایک

جه البيت العالم الموالية المو

مثال سے واضح کرتے ہیں مثلاً بانی بالطّبع اُوپر سے نیچے کو آ آ ہے بیلبعی فعل اس

میں حیات ،علم، قدرت وارا دہ کا اعتبار پیدا کر تاہے کیونکہ صاحبان علم لینے لفل کے باعث تبقطنائے علم اوپرسے نیچے کو آتے ہیں اور فوق کی طرف توخرانہ میں کتے ادرعلم حیات کے مابع ہے اور ارا وہ علم کے مابع ہے۔ اس طرح قدرت بھی ابت هو گئی کمیونکداراده میں اُحدُ المقدُّورِین ( وامقدور وں میں سے ایک کو اختیار کرنا) کی خصیص ہےیں بیراعتبار ات جریا نی کی ذات میں ثابت کیے جاتے ہیں منزلہ شیونات کے ہیں اگران اعتبارات کے باوجودیا نی کی ذات میں صفات ِزائدہ اُہتَ ہوجائیں تو وہ وجود زائد کے ساتھ صفات موجودہ کی طرح ہوں گے۔ بانی کو بہلے اعتبارات کے کما طسے حق ، عالم ، قادراور مربد نہیں کہ سکتے ۔ ان اسموں کے ابت كرف كے بيص فات زائدہ كا ابت كرنا ضروري ہے۔

الذاج كجي معبن مشائخ كي عبادات بي ياني كي تعلق مندرجه بالا إسمول كي شبوت میں واقع ہواہے ان کی بنیا دشیون وصفات میں فرق نذکرنے کی وجرہے ہے اور اس طرح صفات کے وجود کی نفی کا مکم بھی اس فرق کے معلوم نہ ہونے برجمول ہے

اورشیون وصفات کے درمیان دُور رافرق بیہے کم مقام شیون صاحب شان کاموم

(رُوبرو) ہے اور مقام صفات ایسانہیں ہے لیا

حضرت اہام رّبانی قدس سرّوٰ کی نظریس شیرن وصفات کے درمیان فرق کی بنياديه ہے كەحوجصنرات صرف شهود صفات مك بيهنچے ہيں وہ انھى مرتئبُر ذات بك وصول کی معادت سے مشرف بہیں ہوئے اور عبشہود شیونات کے مرتبے سے شاد كام بين انهين وصول ذات كامرته بهي حاصل ب كيون كوشبونات ذات حق تعالى مير

ا که وفتر اوّل محتب

جهر البيت المسائل المام الم

زائد نهیں اور نہی ان کا وجود خارجی نابت ہے کیل صفات وات پر زائد ہیں اور وجود خارجی نابت ہے کیل صفات وات پر زائد ہیں اور وجود خارجی نابر میں مقات میں نظر ہوتے ہیں اور وہ مکنات ہیں اس مرتبے میں عارف مرتبہ ذات سے و ور رہتا ہے کیونکہ میں مصفات کا ہے کیکن مقام شیون مرتبہ ذات تک وضول کا نام ہے لہذا مقام شیون کو مواجبہ ذات وار دیا گیا ہے۔ والٹ فی محلم مواجبہ ذات وار دیا گیا ہے۔ والٹ فی محلم مواجبہ ذات وار دیا گیا ہے۔ والٹ فی محلم مواجبہ ذات وار دیا گیا ہے۔

عمر فات كے يوم ابت جوزات كرماتھ قام ہو ذات كا عباً المسبار كم اللہ اللہ عمر البت يرب كر هو النظر في المسكم

الثَّابِتِ أَنَّهُ لِأَيِّ مَعْنَى تَبَتَ وَإِلْحَاقُ نَظِيْرِهِ بِ وَهَلْذَا عَنَيْنُ الْمُأْبِتِ الْمُعَالِين الْقِيَاسِ له يعنى وه حكم حبيب سي ابت باس مين إير طور غور وفكر كرناكس

حکم کی عِلْت معلوم ہوجائے بر دوسری چیزیں وہی علت معلوم کرکے وہ حکم است اس چیز میں بھی ثابت کیا جائے اسی کا نام قیاس ہے۔

بلین میں فات کے ساتھ صفات کے قیام سے مُراد قیام بلاکیون ہے اور بلیب میں میں میں میں ہے۔ اور بلیب میں میں میں م بلیب میں میں انصام و اِنتزاع سے ستنی ہے بینیات اور اعتبارات و مُودِ فارجی نہیں رکھتے لہٰذا اُمورمنتر عدسے ہیں۔ اسی وجہسے اعتبارات کامقام شیوالت

کے مقام سے بندہے اور شیونات کا مقام صفات کے مقام سے بندہ سے بنی صفات اور شیونات کا مقام صفات کے مقام سے بندہ سے بندہ کے مرتبع اور آگ مرتبع اور آگ ہم سے مارت کے اور آگ سے وُرار ہیں ۔ وُرب ذات کے مت کی وجہ سے عارف کے إور آگ سے وُرار ہیں ۔

دّوائر وظيسلال

واضح ہو کہ عبدین طریقیت نے دائرے کی اصطلاح تفہیم تقامات کے لیے

جوہ ابنیت نا جوہ البیت نا جوہ البی کے مراتب و مقامات لا تعداد ہیں کئی سالک کو وضع فرمائی ہے جو نکہ قرب البی کے مراتب و مقامات ایک دائرہ کی طرح نظر تے عالم مثال میں کشف کی نظر سے وہ تمام مراتب و مقامات ایک دائرہ کی طرح نظر تے میں اور سالک اپنے آپ کو عالم مثال میں اس طرح د سکھتا ہے کہ گویا وہ ئیر کر رہا

ہیں اور سالک اپنے آپ کو عالم مثال میں اس طرح و تکھتا ہے کہ گویا وہ نیر کر رہا ہیں اور دم مَدُم ترقی کر رہاہے ۔ یہاں تک کہ ظلال کے دائرہ میں داخل ہوجا تا ہے اور ئیر مُروجی کرتے ہوئے اپنی صل کو پینچ جا تا ہے ۔ اسی وجہ سے اِن مراتب قرُب کے

ئیرِ غُرُوجی کرتے ہوئے اپنی کھل فو پہنچ جاما ہے۔ اسی فجہ سے ان مراہب قرب کے یے دائرے کا لفظ بولا جا تاہے اور اپنی اصل کی طرف ترقی کوئیر کہا جا تاہے۔ © جس طرح دائرہ ہرطرف سے برابر ہو تاہے اور نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا ایک میری بر

سراکہاں ہے اور دُور راکہاں ہے ؟ اسی طرح تُرب کے مقاموں اور مِرْبول کی هجگی کی میں میں میں میں میں میں میں میں م میعلوم دو فہوم نہیں ہوتی سالک کو دائرہ کے اندر میکر لگانے والے کی طرح یہاں میائے تعبُّب اور جیرت کے مجھے بتہ نہیں ملیاً .

حکمت الہید کے تحت ظاہر و باطن کی دونوں کھیں دائرے کی طرح گول اقع ہوئی ہیں۔ اکھ کی شرح گول اقع ہوئی ہیں۔ اکھ کی شاہر و باطن کی دائرے کی مانند ہے لہٰذاسالک کی نظر جب عالم امکان و وجب کے راتب بریر ٹی ہے تو وہ کام مراتب مقامات انتھوں کی گولائی کی طرح گول نظرتے ہیں۔ ہیں۔ سالک مقامات کی اس گولائی کی وجہ سے ان کو دائرے کا نام دیتے ہیں۔

⊙ صوفیائے کرام نے راہ سلوک کے ہر مرتبے کو دائرہ قرار دیا ہے کیونکی ملاحث مفرغہ کا ہر صنداول و آخر، بالا وبیت اور میں ویسار ہوسکتا ہے اور دائرہ کی میں فت ہوتی ہے ۔ والله رُمُمَّمُ
 ہوتی ہے ۔ والله رُمُمَّمُ

### دائرةِ اسل

صُوفیار کوام کے نزدیک دائرہ اُصل سے مُراد ذات کے اسمار وصفات اور شیزمات واعتبارات کے مراتب ہیں۔اس دائرے کا تعلق عالم ویجُرب سے ہے بیر مرتب کی لفظ ،حبارت ،اشارے یا کمائے کے ذریعے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہی مرتبے میں سالک کوئیر علمی واقع ہوتی ہے۔ اس ئیرکانام سیرفی اللہ ہے۔

## دائرة ظيسلال

صُوفیار کرام کے نزدیک تمام موجودات ،اسمار وصفات باری تعالیٰ کے ظلال بیں اور اسمار وصفات کی طرح ان کے ظلال بی ب انتہا ہیں۔ ارشادِ باری تعسالی بین اور اسمار وصفات کی طرح ان کے ظلال بھی بے آنتہا ہیں۔ ارشادِ باری تعنی حجمہم اسے مساعی نے کہ بیات وہ فانی ہے۔ بیاس ہے وہ باقی ہے۔ بیاس ہے وہ باقی ہے۔

جب سالک اُسمار وصفات کے ظِلال سے اسمار وصفات کی طرف ئیر کرتے ہوئے دائر وُظلال میں داخل ہوجا تا ہے اور اپنی اصل کو پہنچ جا تا ہے تو اس ئیرکو ئیر اِلیٰ انٹر سکھتے ہیں۔ دائرہ ظلال کو دائرہ اسمار وصفات، دائرہ ممکنات اور دائرہ ولایت صُِمغریٰ هی کہاجا تاہے۔

ظلال ممقوم تستخرت امام ربانی رحمته الله علیه نے فرمایا ، شکلال کامفہوم فلِ شی عبارت ازظہ مُدِشِی است اگرچ کبشِنبه ومثال باشد در ترسب که دومر کے

یعیٰ طِلِ شی سے مراد اسٹی کا دُور سے مرتبے میں طہور سے اگر چرکشب اور مثال کے طور پر ہو۔

حضرت قاصنی ثنازُ الله با فی بتی علیه الرحمة فرماتے بین که اصطلاح صوفیار میں یہان طل سے سایہ مراد نہیں جب سے کارلطافت میں دمعا ذاللہ بقص کا وہم بیدا ہو بکہ خلال مخلوقات اللہ میں سے ان طبیفوں کو کہاجا تاہے جن کو اللہ تعالیٰ کے اسمار وصفات سے بُوری لِیُری مناسبت ہے اور وہ مخلوق بک اسمار وصفار کیافین

جه الميت الله المحالية المحا

يهنجانے كے يدواسطه موتے ہيں انہى لطيفوں اور واسطوں كواسانى كے ساتھ سنحضف كي يعظلال كهرويا جاتاب اوريه ممكن ب كرسالك مكر ومد بوشي

كےعالم میں البطیفوں کوظلال سمجھ لیتا ہوئے بعض صوفیار نے فرما یا خلال سے مُراد تعلقات جس خلیے علم کاعلق معلومات کے ساتھ ہے یا خلال سے مُراد معلومات کے ساتھ ہے یا خلال سے مُراد صفات کی تمثال اور مُون خلی خلی میں زید کی صورت آیئنے میں زید کی تمثال اور مُوند

صوفیا، کے نزدیک خِلال سے مُراد اُسما، وصفات کے جابات ہیں کیونکہ خِلالی پہکلیوں کی شکلوں نے ہی لوگوں کو ذات کی دیدا ور ملاحظہ سے روک

اسمار وصفات کے ظلال ہی حق اور خُلق کے درمیان حائل ہیں اگرینظلال خالق اور خلوق کے درمیان جائل نہ ہوتے تو ذات وصفات کی تجلیّات کا ننات کو مُلا دیتیں جبیا کہ حدیثِ پاک میں ہے :

حِجَابُهُ النُّوْرُ، وَفِي رِوَايَةِ آبِن بَكْ رِاكَا وُلُوَكَشَفَهُ لَا حَرَقَت سُعُبِحَاتُ وَجِهِم مَا إِنتَهَى النَّ وَ بَجَدُرُهُ

یعنی الله تعالی کے نور کے حجابات ہیں اور ابُوں بحر کی روایت میں نار کا لفظہے اگر وہ حجابات وُ ور ہوجائیں تو ذات کی تجتیات جہاں مک بینجییں مخلوق کو مُلا کرر کھ

بعض روايات مين من دُوْنَ اللهِ سَنْجُوْنَ ٱلْفَ حِمَابِ

له ارشاد الطالبين مترجم كم عبقات كم صيح مم صد ج استداحمد صدا جم

مِنْ نُوْرِ وَخُلُسَةِ الغ لَه بعنی الله تعالی کے نور وظمنت کے ستر ہزار حجابات ہیں۔

#### بيتانات

نغت عرب کے محاورہ میں سبعون کا لفظ کسی تعداد کی کثرت کوظا ہر کے نے کے لیے بولا جا آہدے اس کا میطلب نہیں کہ نور وظلمت کے پر دے صرف متر ہزار ہی ہیں ۔ وُاللّٰدُ اُعُمُ وُ ﴿ وَاللّٰدُ اُعْمُ وَ ﴾ مدیث میں ۔ وُاللّٰدُ اُعْمُ وَ ﴿ وَصِوفَيْكَ مُرامِ کَ نِرْدِيک ان سے مُرادِ ﴾ مدیث میں جن حجابات کا ذکر ہے صوفیائے کرام کے نزدیک ان سے مُراد

صوفیائے عظام نے اسی حدیث کی روشنی میں فرمایلہ کے مؤمنوں کے مُبادی تعینات نور کے حجاب ہیں جو اِسم افھا دی کے فلال ہیں اور کا فروں کے مُبادی تعینات فلمت کے حجاب ہیں جو اہم المضبل کے فلال ہیں۔ وَاللّٰهُ اعْلَمْ
 تعینات فلمت کے حجاب ہیں جو اہم المضبل کے فلال ہیں۔ وَاللّٰهُ اعْلَمْ
 حضرت عون التقلیم سیدنا شیخ عبد القادر جبلانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کا یہ ارشادیمی

@ مسترک رہے ہمایاں۔ اسی مفہوم کی خبر دیتا ہے۔

خَرَقْتُ جَمِيْعَ الْحُجُبِ حَتَىٰ وَصَلْتُ اللهُ مُقَامٍ لَقَدْ كَانَ جَدِيْ مَنَا ذَكَانِ

المحبسع الزوائد صيم ج ١ كيه العنكبوت ٢

یعنی میں نے تمام کر دوں کو بھاڑ ڈالایہان کک کئیں وہاں پہنچ گیاجہاں میرے عَدِّرِامجد (وادا) منعے تواہنوں نے مجھے قریب کرلیا۔

سیوس مطلب یہ ہے کہ ہیں نے طلال کے تمام مربوں کو سطے کر لیاجس کو ولایت صُغریٰ کہتے ہیں اور اس مگر سے سرورِعالم منی النوائیہ وظ کے مبدارتعیق پر چہنچ کیا جو کہ اسمار وصفات کے مرتبہ ہیں ہے اور اس کو ولایت کُریٰ ہے کہتے ہیں رواللہ اُلمُنَ

#### مبادئ كعنتينات

مر مب**دا فیاص ن** اسی دات سے ہرم کا مفین حاصل محرد کا مُنات کی ہرشے مبدا فیاص سے دات سے ہرم کا مفین حاصل کررہی ہے اور ہرچیز کی ابتداراور انتہار اسی کی طرف لوشتی ہے۔

مرم و و فیض کی مختف صورتون افتتموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مہر العمان میں سے ہر مہر العمان میں سے ہر اس المون اور مفتوں سے بکارا جا تا ہے ان میں سے ہر اس اور صفت کوکسی ذکری نے ماتھ خاص مناسبت ہوتی ہے اور و مخلوق اس کے فیض سے و ور سے ہموں اور صفتوں کا فیض ماصل کرتی ہے اور و میں المرا میں کے فیض سے و ور سے ہموں اور صفاحت اس مخلوق کے مبادئ طرفیت میں اس کے مرتی کہ لاتے ہیں بس ہی ہمار وصفاحت اس مخلوق کے مبادئ تعینات ہیں اور ان اسمار وصفات سے خلال و ور سے فرستوں کے مبادئ تعینات ہیں اور ان اسمار وصفات سے خلال و ور سے افران اسمار وصفات سے خلال و ور سے افران اسمار وصفات سے خلال و ور سے افران اسمار وصفات کے خلال و کو مر سے انسانوں اور باقی مخلوق کے مبادئی تعینات ہیں ۔

#### ذات اورممكنات

حضرت ابن عربی رحمة الله علیه کے نزدیک اسمار وصفات بحقالی ممکنات بی اور حسل مرح البی میں ایک و و مرسے کاعین بین اسی طرح عین فالت بین عبیا

www.maktabah.org

محصرت ابنء في رحمة التدعليد في تحرير فرما يا

سُبْحَانَ مَنْ اَظْهَرَالْاَشِيَاءُ وَهُوَعَيْنُهَا لَهُ

یعنی پاک ہے وہ جبسس نے استعمار کوظا ہر کمیا اور وہ ان کاعین ہے۔

مصنت امام ربانی فدس سرہ کے نزدیک حقائق ممکنات عَدَمات ہیں جو اسماً و صفات کے نقائض ہیں۔ آب کے نزدیک عالم، فارج میں وجُودِظتی کے ساتھ موجود سے عبس طرح اللہ تعالی فارج میں وجُودِ اصلی کے ساتھ موجود ہے۔ فارجی عالم ہی کے وجُودِ فارجی کا طِل ہے۔ لہٰذاعالم کوعین حق نہیں کہرسکتے کیونکہ طِل شخص طین شخص نہیں ہوسکتا کیے

حضرت ابن عربی رحمة الله علیہ کے نزدیک طل کا شوت صرف وہم اور خیال میں ہے ان کے نزدیک طل کوخارج کی ہوا انگ نہیں نگی ہے۔ وہ فارج میں صرف

امديت مِحرِده كا وجُردتسليم كرت بين ان ك زديك صفات بنمانيد كا وبُرد هي صرف فائد مل مين مين مين مين وه كثرت موجوده كافل قرار ديت بها م

فانہ علم میں ہے فارج میں بہیں وہ کرت بوہومر کو وحدت بوجودہ کا طِل قرار دیتے ہیں۔ جبکہ علمائے اہلتت نے صفات نمانیداور مکنات کا اثبات فارج میں کیا ہے

اورممکن و واجب میں حمل کا انکار کیا ہے کیونکوممکن عینِ واجب نہیں ہوسکتا ؟۔ افرممکن و واجب میں حمل کا انکار کیا ہے کیونکوممکن عینِ واجب نہیں ہوسکتا ؟۔ متکلہ ساما ہو سے مردم مردم میں در مردمان

متکلمین المسنّت کے نزدیک ممکنات ذات واجب تعالیٰ کا طِلّ نہیں ہیں بلکہ اسمار وصفات کے ظِلال ہیں بحضرت امام رّبانی قدّس سرّف کا بھی یہی کوقف ہے۔

حقائق سنبعكه

حقائق کے مات مراتب ہیں۔ ان کو حقائی سبعہ کہاجاتا ہے اور دہ یہ ہیں حقیقت مِحمدی ،حقیقت ِ احمدی ،حقیقت ِ ابرا ، یمی ،حقیقت بِمُوسوی ،حقیقت

المفاس النس ترجم الله ، كه دفتر دوم كترب مل المفاصوص المح كله ديسيد دفتر دوم كمتوب كله دفتر دوم مكتوب

www.maktabah.org

كعبه بنقيقت قرآن وريقيقت صِلاة .

بِهِدِ چِار حقائق كوحقائق كونيه اور آخرى تين حقائق كوحقائق الهسيد كها سب -

بمن حقیقت کعبه ،حقائق کونیه سے افضل سے کیونکر هیقت کعبه "ظهور تنزیه مرف ذات حق تعالی ، سے اور به مرتب وجوب سے اور حقائق کونیز ظهورات مراتب وجوب ہے وجوب ہیں ندکہ خود مراتب وجوب ب

اسى طرح حقیقت قرآن باعتبار مبدأ وسعت اور حقیقت مِسلوة باعت بار وسعت ِ ذات ہونے کے حقیقت کِ کعبہ سے مجمی افضل ہیں ۔

# حقيقت كغيظمه

نُعت بیں لفظ حقیقت سے مُراد وات بشی یا کسی لفظ یا عبارت کا بنیا دم خیم م ہے۔ اصطلاح بیر کسی شی کی صلیت ، گند ، جوہراور باطنی پیہلو مُراد ہے صوفیا کے کرام کے نزدیک حقیقت سے مُراد کسی شی کا مُبدأ تعین ہے جہاں سے وہ شی فیض و تربیت پاتی ہے۔

حقیقت کعبہ کے تعلق صوفیائے کرام نے تعدد اصطلاحات استعمال فرمانی اسی شاکستان میں تعدد اصطلاحات استعمال فرمانی اسی شاکستان محتربیت ، مرتبۂ وحدت ، مرتبۂ واحدثیت ، تمرب کمنۂ منظہر اللہ جقیقت احمد یہ جقیقت محتربیہ ، وجہ المحبوب ، معبداقل ، مرکز کا تنات مرتب والارض ، اُم القری ، مشال عرش مجید ، مثیل مبیت محمور ، وارالامان ، مهبطوحی قبلهٔ المسلمین ، مرجع اسبیار ، مشہد اولیار ، مظہر محودثیت و عبودتیت ، محل طہور فیر المسلمین ، مرجع اللہ عفیرها ۔ مرت ذات جی تعالی وغیرها ۔

حضرت ابن عربي رحمة الله عليه آيت كريمة فسكن تحتج الْبَيْت كي تفسيرين فوات بين اكن بَلِعَ مُفَامَ الْوَحْدَةِ الذَّايِيَّةِ وَدَخَلَ الْمُحَضِّرَةَ المنت المنت

الْإِلْهِيَّةَ بِالْفَنَاءِ الذَّاتِيِّ الْكَلِيْهِ يعنى وه ومدت والترك مقامين الْإِلْهِيَّةَ بِالْفَنَاءِ الذَّاتِي الْكَلِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الله المستعددة كي المستعددة المستمرة ا

اجمع ہے۔ حضرت امام ربانی قدس مرہ فرماتے ہیں کہ حقیقت کعبہ عبارت از ذات ہو ہی واجب الوجو دست .... وشایان سجو دسّت و معبود تیت ست کے بیمنی حقیقت کمعبہ سے مُراد ذات ہوت تعالی ہے جوسجد سے اور عبادت کے

حقيقت ميح تدبير كل صاحبها لصلوا

هِ الذَّاتُ مَعَ التّعَانُ الْآوَلُ اللّهِ عَلَى الْآاتُ مَعَ التّعَانُ الْآوَلُ اللّهِ عَلَى الْآوَلُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

لَّةَ مُعِيراً بِعَرْقُ حَجَّا لَهُ تَعْمِرا بِنِهِ بِي مِعْمَ الْمُعَلِّمِ اللهِ المُعْلِقَاتِ مِنَّا المُعْلِقَاتِ مِنَّا المُعْلِقِينَ مِنْ المُعْلِقِينَ مِنْ المُعْلِقِينَ مِنْ المُعْلِمِينَ مِنْ المُعْلِقِينَ مِنْ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ مِنْ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِي

کے مراتب شرقع ہوتے ہیں جن میں پہلا مرتبہ وحدت کا ہے باقی سارے مراتب کا فہور اور ان کی بھارے مراتب کا فہور اور ان کی بھا اس مرتب سے والبتہ ہے۔ اللہ کا اسم عظم کے ساتھ محقق ہیں۔ اس سیالے اس مرتب کو اسمار کے مراتب کا اسم عظم کے ساتھ محقق ہیں۔ اس سیالے اس مرتب کو اسمار کے مراتب کا اسم عظم کہا جا با ہے۔ واللہ والحام

مراتب كالم إظم كها أما أله و أوالله أنهام فَالْحَقِيْقَةُ الْمُحَكَّدِيَةُ صُورَةً لِإِسْمِ اللهِ الجَامِعِ الْمُحَكَّدِيَةً صُورَةً لِإِسْمِ اللهِ الجَامِعِ الْمَحَدِيةِ الْمَحَكَّدِيةَ الْمَحَكَّدِيّةً وَلَاتَ وَصَاحِبُ الْمِسْمِ الْمُحَطَّمِ الْمَحَدِيمِ الْمُحَدِيمِ اللهِ اللهُ الل

ييصنمور منل التعالية ولم صاحب الم عظم مين.

سے مرادم بدا فیصل ہے صربی شیخ عبد البی ثانی قدّن کے مرادم بدا فیصل ہے مرادم بدا فیصل ہے۔ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ می

قَالَ سَبِيدُ نَا شَيْخُ الْمُشَاتِّحِ سَبِيدِي شَنَيْخُ اَدَمُ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ إِنَّ حَقِيقَةَ الْحُسَلَدِي الذَّاتُ الْجَامِعُ الْمُنَّرُةُ عَنِ النَّذَنُولِ بِسِ ابدِ فهميد كم اطلاق حقيقت برحيند وجر است ورينجا مراد از حقيقت مبدر فين است نرهيقتي كم مركب از منس ونوع است تاميل عراض كرود له

یعن ہمار سے شیخ المشائخ شیخ آدم (بنوری) قدس مترؤ نے فرمایا کر حقیقت گیری ایک جامع ذات سے جم ہرستم کے تنزل ( زوال سے پاک ہے۔ بس جانا چاہیئے کہ حقیقت کا اطلاق کئی وجہ سے ہوتا ہے یہاں حقیقت سے مُرا دمبدار بنین ہے۔ وہ حقیقت مُراد نہیں جو بنس اور نوع سے مرکب ہوتی ہے کہ اس پر اعست راص کیا جاسکے۔

له كتاب لتبنيهات



المنابع المناب نَّوْرِ ذَاتِ الرَّحْمَانِ وَمَنْ لَهُ كُلُّمَرَاتِ الْإِخْمَانِ وَهُوَالْحَيِيْبُ الْآكَرُمُ وَالْمَخْصُوصُ بِالنَّجَلِيُّ الْآغَظَمِ وَمِنْ هُنَاقَالَ بَعْصَىُ الْعَسَانِفِيْنَ رَحِمَهُمُ اللهُ آجَمَعِيْنَ لَوْ إِنْكُسَفَتْ حَقِيْقَةُ الْمُحَكَمَدِيَّةً صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَلْقِ لَانْ فَدُوْ الْجَمِيْعَ الْهِ يعنى بس بم من سيكسى سابق أور لاحق نيقت محمّريه كاادراك نهين كيا اوراب كس طرح اوراك بيس أسكت بين حالانكراب كاخلن قرآن ب اوراب كي ذات الله تعالیٰ کی ذات کے نور سے ہے اور آپ کے لیے احسان کے تسام مراتب ہیں اور آپ مبیب اکرم ہیں اور تجلی عظم کے ساتھ مخصکوص ہیں۔ اسی لیے بعض عارفين نے فرما يائے كه اگر حقيقت محدّى خلق برظا ہر ہوجائے ترسب ہلاک ہوجائیں ۔ قَالَ ٱبُوْيَزِيْدَ لَوْبَدَءَ لِلْحَلْقِ مِنَ الْكِبِيِّ ذَرَّةٌ كُـمُ یَقُمْ مَا دُوْنَ الْعَنْرِشِ . یعنی بایزیدلبطامی رحمة الله علیون فرایا اگر مخلوق کے بیان اُورنبی سے ایک ذرّہ ظاهر ہوجائے ترج کچھ عرمشس کے بنیجے ہے قائم نرہ سکے۔ حقيقت مُحدّر بطهوراقل وحقيقت الحقائق بي حضرت المم رّبانی ُقَدِّسُ سِنَرُهُ العزرِ فرات ہیں ، حقیقت مِحمّدی عَکَیْت و مِنَ الطّسَکَوَاتِ اَفْضَاکُهَا وَمِینَ الشَّسْلِیْسَاتِ

اندم أُورُ واوُ اصلِ مُعَالَق سَن قَالَ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الْهِ الْطَهَلُوٰةُ وَالسَّلَامُ اَوَّ لُ مَا اَحَلَقَ اللَّهُ نُوْرِئُ ﴿

یعنی تقیقت محمدی علیم آن الصلوات افضالها ومن السلیمات المملها مؤطهور اقل اور تقیقت الحقائق ہے اس کا مطلب بیسہے کد دُوسرے تقائق کیا ابیادگرام کے حقائق اور کیا ملائکہ عظام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ واست لام کے حق أق سب اس کے فلال کی مانند ہیں اور وہ تمام حق بق کی طمل ہے۔ رسول اللہ ملائلی مانند ہیں اور وہ تمام حق بق کی طمل ہے۔ رسول اللہ ملائلی مانند ہیں اور وہ تمام حق بق کی طمل ہے۔ درسول اللہ ماند والی اللہ میں اور وہ تمام حق بق کی طب اللہ کی مانند ہیں اور وہ تمام حق بق کی طب اللہ کی مانند ہیں اور وہ تمام حق بق کی طب اللہ کی مانند ہیں اور وہ تمام میں سے اقل خُداتعالی نے میں سے اور کو بید افر مایا۔

#### لے وفتر سوم تحتوب ۱۲۲

کے سیخریج مختفیق حدیث لوگر و لولاک حضرت امامر آبی علید الرحمة کا حدیث فرا ورحدیث لولاک کا سیخریج مختفی محدیث لولاک کا سیخد دارد کر فران است استُدلال کرنا آب سیعظی اور تقیقی مقام سی پیش نظران حدیثین کی صحت فظی معنوی فنی کشونی پر دلیل کافی ہے تاہم اُ مست کے مبیل القدر محد میں اور آئر کوام کے نزد کے مجمی بیرحدیثین معنا صیحی مسلم اور ثابت اس.

علاً مرحمت الام عبالغنى نالمبى وقطب شام وحمة الله عليه وقمط النصيس ، فَلْد مُحيلِق كُلُ سَخَى حَبِينَ لَوْسِهِ صَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

حضرت شيخ معقق عبد أنحق محتث و بلوى رحمة الته عليه فرملت بين : ورحد ميث ميميح وارد شُده است
 اقال مسائحكق الله نُورِي ( مدارج النبرة )

اسی طرح صدیث مابر (جوحدیث نویسکے ہم معنی ہے بھی باعتبار روایت بالمعنیٰ قدیمًا و مدیثًا تصفیٰ
 و کلمات بائمرو محدثین و اولیار و عادفین میں مذکور و شہور و ملقی بالمقبول ہے ۔

حدىميث جأبر حضرت ميدناهام مالك وعنى التدعنه ك شاگرد اورميّدنا امام احمد برجنس وينى الله عن كميّار

البيت الله المرابع المحرور البيت المحرور المحر

الى كمتوب بين كمجه آكے تحرير فرماتے بين ؛
حقيقت محتى عليه وعلى إله الصّالحة والسّلام كرهيقة إلى أن ست آخر در آخركار بعداز طي مراتب ظلال برين فقير منكشف گشة است وروريث وظهور مِن است كرمبدار ظهورات وخشار فيل مخلوقات است وروريث قدسى كرمشهور است آخره است گذشت الحقاق الانح بَن المنحفيت المحافق المخافق المحافق و وعالم در العل فلائل گشة الراين في ندم و بود و در ايجاد ندم كشود وعالم در فكن فلائل كشة الراين في ندم و بود بر محد بود و در ايجاد ندم كشود وعالم در فكن فلائل كشة الراين في ندم و من و در ايجاد ندم كشود وعالم در المحافق المحافق المحافق المحافقة ال

الرَّدُونِيَّةَ رَا دَرِينَ مِقَامٍ بِالمِطلبيدِ. ترجمه: حَجِّهِ آخر كار مراتب طلال كے طے كرنے كے بعد اس فقير رمينكشف

بقيما مشيه سفح لأمشية

اورامام بخاری وامام ملم رحم ما الله تعالی کے اُستا ذالات و معافظ اکدریث مصرت علآمرامام عبدالرزاق ابر کجم بن همام رحمة الله علید سف اپنی "مصنف" بین صفرت میدناجا بربن عبدالله الانصباری وضی الله عندسسد روایت کی سی کرحنور مرود عالم می است و منا است ارشاد فرایا کیا جابر و اِن الله که که کفت فقی آل الانشه بیاع نوش من میدید می نور می می است جابر است شک الله تعالی نے تمام مشیاست پہلے تیرسے نبی کا نُرد اپنے نور سے بیدا فرایا۔

المم بیقی نے دلاک النبوة میں امام مسطلانی نے مواہب لدنیرصی ج اس شرحہ میں ملامہ زرقانی نے شرح مواہب میں علامہ زرقانی نے شرح مواہب صفی ج امیں ،علامہ دیار بحری شنے ارہی خمیس میں علامہ شیخ عبد المحق محترت وهلوی نے مدارج النبوة میں علامہ ابن جری نے فقا و کی حدیث میں علامہ فاسی نے مطابع المترات میں المدارج النبوة میں علامہ فاسی نے مطابع المترات میں المدارج النبوة میں معلوم اللہ میں اللہ میں معلوم اللہ میں اللہ میں اللہ میں معلوم اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں الل

ہواہ یہ ہے کہ حقیقت محتی عوصیقہ انتخابی ہے اس طب کا تعین اور طہورہ ہے جو طہورات کا مبدار اور محلوقات کی پیدائش کا مشار ہے جسے کہ اس مدیث قدسی میں آلیہ ہے جو شہورہ ہے " میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے جا ہا کہ بہجانا جا وَں بِس میں نے خلق کو بیدائی اقل اقل وہ چیز جو اس پوشیدہ خزانہ سے میدان ظہور میں آئی میں منب ہے جو محلوقات کی بیدائش کا سب ہوئی ہے ۔ اگر بیحت نہوتی تو ایجاد کا در وازہ نہ کھلتا اور عالم، عُدم میں راسخ اور ستقربہا ۔ مدیث قُدسی لؤلا ایک کے بیتر کو جو کے ایک سے مقرب نہ کو آگر نہ ہونا تو میں اس مجد دھونڈ ناچا ہی اور لؤلا آئے کہا اضافہ ہے اس محترب خاتم الرس کی شان میں ہے اس مجد دھونڈ ناچا ہی اور لؤلا آئے کہا اضافہ ہے الرکہ فی سیت اور کو آگر نہ ہونا تو میں ابنی رائی ہی سے اس مجد دھونڈ ناچا ہی محتیقت کو اس مقام الرکہ فی سیت کو ناس مقام الرکہ فی سیت کو ناس مقام میں طلب کرنا چا ہی ۔

حقیقت می تعدید کریمی اور تعدید و بودی ہے مزید فراتے ہیں ، اور تعدید کی ہے مزید فراتے ہیں ، اول اعتبارے کریدا شدار برائے ایجادِ عالم مُتِ ست بعداران

بقية مامشيم تفحد كذشة

علاً مرعلى بن أربان الدّين لمي في برت ملبيدين علامر ويسعف بها في في على المدالمين اور الوارم تديير علا المحمرين المحدثر في التحميل المستماد عمرين المحدثر في في في من من المحمدة الشهده بين السره مديث كوفق في المحرب الموسية والمربل شي معلى المحمد ا

ِ صِرِيثِ لِولاک ٱمْرَصِيثِ نےتصریح فرائی ہے کرمدیث وَّدسی کُولَا كَ لَمَا حَلَقْتُ الْافُلاكَ معنّا ثابت ہے دیکن دلفظ افلاک کے ساتھ انفظا ثابت ہیں ۔

www.maktabah.org

اعتبار وجود کرمقد مرتبر ایست چرصنرت زات راجل شاند بیا اعتبار این حتب و ب اعتبار این وجود از عالم واز ایجاد عالم استفناست اِنَّ اللهُ لَغَنِیْ عَنِ الْعَالَمِ اِنَّهُ نَصِ قاطع ست. ترجمہ : عالم کے ایجاد کے لیے پہلے جواعتبار بیدا ہوا وہ حتب ہے بعدازاں عتبار وجود حوالی ادکام قد مرہے کیونکے صنب ذات جل شاند اس محتب اوراس

اعتبارِ وجو دحج ایجا دکامقد مرہے کیونکھ صفرت فانت جل شانداس محتب اوراس وجود کے اعتبارات کے بغیرِ عالم اور عالم کی ایجا دسیے متعنی ہے۔ 'بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے عنی ہے '' آمیت قرآنی اس بنِص قاطع ہے۔

نيزر فمطراز بي :

باید دانست که درتعین اول که تعین مجتی ست چون مدقمت نظر کرده میشود بفضل الله منها در معلوم می گرد د که مرکز آن تعین مُت ست که حقیقت محمدی ست عَلَیٰ و عَلیٰ الدالطّسَلَاهُ و اللّسَالَامُ -ترجمه ، جاننا جا جیئے که تعین اول بین جو که تعین مُحبی ہے جب بطری باریک نظر

لم العنكوت 1

بقية مكشيه مفح كذشته

حضرت الما على قارى رحمة الله عليه فروات بين ، حَسَّالَ الصَّنْعَافِيُّ إِلَى الْمُعْفَى عَجَّ المُعْفَدُعُ جَالَ الصَّنْعَافِيُ إِلَى الْمُعْفَدُ عَلَى الْمُعْفِياهُ صَحِيمَةٌ المُعْمِعاتِ كِيمِولِهُ اللهِ عَلَى الْمُعْفِياهُ صَحِيمَةٌ الْمِعْمِعاتِ كِيمِولِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِي

﴿ كَمُولانا عبد المحنى فرنعي معنى قدس مرة كصفته إين كرمديث إفراد رمديث لولاك دولون معنا تأبت هين ادر

لفظاً تأبيت بهيس.

قُلْتُ نَظِيْرُاقَلُ مَاخَلَقَ اللهُ نُوْرِيْ فِي عَدَم تُبُوْتِهِ لَفَظاً وَوَرَدَهُ مَعْتُ اللهُ نُورِيْ فِي عَدَم تُبُوْتِهِ لَفَظاً وَوَرَدَهُ مَعْتُ اللهُ نَوْرِيْ فِي عَدَيْثِ لِوَلَاكَ لَمَا خَلَقَتُ الْإَفَلَاكَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

توضیعات شرح نخبة الفکرمید پرعلمار صول مدیث کی یہ تصریح درج کی گئی ہے کے تعدیث کی روایت المعذاء از بر

ں : مبعض اما دمیث میں لولاک کے ساتھ افلاک کی بجائے لفظ سمار کی صراحت موجود ہے علام مجد

www.makiabah.org

سے دیکھاجا تاہے تو اللہ تعالیٰ کے ضنل سے علوم ہوتاہے کہ اس تعییٰ کا مرکز حُب

ے جھیقت و محدی ہے۔ ا آپ براور آپ کی ال برسلوۃ وسلام ہو) ملاء نرے مدیث کمنی کئی کئی استعلام مواکر تعیق کہا میر سمبر اعتبارے وقیق کائنات کے لیے ظاہر بواا و تعین حتی کا مرکز

مقيقت محديبه اورمدسي لولاك سيتابت مواكتعين ومؤدى ووررااعتبار ہے جوالیجا دِعالم کامقدّ مربا ۔

گویاتعیّنِ احِرُدی ،تعیّنِ حُبّی کاطل ہے اورتعیّنِ حُبّی ،تعییّنِ وحُردی کے لیے ٔ وامطرسے ۔ (فسَتُندُرُّ)

حقيقت مُحتربيت بيخ اكبركي نظرين

حصرت بین می الدین ابن العربی فُترِّسَ مِیْرَوْ اور آپ کے مابعین صوفیائے وجوابہ کے زویک صنیقت محدید علی صاحبها الصّلوات رعب کوتعین اقل اور تعین حتی کہا ما آہے، مرتبہ وحدت کا نام ہے اور تعیتن ان کو واحدیث سے تعبیر کرتے ہیں اور

بقيهما مشبيم فوكذشة

بن فیمن صالحی شامی فرداتے میں ؛

كِتَابٌ شِفَاءُ اَلِصُّدُونِ لِإِبْنِ سِنْجِ عِنْ عَلِيَ رَضِي اللهُ تَعَالِ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَيَجَلَّ قَالَ يَا تَخَتَّ مُذَوَعِ مَنَ قَ وَحِسَ لَآلِ لَوْلَا لَدَ مَا خَلِفُتُ أَرْضِي وَلَا سَمَا فِي وَلاَ رَفَعْتُ هٰذِهِ الْحَصْرَ آءَ وَلاَ بَسَطْتُ هَ يَدِهِ الْعَسَ بَرَآهِ مِصْبِلُ الْحَدِي وِالرَثَّا وَصِيْ ٤ جِ ١)

يعنى صاحب كتاب شفاء العثدور سنع صرت على ابن إنى طالب جنى الشحندسي انهول سنعضور الله سے اور آب مناصد و الله درب العرف مر محدة الريست روايت كيك الله تعالى في وايا است محد مناطعين المسمح الى عرّت وملال كاتم اكر آب نهمت ولين فريين بداكرا مذاكال فرينكون جهت بلند كحماً اورنه فاك فرش بناماً . ہردوتعین کوتعین وجُ بی کہتے ہیں اور قدیم جانتے ہیں اور باتی بین تعینات (رُوحی ، مثالی اور حبدی کوتعین امکانی کہتے ہیں اس عام حضیقت محمد بداور حقائق ممکن (اعیان ثابتہ کے لیے وجُرب کا حکم ثابت کرتے ہیں اور واجب وممکن کے ورمیان امتیاز کے قائل نہیں ہیں جب اکہ خود فرماتے ہیں لیعد کے اللّه می تُربینی کھیا اور ضبوص الحکم میں ہے :

نەكەكسى كاغير.

ان کے نزدیک صل اورظل میں عینتیت ہے اور اعیان ٹابٹر کو اسمار الہیہ کی مورعلی کا خبرور کی اسمار الہید کی مورعلی کا ظہور سجیتے ہیں اور حقیقت مجتمدید سے حضرت اجمال علم مُراد لینتے ہیں اور اس کو میں اور سے کرخارج میں عین ذات کہتے ہیں کیونکہ ان کے علمی اور صورت بٹنان اعلم قرار دے کرخارج میں عین ذات کہتے ہیں کیونکہ ان کے

#### التحقيق المق في كلة المحت مترج منك ، وفتر سوم كمتوب - ١٧١ كي نصبيص المحكم كلم يوسفيه

(بقيره الله على المن الم الم الم الم الم الم الم الله وفي حديث عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رَضِي الله عَنه عَنه عَنه عَند المبيهة في وَدَلا الله عَنه الم الله عَنه الم الله عَنه الله والحكاج مُ الله عَنه الله والحكاف الله والمحالة الله والحكاف الله والمحتمد المحتمد ا

یعنی امام بیقی اورحاکی نے مدیرے عمیں ذکرکیا اور اس مدیث کوچی قرار دیا اور وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا مصرت کی م سے بید فرمانا ہے کہ گرمجند نہوتے قومین تم کو ہیدا ذکر آا ور ایک دُوسری مدیث میں ہے اگرمجند نہوتے تومین ندتم کو پیدا کرنا اور نہی اسمان وزمین کوبیدا کرنا ۔

علاً محمرة الوى بغدادى رحمة التُدعليد ني تقسيرُون المعانى مي بغطافلاك كساته يرمديث لِعسَل

نزدیک خارج میں ذات مجھن کے علاوہ کوئی چیز موجو دنہیں ۔

حقيقت مِحُدّبهِ امامِ ربّاني كَيْظُر مِن

حضرت إمام رباني قدس سرهٔ اور دنگر صوفيائي شهوديد كنز ديك حقيفت مخرم على صاحبها الطُّسُلون بتقيقت الحقائق، تعييّن حتى تعيين وحِرُدى اوز ظهور فنس م اللى كانام ك - انبيات عظام اور الأسكركرام وغيره كعقائق حقيقت محتريد كظلال كي ما نند ہیں اور وہ اصل حقائق ہیں ۔ ان صنرات کے نزدیک ذات واجب (لا تعیق) كے يك تعينات، تنزلات وظلال كا اطلاق جائز نهير حضرت امام رباني فدس مترؤ

ين نزدِاين فقير بيح تنعيّن وستعيّن نيست كدام تعيّن بودكه لاتعيّن رامتعيّن سازو یعی فقیر کے نزدیک کوئی تعین اور تعین نہیں ہے وہ کون ساتعین ہے جو لا تعین ( وَا

لے وفتر سوم محتوب ۱۲۲

(بِعَيْمِاشِيمِ مُحَكَّدُشَة) ﴿ وَالنَّعَكِينُ الْأَوَّلُ الْمُشَادُ إِلَيْءِ بِقَوْلِهِ صَكَى اللَّهُ عَكَيْهِ وتشكم أؤل ماخكق الله ثور نبيك ياجابر ويواسطيه حصكي الإفاضة كَمَا يُشِيْرُ إِكْنِهِ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْآفَلَاكَ (رُوح المعافي ملا جا) يعن تعيَّن اقل كى طرف صنور ك فران أقَل مَا خَكَنَ اللهُ مُونِينيك بس اشاره ب اوراسي كم واسط سيخلوق كوفيهنان موا اوركس ك طرف لَوْكَ لَ كَمَا حَكَفَتْ عُ إِلَا فَ لَا لَهُ عِنْ اللَّهُ مِن الثَّارِهِ بِي واضح ہو کرصاحب روح المعانی السنت کے معمد معمق ادر مُتا فرین معترین میں اعلی بائے کے مفسّر السف ملسته عيس جلى ثعاً بهت اورحديث يرجرح وقدح كرسنيدين ان كي نظرمحدث ابن جزى عليه الرحمة مسيح سي كمنهي سهد المنط على المعقق اور القروديث كاحديث لولاك كما خكفت م الكفكاك سيم التشهاد فرمانا اس مدسيك كاصحت برنهايت قوى اورهاول شهادت سب. حضرت علامر بصيرى وممتر التوعليد نعطرني زبان كم شودتصيدة برده شريفيد مي مديث فذلاك

كىطرىث يوں است دہ فراياسے۔

≡ مكونب عا 

واجب حق تعالى كومتعين بنائے.

نيزايك سوال كي حراب بين آب فرمات بين ـ

"درعبارت فقيران قيم الفاظ الحروا قع شود از قبياصًنعت بُمِشاكله بايد دنهت " يعنى فقير كي عبارتوں ميں وتيم كے الفاظ اتعيّن اورظلّ وغيره) اگروا قع ہوں توان كوصنعت بمشاكله كقبيل سيحبان اليابيخة

صنعت مِنْ اللهِ الْمُشَاكَلَةُ ذِكُرُ الشَّنَيْ بِلَفَظِ عَيْرِهِ لِوُقُوْعِهِ فِي صُحْبَةِ مِكَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ الرُّقُوْعِهِ فِي صُحْبَةِ مِكَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ

جَزَآهُ سَيِئَةٍ سَيِئَةً مِّتَلُهُ الْمُ

رجمه بحسي في كاكسى دُوسرك لفظ كے ساتھ اس كى مصاحبت كى وجرسے ذكر كرنامشاكليكهلانات مبياكد الله تعالى كارشادى والكناه كى مزااسى كى مثل كناه ہے " بعنی گناہ کی مزامیں ہی گناہ کی مناسبت سے گنہ گار کو عذاب دیا جائے گا پر مطلب نہیں کد گناہ کی سزاگناہ ہے۔ یہاں دُوسرے لفظ ستیتے کے کامفہوم پہلے

(بقيِّم شيص فركذ شته لَوْ لِلاهُ لَمْ تَحْسُرَج الدُّنْسَامِنَ الْعَسَمِ یعنی اگراپ نہوتے تو دنیاعدم سے وجو دیس نراتی

مولاما دوالفقارعلى دايبندى نے عطرانور دہ شرح قصيدہ بُردہ بيں امام برصيري كے اس شعركو مديث ولاك كالتباس قرار دياب توقفوله لؤلاه إقتِبَاسٌ مِن حَدِيْت كُولاك كسا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ

 مُعدّت ابن جوزى عليه الرحمة كے شاگر ورشيدا ورحضرت شخ شهاب الدّين سهرور دى رحمة الله عليه كے مريغاص حضرت يشخ معدى عليدالرحمة بارگاه رسالت على صاجبها الصلات مين عرض كريد بي .

ه تراعز لولاك تمكين بس است ثنائے تو طار والسین بس است

تفظمت بینکه سے مختلف ہے کیونکہ بہلا لفظ ست بیکہ اپنے اصل خبوم بہب اور دُور الفظ سے بیک دُور سے عنی میں انتعال ہوا ہے اس طرح مشائخ وعلمار کا

كلام على بعن اوقات صنعت فِمِشَاكل كو قبيل سے بوتا ہے۔

صنت امام رّبانی قدّس سر ف كن زديك بهد و اور تعتيوں كوتعين وع بي بهذا فلط ہے كميونك ومادث ہے و فلط ہے كميونك ومادث ہے و فلط ہے كميونك ومادث ہوں كے تعين وع بي مكن است و و مرسے مابعد كے حقائق اسب سے بہا حقیقت به مكن المحت کے محتین وع بی بی مكن المحت کی حقیقت به ميں بوسكة ميمن محقیقت به مين الله فقوري محقیقت به محقیق الله فقوري سفیات محقیقت محقیق السلم المحت الله محتین المحت المحت

حضرت ابن عربي قدّس مرو كاحفائق مكنات العني اعيان ثابته كو ذاست

له الموابب اللزميب مع الزرقاني ماي ج ١

د بقیرهاست میرسید سر از روای مند به ا ( بقیرهاست میرسی گذشته ) حضرت ملامراهام احدرصافا منل بر بلوی رجمته الشرطیست نعجی اپنے (اس شعر میں مدیث بولاک کی طرف اشاره فرایا ہے۔ ه بهوتے کہاں خلسی و بنا کعسب و به نی لولاک و الے صاحبی سب تیرسے گھر کی ہے الولاک و الے صاحبی سب تیرسے گھر کی ہے ۔ (۱) مولانا ظفر علی مان مرحوم نے بھی اسی مدیریت کے منہم کو اپنے شعریں اور کہشیں کمیا ہے ، اسی مدیری کے ارمن و سمار کی محفل میں لولاک کمک کا شور نہ ہو ۔

یرزنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہوست یا روں میں ۔

یرزنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہوست یا روں میں ۔

خلاصتُۃ المرام صفرت امام رّبانی مجدّد العث آئی فَدِّسَ مُرُّه الْعزیز کا دفتر سوم مکتوب ۱۲۳ اورکمتوب ۱۲۳ پیں مدیث لولاک سے استدلال کرنا اس مدیث کے معناصیح اور ثابت ہونے پر آفاآب سے

اين مُفَاوُه كه اثبات نسبت نمايد درميان واجب تعالى وممكن وشرع بشورت آنها واردنه شده است بهمه از مَعارف بُسكريه است واز نارسائی ست جقيقت معامله مُمكن چه لود كه ظلّ واجب باشد تعالى و ولجب راجب اظلّ لود كه ظلّ مُوم توليد بهش ست وُنبئي از شائبة عَدَم محمالِ لطافت إصل برگاه محدّر رُول الله را از لطافت ظلّ نبود خد است مُحدّرا عبو ذظل باسث راه

ترجمہ اس فتم کے عُلوم جو واجب اورمکن کے درمیان کسی نسبت کا اثبات کریں کرجس کے ثبوت میں ٹرع وار دنہ ہو وہ تمام علوم مَعادث مِسكریہ سے ہیں اور حقیقت مِعاملہ تک نہ ہے جو واجب لعالیٰ محقیقت مِعاملہ تک نہ ہے جو کی وجہ سے ہیں یمکن کیا شی ہے جو واجب لعالیٰ کاظل سے ہوسکتا ہے کہ ظِل سے تولید مِش کا وہم ہو آ

لے دفتر سوم محتوب ۱۲۲

بقيه حاشيه فحركز شتر

زیادہ روشن دلیل ہے اور اس برصوفیائے محققین اور علمائے محترثین کی تابئدات و توثیقات و تصریحات سے ایر اس جانت ہے یہ امر و اضح ہوگیا کہ مدیث بولاک کی لفظ افلاک کے ساتھ روایت بالمعنیٰ درست ہے اور سمار ، ارض جانت تار اور دنیا کے الفاظ سے ساتھ اس کی روایت باللّفظ صحح ہے ۔ بس مدیث بولاک روایت ، در ابیت ترکیب نحوی اور اعراب کے اعتبار سے بالکل ثابت اور بے عنبار ہے ۔

ڪمالايخفي على أرباب البصيئرة . الاسمالي على الرباب البصيئرة . ہے اور کھالِ لطافت کے نہ ہونے سے خبر دیتا ہے حبکہ اللّٰہ تعالیٰ کے رِمُوا مِحُسمۃ مد مَنَى اللّٰهِ عِلَى الْمِلْ لِوجِ کِمَالِ لطافت کے نہ تھا تو مُحَدِّسُلِ اللّٰهِ عِلَيْهِ مِلَى خدا کا ظل کیسے ہو سکتا ہے ۔

حضرت امامرتانی قدّس ترف کے نزدیک حقیقت مجتریہ ذات کے مرتبہ شاہ العجم کے اعتبار سے قابلیت اُولی کا نام ہے جُنفس اسم اللی کا ظہور ہے نکہ اس ہے مرکبی کا شہور ہے نہ کہ اس ہے مرسیان ہہت صورت علمی کا ظہور کر کی نکم کسی چزکی فلس شی اور اس کی صورت علمی ہے واضح ہے نیریٹ بڑا فرق سے واضح ہے نیریٹ بڑا فرق سے واضح ہے نیریٹ ارشا دفرماتے ہیں ؛

و بغیر اسرورعلیه و علی اله القسادة و است الم بهی کس در نظر نصے در آید کو طهورنیس اسم اللی است علی الله و الله الله و الله الله و الله

ترجمه ؛ ادر انسرور ملى الله عليه و المه و المسك علاوه كوئى شخص ايسا نظر نهيل آ جونفس الم اللى (تعالى) كاظهور مو البقة قرآن مجيد كم وه جى نفس الم اللى كاظهور مراجع على الم منظامة كلام بيه المح خاله ورقر في كانشا و مناسب كما المركز رجيكا فيلات كالم بيه المحتلفة بي الوزم و محترى كالمست المناسب المناسب المناسب المناسب كوقديم الوزم كون كم المناسب المنا البيت المحالية المحال

کامعاملہ ان دولوں ظہور اسمی سے بھی زیادہ عجیب سے کہ وہال صور توں اور شکلوں کے لیکسس کے بغیر عنی تنزیبی کاظہور سے۔

قول فنصب ل

طائفهٔ علیّه صُوفایعلینهم الرحمة کے نزدیک حقیقت شیکسے مُرا و اسم اللی ہے جو کہ اس شیکامبدار تعیّن ہے اور پیشی اس اسم کے لیے ظِلّ اور عکس کی ما نندہے .

حقیقت محتربیسے مراد ذات محتربین للجدوہ اسم اللی مراد ہے جو حضنور سناند
 سندیز سرعالم خارج کا وی ہے۔ سرادر وہ شان انعلم سے۔

منیونم کے عالم خُلن کا مُرتی ہے اور وہ شاق اِنعِلْم ہے ۔ © حقیقت کِعبہ سے مُراد وہ مرتبۂ وجوب ہے وحضنُور مرور عالم سل سینیونم کے عالم اللہ اللہ علیہ اسلامی کا مُرتی ہے اس اعتبار سے حقیقت کِعبر تقیقت و میں اسلامی کے منتقب کے عبر تقیقت و میں اسلامی کے منتقب کے عبر تقیقت و میں اسلامی کے منتقب کے عبر تقیقت کے عبر تو تقیقت کے عبر تقیقت کے عبر تقیقت کے عبر تو تو تو تاریخ کے عبر تقیقت کے عبر تقیقت کے عبر تقیقت کے عبر تو تاریخ کے عبر تقیقت کے عبر تق

مدیس ، سرحقیقت کعبه عالم اکوان کے لیے بحو دہے جبکہ حقیقت محتریہ ساجدہے نرکه مجو دالمذاحقیقت کِعبر تنالِ مجودتیت کی وجرسے حقیقت محتریہ سے افضل ہے

اورساجدتیت و محوُدتین کا فرق اې علم د دنم پر و اصنح ہے جبیسا کر حضرت امام ربانی قدس سرهٔ نے فرمایا :

این حقیقت َرامِلُ مُلطَانِها اگر مجودِ حقیقت مِحدی گویند چه محذور لازم آید .... ارسے حقیقت مِحدی از حقائق سازا فرادِ عالم احضل سنت امّا حقیقت کعبُه عظمه از عالم عالم نیست له ترجمه: اگر کعبه کی اس حقیقت کو (جو که ذات به مِحْوِن اورشایا م مُحُود تیت جم

مرجمة الرسبي الصيفت و (بولدرات بعدين ورعاي بوريك ،) مروح يقت محدى تمام افرادعا لم

کے دفتر سوم محتوب ۱۲۴

کے حقائق سے افضل ہے نکین حقیقت کعبر مبنس عالم سے نہیں ہے۔ اس سکر کا شافی حل صنرت امام رہائی قدس مترہ کے فرزندار جمند صفرت خوجہ محکمت معید سر مہندی قد س سرہ فرمایا ہے جو علمائے حرمین مشریفین کے نام تحریر فرمایا تھا نیز صفرت شیخ عبد البتی شامی نقشبندی خلیفتہ مجاز صفر میں ارتقام فرمایا ہے۔ دو لوں میں ارتقام فرمایا ہے۔ دو لوں کمتابول سے علی التر تیب افتیاسات ملاحظہ فرماییس ۔

ثُمَّ اعْكُمْ أَنَّ لَفَظَةَ الْحَقِينَةَ قِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. عِبَارُاتِ شَيْخِنَا وَإِمَامِنَاالْوَاقِعَ فِي تَصَانِيْفِهِ التَّرْنِفَة عَلَىٰ مَعَانِ مُخْتَلِفَةِ وَانْحَاءِ شَتَىٰ فَمَتَىٰ قُوٰلِكَ الْحَقِيَّقَةِ الآخمدية والكعبة الركبانية مواديها الرسم الإللي الْجَامِعُ الَّذِيْ يُنَاسِبُ تَرْبِيَةَ الْعَالَمِ السِّفْلِينَ وَمَتَىٰ قُوْبِكَتْ بالْحَقِيْقَة الْإللِهِيَّة مُيُرَادُ بِهَاالشَّأْنُ الدَّاتِيُّ آَجْحَامِعُ الَّذِينَ يَتُوَكُنْ تَرْبِيكَةِ الْعَالَمِ الْعَلَوِيِّ وَهُوَحَاوِعَ لَلْ جَميتِعِ الشُّيُونَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَأَصْلُ وَمَبْدَاءٌ لِلْإِسْمِ الْحِسَامِعِ الْمُتْضَمَّن لِجَمِيْعِ الْآسْمَاءَ فَيَكُونَ هَذَاالْشَّأْنُ كُلُّ ليسائرالكحقائق وهى ابعاضه وآجزاً وه وهي المعتبرة بِحَقِيْقَةِ الْحَقَائِقِ وَهِي حَقِيْقَتُهُ الْتَيْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهَا وَكِينَ الذَّاتِ الْمُقَدِّسِ كَمَا ذَكَرَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ٱحْدِمَكُنُوْبِ لَهُ قَبْلَ وَفَايتِهِ بِأَيَّامٍ قَلِينَالَةٍ أَنَّ الْخَيْقَةَ المخسئنديّة فؤقَ جَمِيْع الْحَقَائِقِ لَم

حضرت شيخ عبد النبى شام في تشبندى رحمة الشيطيد المتوقى الهم اله وتمط الزايل.
بايد فهم يد محضرت كعبرا ووحقيقت است حقيقتى است عليد السلام حقيقتى
است ورم تربّه وجُوب كرصفت عبو ويرت برمجُ ولد است عليد السلام حقيقت
است ورم تربّه وجُوب كرصفت عبو ويرت برمجُ ولد است كهمان حقيقت
مقتضنى مجود اليد فودن كعبر است وصنرت راصنے الله تعالى عليه وسمّ و
على المدوسم نيزدو وحقيقت است حقيقتى ورم تربخلوق كد ذات أوراق الست
جامع برجميع قابليات كرحقيقت اقل كعبر قابليتى است ازين قابليات
وحقيقتى است ورم تربّه وجوب كم أن قابليت ذات است مراجت اب
على را ما متعلق شود بالجميع شيونات وصفات لطرايي اجمال مراين كابيت
قابليتي است از قابليات معجود له كسبس ورقول صنرت اليشان فعنيلت
قابليتي است از قابليات معجود له كسبس ورقول صنرت اليشان فعنيلت

www.maktabah.org

ترجمہ بعلوم ہونا چاہئے کہ صنرت کعب کی دھیقتیں ہیں ایک حقیقت مرتبہ نحلوق کی ہے۔
یہ نوراؤل کی قابلیتوں ہیں سے ایک قابلیت ہے۔ وہ نوراؤل نور فحری ہے اور دور مری حقیقت مرتبہ وجوب کی ہے جوبی میں جوب میں کا بعیدہ کی جائے میں اللہ علی اللہ تعالیٰ کو بحدہ کو سے جوبوریت بعین جس کو سجہ اور آنکھ نوت ہونا اللہ تعالیٰ کو بحدہ کو سے جوبوراؤل کی ذات ہے اور تمام قابلیتوں کو جمع کرنے والی ہے اور کعبہ جھی ان قابلیتوں میں سے ایک قابلیت ہے اور کا میں مقابلہ سے جو ذات کی قابلیتوں میں سے اور معلی اعتباد سے ہے تاکہ تمام طبورہ صفات کو اجمالی طریقے سے جمع کرنے والی بنے اور یہ قابلیت معبودیت کی قابلیتوں میں سے ایک قابلیت ہے دوریہ کا بیتری کی جمعی کو ایک میں مقابلہ سے جوبوریت کی قابلیتوں میں سے ایک تابلیت ہے ہو دی ہے کہ بہتی ہے دوریہ قابلیت میں اسے جھیئے۔
ایک قابلیت ہے میں کے بیارے مرکب کی ہیں اسے جھیئے۔

الله في المحتلفة المحتلفة المحتلفة وتحدى سافضل بين مخركعبه كي حقيقت لين المبير ممام المحتلفة المحتلفة

وَلَلْاَحِسَرَةُ حَصَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِكَ لِم رَمَّ عُرِي لا مَنَابِي سِيمَ شُون بِينِيرَ صورت كِعبِغُلوق بِ اورحقيقت مُحَدِيسِب بلهورهُ فوق ب إي سَابِربرورعا لم مَن الله عنديم

افضل المخلائق بين اس هام كاحل يهد كرهيقت محديد مورت كعبرس افضل بد اورهيفت كعبر هيفت محديدس افضل ب. والتدر بحائد وتعالى عُلمُ

المِ تُحقیق بریدا مُرخوبی روش بے کر مفترت امام ربانی قدس سرہ کے مُکاتیب وُدسیہ اورتصانیف بٹریف میں لفظ حقیقت محقد پی تناف معانی اور سعد دا قسام برب سمال ہوا ہے ہر جگہ ایک ہی خصوص معنی یافتم مُراد لینا فہم تھی کی علامت ہے۔ لہٰذا جرجی قیت محدید حقیقت کے عبد کے مقابلے ہیں بولا جائے گا تو مُراد الم م اللی ہوگا جو عالم سفلیات کی

> مانٹی سخدگذشتہ کے مجموعة الاسسار کتوب کے اعتمالی م Www.maktabah.ovg

تربتیت کی مناسبت رکھتا ہے اور جب حقیقت الہید کے مقابلے میں بولا جائے گاتر مُراد شان ذاتی ہوگی حجمالم علویّات کی تربتیت کا متولی ہے اور تمام سے دنات ذاتیہ کوما دِی ہے ۔

حقيقت مُحَدِّيه عَلَى صَاجِبِهِ الْسُلَوْتُ كَمِحْتَلَفْتُعِبِيرِتُ طَلَاصًا

صوفیارکرام کی تصریحات کےمطابق مرتبۂ وصدت و قلم الاعلی و ائم اہلی و امرات اسم عظم ٥ مبدأ اقال ٥ تَحِبِّيَ اقل ٥ نُورِاقل ٥ ظَهُورِاقل ٥ شهودِاقل ٥ تعيين اقل٥ تزرلُ اقرل ه فيضن اقل ٥ رُوح اقال ه ظرِل اقال ٥ قلم اقال ٥ لُوج اقال ٥ عقبل أقال ٥ حقيقة أ الحقائق و قابليت وأولى وبرزخ البرازخ وبرزخ كبُري و سدرة المنتلي ومدِّ فاصل مرتبه صورت حق والسّان كامل وأمّ الكتّاب والقلب الوصل والكتاب المسطور رُوح الفُدْس ، رُوح الاعظم ، رُوح كلّ ، الامامُ المُبين ، مِرَاةُ الحق ، المادةُ الأولى الْمُعُمِّمُ الاَوّل ٥ نفنس الرحمٰن ٥ مَرَاّةُ الْحُصَرْتِين ٥ البرزْحُ الْجامع ٥ مُجْمِعُ البحرِيْن ٩ مِراُةُ الون م كزة الدَّارَة ٥ مِفْتَاح الوجُود ٥ الوجُود السّاري ٥ نورالالوار ٥ مِترالاً نمرار ٥ نفسس الانفاس ٥ عرشس العُرُوش ٥ طامة الحقائق الكُبري ٥ بصرُالوجُود ٥ بصيرة السشِّهُود الرُّوح القُدُّوسي والسّرا فيوحي وصورت ناسُوت خِلق ومعنى لا بهوت حِق و بجرِ قاموس والجمع انظمطم ٥ طرازُ روار الكبرياأ المطلسم ٥ حربُ الغين المجم ٥ نقطة الحقابجم مبار الكل ٥ مرجعُ أكل في أكل ٥ قرآنُ حقائق الذّات ٥ فرقانُ تجليّات الصِّفات ٥ حضرت الاسمارِ والصّفات ٥ الحق المخلوق به كُلُّ شية ومظهر كامل عالم حبروت عَلْمِ إَجْمَالِي وَ مَقْيِقَتِ إِنسَانِيهِ ٥ حُبِّ ذَاتَى ٥ نُورُ ذَاتَى ٥ حُبِّ جِبِرُوتَى ٥ لُوح قصن تعين حُبّى ٥ يغين وحُرُدى ٥ رابطه بين اظهور والبطوُن ٥ أوَّلُ مَا خَلِقُ الله لوُرِيْ ٥ اقِلْ ما صُلِقُ السُّدُ العُقلُ ٥ اقالُ مَا صُلُقُ السُّد اللَّوح ٥ أقالُ مَا صُلُقُ السُّد القلم ٥ اقالُ مَا خُلُق الله ورةً بَهِينًا وغيرها حقيفت محديه على صاحبها الصلوت والتنيمات في مختلف

www.maktaban.org

تعبيرت ،تشريحات اور شطلاحات بين ـ

# حقیقت کِعبرهیقت مُحُدّیب سے اضل ہے

حضرت امامِرتبانی فُدِّس بِیُّرهٔ فرملتے ہیں :

حقيقت قرآني وتقيقت كعبررباني فوق حقيقت مجترى ست على مُظهرها الصَّلاةُ والسلام والتيته لهذا حقيقت قرأني امام عنيقت محمرى آمد وحقيقت كعبرتاني

مبحود خقيقت محترى كشت له

بود میست عدی سب . ترجمه جفیفت قرانی اور هیفت کعبه ربانی کا در حبیفیفت محدی علی مظهر صاحبًا لوق وكتلام والتيترسي أوربه للنداحقيقت قرآني جقيقت بحدى كي امام اورميثوا اوني اور هنيقت كعبّر رباني جفيفت محدّى كي مجوّد ووني -

یندسطورکے بعد آگے رفتطراز هیں:

باید دانست ک<sup>یمٹور</sup>ت کِعبہ بمچنال ک<sup>یسج</sup>و وِصُورِ اِشیارست حقیقت کِعبہ -

نیر سجود حقائق آن ایشیاست .

بعنی جانناچا سینے کھ سرطرح کعبہ کی صورت اشیار کی صورتوں کی سجو دہے

اس طرح حقیقت کعبان اشیاری حقیقتوں کی سجود ہے۔ نير كحوبات وفتراول محتوب ٢٠٩ مين هي اب ني اس سلد كي هي بيان في

مِلْنَاجِا جَيْدَ كَمْ مِلْ اللَّهِ الْمُعْلَمِ مِلْ اللَّهِ اللَّ

حقیقت کِعبدکو 'فطہورِ تنزیہ صرف ذات بحق تعالیٰ ' فرمایا ہے۔ آب کا بیکلام

تضا دبرمجمول نذكيا جائي ملكه اختلاف أحوال ومقامات برمينني مجها جاستي فيتحقيقت

کے دفتراول مکتوب كه دفتراقه المحتوب لمبدارومعادمها مه جه البنت الله المراكبة المراك

کھبرکوشان اعمل سے بلند قرار دینے بیت قسقت کعبہ کے طلال کابیان ہے اوراس کو اہور منزیم صرف ذات جی تعالی قرار دینے بیت قسقت کعبہ کی اصل کابیان ہے کیونکہ چھیقیت اینا اصل اور طل رکھتی ہے۔

كيا تفااس كى وجرية عى كدائبول نے لفظ حقیقت بنٹنی كو ذات بنٹی پرمحمول تمجد ر كھا ً تھا اور وہ طائعۂ عُلِية صُوفيہ كی مِسطلاح سے بے خبر تصح جب اكدّ احبال كے بعض نام نها د محقق هي اس غلط فہي ميں مُسبّلا ہيں۔

حقيفت يشسران

ورير و من و ... حضور عليه المتعلقة والتسلام في فرايا : فران عمر الموعني و المتعلق في ال

ترحمه، قرآن الله تعالی کا کلام ہے جو غیر مخلوق ہے ہے ہے اس کومخلوق کہا اس نے گفر کیا۔ عُلمائے تنگلمین اہلسنت کے نزدیک قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی، غیرمخلوق اوصفعہ شدہ میں

مصنرت امامر آبانی قدس سرخ نے فرمایا ہے کہ حصنرت امام عظم الوج منیفہ اوُر حضرت امام الجرنوسف رضی اللہ عنہمانے قبل قرآن کے سئلے میں جھیے ماہ کک پس میں مجمعت وممذاکرہ کے بعد متفقہ طور پر یفیصلہ فرما یا کرقرآن کومخلوق ومادرے کہنے والا کا فرجوجاتا کیجے اور اسی پر امت کا اِجماع ثابت ہے۔

د حاشه ۱ اله مستندالفردوس منه منه ج ۲۰ استن الكبرلي منه ۲۰ م الم دفتر سوم محتوب ۸۹ الاسعاد الهنتالليسة عليه الم

www.maktabah.org

جه البيت الله المراكبة المحالية المحال

مَدِ مُرْبِ عُمل يَعْقَيْنِ نِي قَرَآن كَيْ تَعْلِيفَ مِن فرايا : تعرفي قرآن هُوَالْعِلْمُ اللَّهُ نِنُ الْإِجْسَالِيُّ الْجَعَامِعُ لِلْحَقَائِقِ

یمنی قرآن علم لدُنی اجمالی ہے جو تمام حقائق کا جا معہے۔ سر میں مقراقی و مثنو نی محالات کا جامعے ہے۔ قرآن ممام ذاقی و مثنو نی محالات کا جامعے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صفات ثمانيدلي سے ايك صفت ہے جونك ذات كى برشان اور برسفت بمسم شيونات وصفات كونتضمّن بداكر اليبانه موتونفض لازم ٓ ائے گا۔ وَنَعَسَالَى اللّٰهُ عَنْ ذَالِكَ عُلُوّاً كَيْبِيرًا اسى بنار رصفتُ الكلام صفات ثمانيه كي ما معه اورشان الكلامشيونات واتيريها وى ب يصرب الممرباني قدس سرؤ في فيمم كوثابت فرمالنے كے ليے قرآن كوشان الكلام اور صفته الكلام كے تمام ذاتى و كشير في کالات کاجامع قرار دیا ہے۔

المالات كاجا مع قرار ديا ہے۔ رقم المست معرت المام ربانی فيس سر فركنز ديك حقيقت قرآن مب أ ملين ممبر وسعت بياج في حضرت ذات "كانام بياغ الئے آيت قرآن

إِنَّ اللَّهُ وَاسِيحٌ عَلِيتِحٌ كُهُ

۔ بعض صوفیارکے نزدیک قرآن" ذات مجھن بہتیت اُمدتیت "کانام ہے جس میر مباصفات بلاامتیاز محفیٰ ہیں اور قرآن کے دفعتّا واحدۃ اسمان دنیا کی طرف نازل ہونے میں اسمار وصفات کے ظہور کی طرف الثارہ ہے۔ وَالتُدُ إِفَّمُ خبروعنسة لاوكتاب تاكي

له كتاب التوليات مدي كه وفرسوم كوب ١٥٠ كه بقسدة ١١٥

کلام کی دوسمیں ، متکلین کے نزدیک کلام حق کی دوسمیں ہیں ، کلام کی دوسمیں ہیں ، اسلام تفظی مادف ہے اور دال سے کلام نفسی پرجو کہ قدیم ہے اور دال سے کلام نفسی پرجو کہ قدیم ہے اور ساکا مدلول ہے ۔ اور دال سے کلام نفسی پرجو کہ قدیم ہے اور ساکا مدلول ہے ۔

نیز کلام نظی سے مُراد وہ کلام ہے جو جُرون و اُصواتِ مُرتب سے مرکب ہے۔ اس کلام کی سبت حق تعالی کے ساتھ اس نسبت کی مانند نہیں جو کلام کومتکا کے ساتھ ہوتی ہے ملکہ اس نسبت کی طرح ہے جو مخلوق کو خالق کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہٰذا کلام کی دونوں میں حقیقت میں کلام حق مُل وَعُلا ہیں جیسا کہ حضرت امام ربانی قد تس سترہ نے دفتر اقل محتوب ۲۲۲ اور ۲۷۲ میں صراحت فرمانی ہے۔

کلام نفسی سے مُراد کلام سیط اورصفت قدیم ہے جو مُرون و اُصوات سے پاک ہے اُمرونہی اور اِخبار وغیرہ کی طرف تقسیم نہیں ہونا اور اس کاتعبّق ماصنی ، حال اِستقبّال کے ساتھ تعلقات اور اِصافات کی بناریر ہوتا ہے جیسے کیمِلم فُڈریت اوُر

ميسا كەعلامەتفتارانى علىدار حمة رقمطراز هيس:

الْقُرْانُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى عَنُو مَعَنَ لُوْقِ وَهِي صِفَةَ قَدِيمَةٌ مُنَافِيةٌ لِلسُّكُونِ وَاللهَ فَي اللهُ مِنْ حِنْسِ قَدِيمَةٌ مُنَافِيةٌ لِلسُّكُونِ وَاللهَ فَي اللهُ مُروالنَّهُ فِي الْحُرُوفِ وَالْمَصُواتِ لَا تَعْتَلِفُ إِلَى الْاَمْرِ وَالنَّهُ فِي الْحَدُوفِ وَالْمَهُ وَالْمَاضِي وَالْحَالِ وَالْمِنْ وَالنَّهُ فِي وَالْمَاضِي وَالْحَالِ وَالْمِنْ وَالنَّهُ وَاللهُ فَي وَالْمَا فَي وَالْمَا وَاللهِ مُنْ وَالْحَالُ وَالْمِنْ وَالنَّهُ وَالْمَا وَاللهِ مُنْ وَالْمَا وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

جه ابنت الله ١٢٢١ الهجه معوَّب ا ا اس کا کلام اً وارست باک ہے اور بیقر آن ظیم میں کو ہم اپنی زبان سے تلا ویت مرية وازمادت مين ميكفته بن اس كاكلام قديم الماضوت بداوريه بهارا برهناكها اوريها وازمادت مين بمارا برهناما دت بداورع بم في بيها قديم اورمهار الكفرت مادت اور جو لكما قديم بماراسنامادت بداور جربم في منا قديم، بمارا مفظ كما هادت بداور جهم في خفظ كيا قديم بعنى تجلّى قديم بداور تحلّى مادث في كلام التدكي المراتب بعض ارباب كشف نے كلام الله كي الم الله م الله كي المراتب مرتب بيان فرمائے ہيں . ببلا ترسب ، كلام تفظى انهول في است مرتب كوي كلام الله بي كباس ووسرامرتنب وصفة الكلام بيهي كلام اللهب تمیسرا مرتب : سنان العُلام بیمی کلام الله بی سند. چوتها مرتب : شان الکلام سے بی مبند مرسب اور اس کو مرتبۂ ذات میں الله كُلُامُ سُ تَعِيرِكِيا كَيابِ. كشف كى بنياد ايك مديث مباركد برركمي سي اور وه يرسي . رمُول التُدسَلُ المعيدِ للم في المنظم المنظمة المنظمة المعرفية بعنی قرآن سات حروث پر مازل کیا گیاہے . . قرار کے زدیک سامت حروف سے **ق**راد سامت قرأیتی هیں .

له بهارتربعیت صفراقل که مسنداحد میرا بر ۲۳۲ ج

اهل ظاهر ك نزديك مات حردف سے مُرادسات معانى حيس .

احبلُ باطن کے نزدیک سامت حروف سے قراد سامت کُطِوُن (مے تیے ، ہیں ۔

البيت الله المرابع المحالية ال جىيياكە حفر<del>ت ي</del>ىخ عبدالنبى شامى نقشبندى قدس سرة <u>نە</u>حضرت يىخ ادم نېرى قدس سرَه كي تحقيق كي طابق صراحت فرما في ہے۔ اسى كتوب كي تحت " فائده "كي عنوان سي رقم طرازهين: بدانکه کلام حضرت قرآن را همفت مرتبه است ، سه مراتب وحوبی وجها مراتب إمكانى سه مراتب ابنيست وجود كلام ،نور كلام وطهور كلام تركم تم چهارمراتها بمکانی اقرائفس مدّعا که حرف وصورت را اگرچه نورانی باست ند تخفائش نميت دوم حرف وصوت نوراني كدبهره ازان برجرائيا علية المام شده چنانچ مقرراست إن جِنرائي لسيمع صورتا وإلى إخرم، این دومرتبه اگر چیخلوق انداما تصرف بیهیمخلوقی رآ درین گمخبائش نعیب سیبیم مرتبه حرف وصوت جرماني حينانجه بيان حضرت جبرائيل عليمة الشلام مه كلام كمكي كوعير نبي صلى الله عليه وسلم اطلاع نداشت جهارم حرف وصوت بخبما في چنانچ بیان صنرت علیه استلام رصحابه کرام باصافه عام کے ترجمه بمعلوم بوناچا ہيئے كة قرآن مجديك كلام كے سات مرتب بين ، تين مرتب وتربي اورجيار مرتب امكاني مین و جو بی مرتبے یہ ہیں : تُورِكلام سوم ظهورِكلامْ تكلِّم ير اقل وحجُوكلام دوم اورجار امكاني مرتب يداي :

اقل ؛ نفس مدّعا كرجهان حرف وآواز اگرجه نورانی مؤل مخبائش نهین محقق دوم ؛ حرف و آواز نورانی عب سے صنرت جرائیل موصله ملاچنانچه كها گیا جرائیل نے ایک آواز شنی (آخرتک)

موم حرف وآواز جرما فی حبیبا که حضرت جبرائیل کا فرشتوں کی زبان میں بات کرنا حس کی سوائے نبی علیہ اصلاۃ و کسٹ لام کے کسی اور کو کو ئی اطلاع نہ تھی۔

بهارم حرف وآواز جمانی حبیبا کونبی علیه انتساطهٔ واستلام کا حصارت صحابه کرام رضی الله عنهم آمبعین سے بیان کرنا۔

تو آن داره اصل سے معین قت محقیقت فران کامل سے ہے اور یدذات کا ایک مرتبہ ہے اور یدذات کا ایک مرتبہ ہے اور یعض مونیار کے نزدیک مرتبۂ ذات میں الله کلام بھی صادق آ آ ہے جبکہ معیقت محلی میں سے ایک مرتبہ ہے۔ مرتبۂ ذات اصل ہے اور حقیقت محمد یہ سے المان مرتبۂ نان طبق ہے لہٰذا حقیقت و آنیہ اسل ہے اور حقیقت محمد یہ سے المان ہے مرتبۂ فران مرتبۂ لور سے بھی بالا تر سے محسن امرتبانی مرتبۂ فور سے بھی بالا تر سے محسن امرتبانی مرتبۂ لور سے بھی بالا تر سے قدی سے اور حقیقت و قدی سے الله تر سے قدیل الله تر سے قدیل الله تا ہے۔ مرتبۂ لور سے بھی بالا تر سے قدیل الله تا میں اللہ تا میں

البيت المحالية البيت المحالية المعالية المعالية

این مرتبهٔ مقد سه که آن راحقیقت قرآن مجدیگفته ایم اطلاق نورنیز درین مرتبهٔ مقد سه که آن راحقیقت قرآن مجدیگفته ایم اطلاق نورنی مانده آنا مرتبهٔ مخانش ندوار و و در رنگ ساز محالات والتیه نور انگنائش نی یا بهٔ کرمی غیراز وسعت به نیخ مرتب الله فقوی اگر مُراد از نور قرآن بو د تواند بود که باعتبار انزال و تنزل باشد چنانچه کمهٔ آخذ تجاه ساز انزال و تنزل باشد چنانچه کمهٔ آخذ تجاه ساخه آه سائم ایمانی مان دار داره

بر بر المراس وان برندا بی بدوره ین امر مستری سے دریات و وصف در است مواد بری مراس میر میری ایساست کی نیاز میری فراد بطریق تاویل و مجاز درست ہوسکتی ہے بیا کو صفرت امام ربانی فدتس سرہ نے اشارہ فرمادیا ہے کہ اگر یہاں نؤرسے مُراد قرآن بھی لیاجاتے تو انزال اور تذال کے اعتبار سے بی ممکن سے ماعتبار نفس ذاہت

بھی لیاجائے توانزال اور تنزل کے اعتبار سے ہی ممکن ہے، باعتبار نفس ذات کے قرآن مجید برفور کا اطلاق درست نہیں کیونکونو کا ایک مرتبر مخلوق میں ہے اور قرآن غیر مخلوق میں ہے اور قرآن غیر مخلوق ہیں۔ خال قرآن غیر مخلوق ہیں۔ واللہ اعلیٰ مجتبیقہ انحال

له وفتر سوم محتوب ۷۷

له المسائدة ۱۵

### حقيقت رمضان

صوفیائے کرام نے کشف وتہو د کی بنیا درچھیفت رمصنان کوصفتهٔ الکلام کے مرتبع میں قرآن کے کمالات کا نیتجہ واثر قرار دباہے کیونکھران کے نز دیک حقیقت قرآن شاك الكلام بصاور حقيقت رمصنا بصفة الكلام بساور ممكنات كيمساه

كالأت صفات لثمانيد كي كالات كفلال كااثر بيل ان كالات كي صل عالم وج میں ہے اور ان کافل عالم امکان میں ہے۔

حضرت امام رتباني قدس سره نے فرما یا که قرآن کمالات دانتیه شیونیه اصلیه کا جامع بداور رُصَنان كمالات صفاتين طلَّيه كاجا معب يعني بركات ذاتى وصلى قرآن مين ہیں اور بر کات صفاتی وظلی رُصنان میں ہیں جبیہ اکھ دیث میں وار دہیے کہ تمام ال كى بركتيں ما و رمضان میں نازل ہوتی ہیں اور اس كے بعد وُور سے مہينوں كونفسليم

ہوتی هیں کیے واضح مو نحر ذات حق تعالیٰ کی ہرشان اور ہرمفت تمام شیونات اور صفات کوتصنمن ہے۔ اسی بیے امام رّبانی قدّس سرو منے فرمایا

سبے کر قرآن مجید تمام کالات ذاتی وشیونی کوحاوی ہے بطی شان العلام تمام شویات والتيركوا ورصفنت الكلام تمام صفات بثمانيه كوشامل بسي كيونكه ذات بث تعالى في مر شان اورصفت کامل ہے اور ہر صل سے مُتراہد مسجعان رَبِّك ركبّ اِلْعِزّة

عَكَايُصِفُونَ لَه ـ

ئە ىشر ح كىتبات تُدسى آيلت مكتوب؟

کے الصّافّات ۱۸۰

#### ورب قران رمضان میں سنابت

قرآن مجیداور ماہ رمضنان کے مابین مناسبت کے سلسلے میں قرآن وحد میٹ میں و مضام کے طور پر

ورم قران ورصان وونول صرابت بی انزل فیدوالفت زان فران ورصان و ونول صرابت بی انزل فیدوالفت زان همدی تلک این مدایست هدگی تلک اس و بهتی نامت مین اله دی ته ظاهر به کرفران کی برایست علل سینیل الظِل رصنان کوهمی محیط به م

ور مرسورها الم المنطقة المنطق

اَلْصَّسَيَامُ وَالْفَتْزَآنُ بَيَنَّ فَعَانِ لِلْعَبَدِ كَه تعنی روزه اور قرآن بنده کے سیا شفاعت کریں گے چونکہ روزے کا فرد کا مل ماہ رُصنان ہے ہدا رُصنان قرآن ولوں شفاعت کرنے و اسے ہیں۔ ثابت ہوا کہ برکت، صدایت اور شفاعت کے کالات اصلیّت اور ظلیّت کے فرق کے ساتھ قرآن اور رُصنان دونوں میں مشتر کہ طور برکوجود ہیں اور دونوں کے مابین مناسبت کی خردیتے ہیں صوفیا ئے کرام کی تحقیقات سے یہ امر بھی واضح ہوتا ہے کہ قرآن کالات نمانی کا جا معہ اور رُصنان ان کالات کا

له الانعام ٩٢ كه الدُّفان كه البقرة ١٨٥ كه مسنداحمد صدا ج٢

قرآن صفت الكلام كانظهر اور رمضان صفت الكلام كالزيد . قرآن كامبداً فيض طبي صفت الكلام ب اور رصنان كامبدار فيض صبي صفت .

اهرام کا شفہ ومشاهدہ کے نزدیک قرآن کے الوار و تجلیات فہوت بتينةتمبرا أذ واج بشرته كى طرف فائص وجارى ربيت بي محرعلا بن بشرتيان کے وُرود وظہور سے راستے میں حاجب و مانع ہوتے ہیں ان علائق کے اِن المک

بيے روزه سب سے قوی اور مُوثر ذرابع ہے۔ اس خقیقت کومان بینے سے واضح ہوجا تا ہے کہ قرآن کے انوار وبرکات ماہ

رمصنان من صوصى طور برروزه دارول كے قلوئب وأرواح بر وار د ہوتے رہتے ہیں

*اودمطابن آبیت قرآنی شکیه وِ* رَمَعَکَانَ الَّذِیّ اُنْزِلَ فِیشِیهِ الْعَتُرْانُ دُ**ص**ْنان کے مہینے میں نزول قرآن کی حکمت میں جمی ہی مناسبت کار فرمامعلوم ہوتی ہے۔

ماه رُصِنان اور قرآن کے مابین اسی مناسبت کی بنار بر صفرت امام را بنی فقر سس و

نے فرمایا ہے کہ تمام کالات اصلی قرآن میں ہیں اورتمام برکات بلتی ماہ اُرصنان میں است فرمان میں اور تمام کالت با

حقيقت مُحَدِّبيْ صفات كي وجه قابليّت ذارت نہیں ملکرٹ ان اقم کے اعتبار سے سے

منتن قابليّت أولى كه بالا مذكورشد وحقيقت مِحدّى عبات

ازان ست على مظهرها الصَّلوب والشَّيامات في البيِّت

جو ابنت الله المرابع المرابع المحتوب المحتوب

ذات ست مراتصاف جميع صفات راكماً حَكَمَ مَعْصَى بَكُمَ قَابِلِيّتِ ذات ست عز سُلطان مُراعتبارِعِلم راكمتعلِّق شود بجميع كمالات ذاتى وسُنيونى كه عاصل حقيقت تُران مجيداست

توجه من قابیت اُولی میں کا اُورِ ذکر ہوجیکا ہے اور میں سے مُراد تقیقت مِحمّدی ہے۔ اس کے ظہر رصلوات وسلام ہوں وہ ذات کی قابلیت تمام صفات کے ساتھ متصمت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے جیسے کہ مجان نے مکم کیا ہے بلکہ ذات کی قابلیت اس علم کے اعتبار سے ہے جان تمام ذاتی اور شیونی کمالات میں معلی ہے جو قرآن مجب کی حقیقت کا ماصل حیں ۔

شرح

www.maktabah.org

البيت المحرة ال

موقف بیہ کہ تقیقت مِحدِّیة البیت البید البید اللہ اللہ کے ہے اور شینات کا مرتبہ صفات اور شینات کا فرق بہت باریک ہے جو کہ مساس سے قبل اجمالاً بیان کر ہے کہ بین جن اولیار کرام نے بہلام وقت افتیار فرمایا ہے دراصل وہ شیونات کے وائٹ تک نہیں بہنچ ۔ انہیں صرف شہودِ صفات مک سائی محاصل ہوئی ہے مصاب بانہ وقت الم ربانی فرس بترہ کا محشف و مہود جو کہ بہت بلند ہے اور آب کو شہود شینالت مک عموج ماصل ہے اس لیے آپ کے معادف بھی وورس و سے بلند ہیں۔

صوفیارکا اختلاف واضح رہے کہ مارت تعبوت بیرصوفیار کا اختلا علی کے اختلاف کی طرح نہیں کیونکو علی کا ختلا

بربنائے اسدلال ہو ماہے اورصوفیار کا اختلاف بربنائے احوال ہو ماہے۔ اولیاراله اسفے احوال ہو ماہے۔ اولیاراله اسفے احوال و وار داست قلبیۂ رُوحیہ اور اشغال و کشوفات باطنیہ ذو قیر کی روشی میں گفتگو کرتے ہیں جبکہ علی رکزام مسائل شرعیہ و فقہ بیاور دلائل نقلیہ وعقلیہ کے طلب بن تحقیقات بیش کہتے ہیں جبیا کہ توجید وجو دی اور توحید شہودی میں صوفیار کا اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں مبکہ حال کا اختلاف ہے کیونکہ توحید کے بارے میں سبب کا احتاد و نہیں بہاں ہے اور اس محتمد و مستند ہیں اور معارف و مسائل شرفیت میں میں علماری کے اقوال و افکار ہی محتمد و مستند ہیں اور معارف و مسائل طرفقیت میں صوفیائے حق کے اقوال و افکار ہی محتمد و مستند ہیں اور معارف و مسائل طرفقیت میں صوفیائے حق کے اقوال و افکار ہی محتمد و مستند ہیں اور معارف و مسائل طرفقیت میں صوفیائے حق کے اقوال و احوال ہی مقبول و معتبر ہیں جیسا کہ صفرت امام ر بانی و متبد اللہ علیہ نے کے افوال و احوال ہی مقبول و معتبر ہیں جیسا کہ صفرت امام ر بانی و متبد اللہ علیہ نے کے افوال و احوال ہی مقبول و معتبر ہیں جیسا کہ صفرت امام ر بانی و متبد اللہ علیہ نے کے افوال و احوال ہی مقبول و معتبر ہیں جیسا کہ صفرت امام ر بانی و متبد اللہ علیہ نے کے افوال و احوال ہی مقبول و معتبر ہیں جیسا کہ صفرت اس کی تصریح فرمائی ہے ۔

## إنسان شخرجام عهسي

انسان نسخهٔ جامعه ہونے کی حثیبیت سے دو تقیقی قب کا جامع ہے۔ ا - حقیقت ِامکانی

www.maktabah.org

حقیقت مکانی انسان کاعالم خلق اورعالم امرکے ساتھ تعلق انسان کی حقیقت امکانی ہے جبیا کدانسان کے وجو دمیں عالم

خلق اورعالم أمرك اجزار ولطائف موجود ہيں۔ حقيقت وجو جي عالم وجب ہيں انسان كے مبدأ فيض كواس كي تقيقت ب حقيقت وجو جي في مركز بي كهاجا ماہي كيونكرانسان عالم وجرُب كي صفات

كالمظهرب.

یعنی الله تعالی کی صفات بنمانی حقیقیدانسان میں طبور حقیقت کے ہرگز موجود نہیں کیونکریصفات خاصد و حجُرب ہیں۔ انسان میں مصفات بطور صورت کے موجود ہیں اور انسان پر ان کا اطلاق از قبیل مشارکت تفظی و اسمی ہے نہ کہ اذہبیل مشارکت حقیقتی۔

نگوره بالا معنول کی روشنی میں انسان صورت صفت عمر اور مورت صفت میں انسان صورت صفت عمر اور مورت صفت و کلام اور مورت صفت و خیر صاکا منونداو رفطه تو که لاسکتا ہے لیکن انسان کے لیے تعقیقت کے طور پر ان صفات کا إطلاق جائز نہیں جبیب کہ اهل علم کے نزدیک صورت اور حقیقت کا فرق و اضح ہے ۔ حدیث نبوی علی صاحبه الصّلات ہے ان الله کے لَق اُدم علی صنوبی میں مورت سے فراد صفات وجُوبی اِن الله کے لَق اُدم علی صنوبی کی نو نکو اگر صنوبی ہے میں میں کا مرجع ذات وفدا کے لیاجائے تو ذات کے ساتھ انسان کی مم اثابت ہوگی جو بھوائے کہ انسان کی مم اثابت ہوگی جو بھوائے کہ اُس طرح کو لیاجائے تو ذات کے ساتھ انسان کی مم اثابت ہوگی جو بھوائے کہ اُس طرح کو لیاجائے تو ذات کے ساتھ انسان کی مم اثابت ہوگی جو بھوائے کہ اُس طرح کے میں خواس کے ساتھ انسان کی مم اثابت ہوگی جو بھوائے کہ اُس کے میں خواس کے میں خواس کے اور اگر ضمیر کا مرجع ذات اُدم ہو تو اس طرح

الصحيح بخاري مله جرم صيح مم صديم جرم ٢ ما الشوري اا

:}<del>{</del>(171**)**-{}= تخضيص أدم كوني معنى نهيس ركفتى كيونكه يرامرظا هرسه كدهرجيز ال جيز كي صورت برئيدا فنین کی دوتسسیں منین کی دوسسیں سالک کو ذات جی تعالیٰ مَبدأ فیاص ہے وضین پہنچیاہے اس کی دوسمیں ا۔ فیضن مخلیقی ہی فیض محمالاتی السان كي ايجاد وتخليق كاسبب فيض تخليقي كهلا ماسير وينص السا كوصفات كي توسط سي حاصل بوتاب. فیصنی کمالاتی مین کمالاتی کملاتا ہے ۔ پیضی کوصفات کے توسط سے اور بعض کوشیونات کے توسط سے حاصل ہوتا ہے مثلاً سرور کا مناست خلاصة موجو دات علبته التحيات والصلات كامميداً فيض تخليقي صفات بين اورسب أفيض ِ کمالاتی شیونات ہیں۔ © تىپ ايىنےمىدا قىنى كىمالاتى مىں سارى مخلوق سىے منفرد وممتاز ہيں اور كسس مرتبيمين أب كالحوتى شركك نهيل وانبيار ومسلين عليهم لطشلون اور اوليان كاللين

# توسيح مطالب

ندگورہ بالامطالب کی مزید توضیح و تشریح کے بیے جینداصطلاحات کی وضا بیشِ خدمت ہے ملاحظہ فرمائیں ، رؤ ہالتہ التوفیق ،

وات اور است اور است اور است اور است کے درمیان نسبت کو اللہ میں میں است کا است

بسبب فل طب فين يا رابطه بين الطب وفين كا نام نسبت ہے۔

مبدا فیصن عالم وجوب بین حس ایم، شان معفت یا ظل کے توسط سے مبدا فیصن سالک کو فیض آ تا ہے اس کو مبدار فیض کہتے ہیں۔ مبدا فیاص مبدا فیاص صرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ہرانسان اپنی تعداد مبدار فیص سے وصلاحیت کے مطابق عالم وجونب میں اپنے مبدار فیص سے مبدار منص سے مبدار منص

ب ملامی میں ایسے میدار میں۔ تربتیت *دپر درمش* پاناہے۔

البيار ومرك من كرمباوى فوض البيار ومركين عليهم التلاه كيمبادى البيار ومركين عليهم التلاه كيمبادى البيار ومركين عليهم التلاه كيمبادى البيار ومركين المنظم ال

© مصرت نور عليه السَّلام كَامبدار فيض صفت العلم بصبيا كدفر مايا والعَلَم بِ مبيا كدفر مايا والعَلَم مِن اللهِ مِمَالاً تَعَلَمُوْنَ لَهُ

حضرت ابراہیم علیہ السّلام کا مبدار فیض صفت العلم ہے۔ ارشاد باری ہے۔
 وَلَقَلَدُ التّینَ اَلْبَرَاهِیْتِ وُشْدَهُ مِنْ قَبُلُ کَهِ رافِقَ قَدْ جَاءَ فِي مِنَ الْمِيلُمِ مَالَمْ يَأْتِكَ الْحَرَّهُ
 الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ الْحَرَّهُ

© تضرت مُوسیٰ علیہ اُٹ لام کا مبدار فیض صفت الکلام ہے۔ فرمانِ باری ہے سب یہ ساموہ میں ایستی سے م

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسِي تَكْلِينَمَّا فِي

اولیارگرام کے مبادی فیوض اولیار دونتم پر ہیں اولیار کرام کے مبادی فیوض ام محتی المشرب اغیر محتی کالمشرب مردعالم موسی المتنسرب ولیا علی صاحبا الصلات کے زیر قدم ہیں اور اس کے میں مشرب اور مبدار منین سے اقتباسِ فین کرتے ہیں اس لیے اُن کے اس کے ہی مشرب اور مبدار منین سے اقتباسِ فین کرتے ہیں اس لیے اُن کے

له آل عمران ۵۹ که الاعراف ۹۲ که الانبسیآر ۵۱ که مریم ۲۳ هم الاتران ۲۹ که الاعران ۲۹ که مریم ۲۹ که مریم ۲۹ که الاتران ۲۹ که الات

مبادئ فیون «ظلالِ شیرنات عِلْم» ہیں۔ پر مورس والم رفی اس پر اولیا محبوب بانعوض یا محت ہوتے عیبر محکم کی مشرب ولیار ہیں دیگرانبیار و مرسلین علیم الشیادت

والتسليمات كے زيرِ قدم ہي اوران كے مشارب مبادئ فيوض سے تعلق رکھتے ہيں

اس يدان كيمبادي فيوض "ظلال صفات شبوتيه" بن .

 سالک جب گدورات بشریه سے صاف ہو کر ترکیانفس کا مرتبہ ماصل کر لیتا ہے تواس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بشیونات یا ظِلال کامظہر بن جا تاہے توان صفات وظِلال كى تجليات اس كي وجود بين ظاهر مون لگتى ہيں اور وه صفات واخلاق الهيب سيتضعف ومتخلق بوجا تاسء مدسيث قدسي لآيزكال عَبْدِئ يَتَقَرَّبُ إِلَى إِللَّوَافِلِ لَهِ الْحِكَامُ الْحِكَامُ الْمُحْمِوم الى مرتبير يصادق أناب.

منتن وقابليت إتصاف كدمناسب خانه صفات ست وبرزخ ست ميان ذات ِ عَبِّلَ شانهُ وصفاتِ اُوحقا نَقِ انبيارِ دنگرست على نبيّنا وعليهم الصّعاد ات والتسليمات والتحيات ممين قابليت بملاحظ اعتبارات کدمندرجه اند در وی حقائق متعدّده گشته قابليتي كرهيقت محترى ستعلينه الصلاة والتجرة اگرچ خِليّت دار دامّا رنگ ِصفات با ومُمُتنزج نَكْتُهُ البيت معوَّاب ع

### است و برج حائد درمیان نیامده

نوه ۱۳ اقی رہی اِتصاف کی قابلیت جوخانه صفات سے تعلق رکھتی ہے وہ التٰدتعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے درمیان برزخ اور بردہ ہے۔ یہ دومرے انبیار کرام علی نبینا وعلیہ الصّلوٰت والسّلیات کی حقیقت ہے۔ یہی قابلیت لیجن اعتبارات کے کا بلیت لیجن اعتبارات کے کا فیسے واس میں بائے جاتے ہیں تعدد حقیق کی شکل ہے سیار کوئی ہے جو تاہم صفات کا دنگ اس سے آمیزش کرچکی ہے جو تی قابم صفات کا دنگ اس سے آمیزش نہیں رکھتا اور کوئی واسطہ درمیان میں حائل نہیں ۔

## شرح

www.maktabah.org

وَكُلُهُمْ مِّنْ رَّسُولِ اللهِ مُلْتَمِسَكَ عَنْرُفًا مِّنَ الْبَحْدِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيم يعنى تمام انبيار كرام أب سے اس طرح التماس كمتے بيں جيلے ممندرسے ايک ميجواور يُوسلا دھار باكرشس سے ايک قطرہ .

میں است است میں است میں است است است است است میں است میں است کی شان سے میں میں میں است کا رنگ خالب نہیں ہوا کیونکہ دات کیف ورنگ سے باک ہے اور عشیقت محدیقان صاحبھا الصلات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور فراتی سے باک ہے اور عشیقت محدیقان صاحبھا الصلات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ذاتی سے بارت ہے۔

ميساكه عادف صاوى عليه الرحمة في صنرت امام البه كسن شاذلى رحمتُ الله عليه كسيد كم منواد الله كالم من الله كالم كالله كالم كالله كالل

اورنورون ترخون کامطلب بربیان فرمایا کراپ کی مقیقت کوالتّرتعالی فرمایا کراپ کی مقیقت کوالتّرتعالی فی بندا کیا ہے۔

منت وحقائق جاء مُحتى المشرّب قابليات ذات ست عرّب فائه مراعتبارع لم راكر متعلق شود به بعض أن كمالات وأن قابليت مُحديد برزخ ست ميان ذات مُراسُلطانهٔ وميانِ ابن قابليات مِتعدده وُحكم آن بعض بواسطهُ آنست كد أورا در فائرصفات قدمگاه ست وسس و نهایت ِعُروجِ آن فائه تا بآن قابلیّت ست لا جرم آن را بآن سروزسبت كرده علیه الصّالوٰة و الستَ لام والتحیّة وچون این قابلیّت ِ إتّصاف برگرد مرتفع نمی شود آن بعض نیز کام كرده با نكه هیقت مِحمّدی بهمیشه مائل سن به

## شرح

تطور بالا میں حضرت امام رتانی قدس بتر و العزیز حقیقت محمدیدی برزخیت کے سلسلے میں اُولیار کرام کا اختلاف اِحوال و مقامات بیان فرمار ہے ہیں بخضر یہ کہ بعض اولیا رحمیات محمدی منابط میں اُنسٹینی کو ذات اور عارف کے درمیان ہم بیشہ حائل اور و اسطر جانبے ہیں اور بعض کے نزدیک حقیقت محمدی حائل اور و اسطر ب

ہیں۔

حقیقت محقیقت کے گذرہے کے ماتل نم ہونے کا مہوم مناولیار کرام کا عرق می حقیقت کے گئی ہوتے کا مہوم می صفات مک ہے وہ حقیقت محقیقت محقیقت کے آگے شیونات مک ہوجاتا ہے وہ مائل نہیں جانتے کیونکہ صفات کا وجُودِ خارجی زائد موجُود ہے جوعائل ہوجاتا ہے اور شیونات کا خارج میں کوئی وجود نہیں اور وہ اُمحور اِنتِرَ اعتبا میں سے ہیں۔ لہذا اُمور اِنترزاعیہ میں ہوسکتے۔ اُمور اِنترزاعیہ مائل نہیں ہوسکتے۔

حقیقت محدید کے حائل نہ ہونے کا پرطلب نہیں کہ بعض عادفین متا بعد نمجی کے بغیر بھی واصل با ستہ ہوسکتے ہیں جبکہ بیھتیت تمام اصل اللہ کے نزویک سلمہ ہے کہ تمام کم الات ایمانی وعرفانی حضور مرورعالم سل الدیا ہے کہ تمام کم الات ایمانی وعرفانی حضور مرورعالم سل الدیا ہے کہ ما العت بھرو قون اور آپ کی وساطت سے مر بُوط ہیں بلکہ حائل نہ ہونے کا مقہوم یہ ہے کہ عادون مرورکا کنات سن الدیائی وساطت اور متا بعت کے سبب محقیقت محقریت کے الدیا واسطہ رسائی حاصل کریائے کی برکت سے مزید کم الات حاصل کرنے ہے جا واسطہ عالم وجو بب سے استفادہ کا اصل ہوجا تا ہے۔ عادون کا بیروصنول در اصل کم الآپ حقیقت محقریت کی برکت سے مزید کا مظہر ہے کہ آپ کا متبع کا مل برا و راست محقیقت محقریتا کی محفول در اصل کم الآپ حقیقت محقریتا کی محتوں اور است المحقوق کے انعام سے نواز الرکھا ہے جبیا کہ کوئی شخص با دشاہ کا گوئر با یاک وصنول کے انعام سے نواز الرکھا ہے جبیا کہ کوئی شخص با دشاہ کا

ww.maktabah.org

مقرّب ہو وہ اپنے غلام کا بادشاہ سے تعارف کروا دیے،اب اگر وہ غلام لینے آقا کی ظاہری وساطنت کے بغیر بھی بادشاہ کی شحبت سے مشرف وفیض یا بہو آ ہے تو اس میں کیا مضا گفتہ ہے ' دفّتہ تر ) ما بعت کے دوسی ہیں مرورکائنات میں البعث والم کی مقابعت کے دوسی ہیں۔ ١. مما بعت معنى اتباع شريعت وسنت ٧- متابعت تمعني افذ كما لات وغُروجات منابعت ممعنی اوّل ہرانسان (عارف وغیرِعِارف) کے لیے ناقیا فرض ہے۔ من البعث معنى ما في وقت مك ب جب مك كه عاد ف عقيقت مما لبعث معنى ما في محديد سے بارياب نهيں ہوتا ۔ قابليّت مُحَديبك ذات اور قابليّات مِتعدّده ك درميان برزخ هون كا مطلب بيه كم محدى المشرب اوليا جعتيقت مُحدّيب كة توسُّط ك بغير ذات حق بلا کیف تک رسانی حاصل نہیں کر سکتے۔ بیعنی نہیں کہ حقیقت محکریہ ان کے لیے حجاب بن جاتی ہے بہاں برزخ مبعنی مرتبہ متوسط ہے اواللہ اعلی منن مُقامِ طلبتيت منشارِ د قائقِ عُلومِ مقامِ طلبي ست ومرتئبة فردتيت واسطهٔ ورُودِ مُعارِفِ دَائرةِ إِصل مِتبارِ میان طل واسل بے اجتماع این دو دولت میر نسبیت ترجمبہ ;قطبتیت کا مقام جودقیق علوم کا خشار ہے ظبتی مقام ہے اور فردتیت کامقام دائر و صل سے معارف کے ورود کا واسطہ ہے۔ ان و دولتوں مقامِطبتیت فی جه المنت الله المرام ا فردتیت کے صنول کے بغیر فِل اور اصل کے درمیان فرق وامتیاز نہیں ہوسکتا۔

شركح

مُطور بالا میں آپ نے مقام قطبتیت اور مرتبہ فردیت پر اجمالی گفتگو فرمائی ہے اسمضمون كي فنهيم كے ليے مندرجه ذيل أمور ريخور فرمايس .

وارثان نتوت کی دو شمیں ہو تی ہیں ۔ بنی کی نبوت کے کمالات کے وارث

بنی کی ولایت کے کمالات کے وارث

اوّل الذكر الحراهل نصب ہيں تواما مت كي نصب اور مرتبے برفائز
 ہوتے ہيں اور اگر اہل نصب نہيں تو كمالات امامت كے مرتبے برفائز ہوتے

المي

ثانی الذکر اگر اهل منصب ہیں توخلافت کے منصب کے حامل ہوتے ہیں ورنه کمالات مِنلافت مصحِقته باتے ہیں ۔

كمالات ِامامت كاتعلّق معارف ِ ذاتيه اصليّه كے ساتھ ہوتا ہے ۔ 0

كمالات خلافت تجليّات صفاتيه ميتعلق موته بين 0

منصب امامت وخلافت كاتعلق دائرة إصل سے ہے۔ 0

مقام قطب ارشاد وقطب مدارطِل مقامِ صل ہے۔ 0

تطب فردكا مرتبهمعارف دائرة إصل كے ور ودكا واسطه ہے ظاہر بحے قطَّه 0 ارشاد و کدارسے قطب فرد کا درجہ مبند ہو تا ہے کیونکہ امامت کامنصب خلافت کے

منصب سے اعلی ہے حبیب کدا صالت اور طلیّت کا فرق و اضح ہے۔

قطب مدار<sup>و</sup>مورِ کوننیټ بر مامور ہو تا ہے۔ 0

قطبَ إرشاد وعوت وصدايت كا فرلصنه انجام ديباہے <u>.</u> 0



مُحتُّربائيرِ عارف باللاست واجمع الماق بل بلار الوي سُسُّ المرزِ



مَوْضُونِ اللهِ الاحرار رساله سيلسنسلة الاحرار وباعيات حضرت خواجه باقى بالله وسيستان نزر

#### محتوب ۔ ۵

من عرضداشتِ اُنْحَدُّر الْنُحُدُم اَلَم رساله در منان بیان طریقتِ حضراتِ نواجگان قدش الله فعکان قدش الله فعکان آن الله فعکان آن است بنظر مبارک نوام درآمد مهنوز مسوده است خواجه برهس ان بشرعت راهی شدند ف رجم بیاض آن نشد بختل که جعف عساؤم دیگریم بیاض محق شوند

ترجمه بحضور کا حقیرخادم عرض کر تاہے کہ ایک رسالہ حضات خواجگانی شبندیہ قدس سترہ تعالیٰ اسرادهم کی طریقت کے بیان میں لکھ کر ادسال خدمت کیا گیا ہے کو حضور کی نظر مبادک میں آئے گا ابھی مسقودہ ہی ہے جو نکھ خواجہ بُر ہان علیہ الرحمة جلدی روانہ ہوگئے اس و اسطے میجے نقل کرنے کی فرصت نہ ملی خاکسار کا خیال ہے کہ سس رسالہ کے ساتھ اور علوم بھی ملائے جائیں۔

### شرح

تصنرت امام رّ بانی قدس سرّه اپنے رسالطرلفیت خواجگا لفی تنبندیہ مرشد رسی کی خدمت میں عرض پرداز بیں کہ نقیرنے "طریقت خواجگان نقشبندیہ" سے نام سے ایک رسالہ تحریر کرکے خواجم



برہان رحمتر اللہ علیہ کے اقدارسال کیا ہے بیصنور کی نظرمبارک سے گزرے گا۔ خیال سبے کہ اس رسالہ کو مزید علوم ومعارف کے ساتھ مزین کردیا جائے۔

ترجمہ ایک دن رسال سلسلۃ الاحرار نظرسے گزرااسی وقت دل میں بینمیال آیا کہ حضورسے عض کروں کہ حضورات کے بھیس یافقیرکو امریں تاکہ اس سے بارے بین کچھیس یافقیرکو امریں تاکہ اس سے بارسے بین کچھے کھیے بیارا دہ نہا بیت بختہ ہوگیا کہ اس انہا ہیں اس مودہ کے بعض علومہ فالقن ہوئے۔

شرح

■ محتوث ع هيڪ البيت ا

حنرت امام رباني قدس سيره الينك شيخ محرم حنرت خواجه باتى بالتدرحمة الله عليه مع وض محزار بلي كراب كي تصنيف فرموده رساله سلة الاحرار كامطالعه كما توفور أخيال آبا كراب كي باركاه مين عرض كيا جائے كر دقيق مسائل كے تعلق آپ مزید کچیدتھیں یا نقیر کوان کے بارہے میں کچھ تکھنے کامکم فرمائیں اگر اس رسالہ کے معاً دن كور البيت مطهره كے ساتھ تطبيق دى مبلسكے فقير كايداراده بخت ہوكيا تھا اسی اثناریس ایپانگ تائیدایزدی شامل حال ہوئی اور رسالہ "طریقیت خواجگا اُلِعِتفیزیر" كي تعض محشوفات نقير يرفائفن موئے جن كومعض تحرير ميں لايا كيا۔ و محشوفات رسالہ سلسلة الاحرار كے بعض علوم رئیستمل ہیں جن میں آپ كے تصنیف فرمودہ *ورہا* كے معارف كو شرىيت كے ماتھ تطبليق دے دى گئى ہے اگر آپ مناسب خيال فرمئين توفقيرك اسمستوده كوابين رماله لمسلة الاحرار كالمحله بنادين يااس كيعبن سب علوم کوچھانٹ کراس کے ساتھ ملادیں۔

حصفرت خواجه باقى بالله وبلوى رحمة الله عليه نصابني دورُ باعيول کی ترُر حنود ہی تحریر فرمائی تقی حضرت امام رّبانی قدس سترہ نے اس شرح کی مزید تشریح و توصیح فرانی اور اس کا نام شرح رباعیات دکھا یہ شرح

غالباً ١٠١٣ هجري مي مرتب فرائي -

رُباعيات حنرت حولجرباتي بالتُدير سيرَوْ منسبحان الثد زہبے خدائے متعال عالى زتصوّر ومسبّ را زخيال از نورُ لطب بتش ضمب ترمشحون وزسر سراتيشس بب مالامال

**= الانتخاب المناب ال** 

محریند وجود کون<sup>،</sup> کونسس<u> و س</u>صول نورسے بجزاز کون نہ کردہ است قبول والثدكه دري برده لسان لغيب إست برطبق قواعم داست بر و فق ممل

بشناسس که کا تئات رو در عدم اند بل در عدم کستاده ثابت تشدم اند وین کوئیست ازخیال دوم است

باقی ہمسنگی ظہور نور مستندم اند

دورُ باعيات كى تشرح خود حضرت خواجه نے تحرير فرمائى تھى از ال بعد مصرت امام تبانی قدس سرون تینول رباعیول کی شرح فرما کرتومید و مجددی اور شودی کے علوم ومعارف كوباتهم الأكر شريعت حقّد كرما تَقْطَعَين دي دي هي ان تشريات میں ترابعت اور طریقت کے حقائق ومسائل کو واضح فرمایا گیاہے اور تصوّف کی شکل ترين اصطلامات مثلاً كون جصول ، وجود ، ثبوت ، تعينات ، تنز لات، عيان ابتر تجدّد امثال، ہمہ اوست ، ہمہ از وست وغیر ہا کو دانشین انداز میں سب ن فرمايا كحياسي كيح

خواحبه برمان درین مدت کارخوب کردند و 

ك أتجكل شرح رُباعيات خواجر باتى بالمشروطوي رعمة الشرطير مع واشى وتعليقات مضرت امام رّ باني قدس مرؤمع ار دوتر مبرک بی صورت میں دستیاب سیے حس کوادارہ محبر دیا نم آباد نمبر کراچی نمبر ۱۹) نے شائع کوایا ہے

النيت المحالية المحال

نيز شصيب يافتند

ترحمد : خواجر بر بان نے اس مدت میں ایجھاکام کیا ہے اور تیسرے سیرسے میں جومقام مذہر کے مناسب ہے حصد یالیا ہے۔

## شرح

حضرت امام ربانی قدس سرۂ نے نواحبر بُر ہان علیہ الرحمۃ کی سفارش کے ساتھ ساتھ استھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اس ساتھ ان کے باطنی مقام کی طرف بھی اشارہ فرمادیا ہے کہ وہ تیسری سیرسے حصّہ پا رہے ہیں جوکہ مقام حذبہ کے ساتھ مناسب ہے یخواجہ بُر ہان کا ذکر حضرات لقدس دوج حسّب نہم کر است ہفتم میں آتاہے۔

تیسری سیرگواصطلاح طریقت میں سیرن اللہ باللہ کہتے ہیں۔
میسر میں وہ جو حرکت علمیہ سے عبارت ہے۔ اس سیر میں سالک کوعلم اعلی
سے علم اضل کی طرف اور اصل سے اصل ترکی طرف لا یا جا تا ہے۔ اس قتم کے عب
دولت خوش نصیب کو جب عروج کے بعد نزول ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالے کی
طرف سے تکم ہموتا ہے کہ جس راستے سے تم خود آئے ہو واپ ب جاکر اسی راستے

سے میرے دو سرے بندن کو بھی میری طرف لاؤ۔ بیسالک مسند تلقین وارشادپر فائز ہوتا ہے۔ اس کی تمام تر توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے لیکن باطنی طور پر اس کو مخلوق کے ساتھ کسی تم کی گرفتاری نہیں ہوتی بلکہ تھام مشاہدہ سے باریاب ہوتا ہے اور اس کے وجود کی برکت سے مخلوق خدانفش کے اندھیروں سنے کل کرفد انگ

رسائی ماصل کرتی رہستی ہے۔



معترب كنير عارف بالاست والمرهم المراق المراري المراري المراريج المراجع المراجع المراجع المراجع المرادي المرادي المرادي الم



مُوَضُّوطًا تعبیات جمال ٔ وجلال ، مراشب یقین عارف کے مراتب نزول وعروج کا بیان

مكنوب - الم مكنوب - الم من عرض داشت كمترين بندگان احمداً نكه مُرث به من على الاطلاق جلَّ شَانه به ربکت توجه بوالی بهردو طریق جذبه وسُلوک ترسبّیت فرمُود و بهردوصِفَت جمال عبل الله مُر بَیْ ساخت حالاجمال عین صلال ست و حبلال عبن جمال -

ترجمہ ہصفور کا تحمتہ بن خادم احمد عرض کر ناہے کہ طلق طور پر صدایت کر نے والے مینی اللہ تعالیٰ مَلِّ شَائِدُ نے انجنا ہے کی توجہ عالی کی برکت سے جذبہ اور سلوک کے دونوں طریقتوں اور جال وجلال کی دونوں ختوں سے تربتیت فرمائی ہے۔ اب جال میں جال ہے۔

## شرح

ابتدام بحتوب میں حضرت امام ربانی قُدیس بیٹرہ نے ذات بی سُجانہ و تعالے کے لیے ، مُریٹ عَلَی الإطلاق "کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کیونکہ رُشد و ہادی در اصل اللہ تعالی کے فضل و کرم پر بوقوف ہے اور و ہی قیقی طور پر مُرشد و ہا دی ہے بندگان فُد ا پر لفظ مُرشد و ہا دی کا اطلاق مَجازاً ہے ۔ بعداز ال حضرت امام ربانی قُدِّسَ بندگان فُد ا بیضت عاصل کے دولوں طراحیوں اور جال و جلال کی دولوں فتول سے تربیت باطنی کی فعمت حاصل ہونے کا اظہار فرما یا ہے ۔ اس مضمون کو قدر سے



#### جذبه ومسلوك

جذبه، رَیْرُوَنِی کا نام ہے اللہ تعالی کے ضل اور مُرشد کا مل کی توجہات میں میں جائے ہوں کا نام ہے اللہ تعالی کے ضل اور مُرشد کا مل کی توجہات میں میں حالم امر کے لطائف کا تزکیہ ہوجا آئے اور اس تربیت کے حاصل اپنی اس میں فنا ہوجائے ہیں یک مینیت میں میں کہنے ہیں۔ کرنے والے کو مجذوب کہتے ہیں۔

رسے دائے و جدوب ہے ہیں۔ مرک میکوک ئیر آفاقی کا نام ہے۔ مُرشد کا مل کہ داست کے مطابق، إتباع مسلوک مستوں شریعیت اور ریاضت و مجاهدہ کے ذریعے مہارت فیس عناصر ماصل کرنا میر آفاقی ہے۔ اس کوسلوک کہتے ہیں اور اسس قسم کی تربیت ماصل کرنے واپ کوسائیک کہا جاتا ہے۔

یهان مجذوب کاعوام میں متعارف معنی مرادنہیں مکد مجذوب کا لفظ توجہ بینخ سے نمینیاب ہونے والے پابندیشر لیست مئونی پر استعمال فرایا ہے۔

مند برگرید قسام حمد برد ۱۱، جذبهٔ بدایت جذبهٔ بدایت کوجذ برمنوری اور جذبهٔ نهایت کوجذ برهنینی بجنیهٔ بین یعذبهٔ بایت جو ابنت المحادث المحا

سل المقشبنديكافاصه بي وصفرت خوا خلقشبند كارى رحمة الله عليه كانبت كالمحديدي مفهُوم بعد

جذبہ نہایت تمام سلاس طریقت میں شترک ہے۔ تعبیرات جمال *و* مبلال

0

معوفیا مطارم مطار دیگ جمال و مجلال مطابعت دهموم بین منالا جمال سے مرا دالله تعالی کا إنعام واکرام ہے جولصورت راحت و رحمت اور

صحت وشفارظا ہر ہوتا ہے۔ ا حلال سے مراد اللہ تعالی کا قہر وغضب ہے جولصبُورتِ رہے والم وُکلیف م مصد مدیناں میں تاریخ

مصیبت ظاہر ہوتا ہے ۔ حمال سرقواد کی کولفون وجمعہ سیسرتمام افعال و مینائنو ارمیں وجمعہ

جال سے مُرادِ کِلَ نُطف ورحمت ہے ، تمام افعال و ان نزیرات وطاعاً
 اور اعمالِ عبا وات وحسنات کاصدور اسی علی جال سے وابستہ ہے۔
 اور اعمالِ عبا وات وحسنات کاصدور اسی علی جال سے وابستہ ہے۔

جلال سے مُرا دِنجتی قہاری ہے۔ تمام افعال و افار کے شرارت اور اس کے ایک اس کے ایک اس کا میں اس کے ایک ا

ا حال سے مرتبۂ وحدت اور جلال سے مرتبۂ اُحدیت بھی مُراد لیا گیا ہے۔ ⊚ جمال سے مرتبۂ وحدت اور جلال سے مرتبۂ اُحدیت بھی مُراد لیا گیا ہے۔ ⊚ جمال سے التفات محبوُب اور حلال سے ستغنا بھی ہے، مُرا دیسے

جمال سے التفات مجبوب اور حبلال سے بِتغنا رِمجبوب مُرا وہے۔
 مرا وہنا وہ اور حبلال سے بِتغنا رِمجبوب مُرا وہنے۔

واسدا بی در سالک جب تزکیدهش کے بعد مقام معرفت پر فائفن ہوتا ہے بی مر اور جذابی لوک کی دونوں جہوں سے صلیہ پاتا ہے اور جمالی و

مبلال صفول کے ساتھ تربتیت با تاہے تو اس کو ذات حق شبانہ وتعالی کے ساتھ مجتب ذاتی کام تبرحال اور مبلال دونوں مجتب ذاتی کام تبرحاصل ہوجاتا ہے۔ اس مرتبے میں اسے جمال اور مبلال دونوں اللہ تعالی کے فعل ہیں مجبوب کیساں نظر آتے ہیں کیونکہ جمال اور مبلال دونوں اللہ تعالی کے فعل ہیں مجبوب

کے فعل بھی محبوب ہوتے ہیں ۔ اس لیے جمال و مبلال کی خصوصیّات اس کی نظر سے او محبل رہتی ہیں اور اس کی ساری تو تقرصر ف محبوب کی طرف رہتی ہے .

ار ا است وعبارت محمول برظام رخودست قابل انحسسران م

تاویل نمیت به ترجید تا در بازی ترجید از در این خواهری مفهوم سے ترجید ، رساله فدسید کے اپنے ظاہری مفہوم سے چھر کر اپنے موہوم طلب اپنی سمجھ کے مطابق آویل کر دہ معنی پرجمل کیا ہے حالانکہ عبارت ابنے فاہری عنی برجمول ہے۔ الذاطا ہری عنی سے ہطانے اور تا ویل کے قابل نہیں ہے۔

#### شرح

مصنرت المام رباني رخمة الدعكية نع رساله فكرسسية كى شرح كرف وإليكسي مختنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس نے جہال و مبلال کے نا ہری مَفَهُوم کے مِکسِ لینے وتهم شيمي مطأبن جمال وُعِلال كي ما ويل كي ہے جبكہ جمال كا ظاہري مبنوم انعام واكرام ہے اور مبلال کا ظاہری عبره مرنج والم ہے طلب یہ ہے کد سالکین رمیمات فراقیا کے مرتبے میں انعام و إیلام او و نول برالر ہوتے ہیں اور سس مفہوم کو نظر انداز کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔

بيرساله مباركة حضرت خواجة خواجگان ميّد مخد بها وّالان رساله فد سستيم نفت بنداويي نجاري وني الله تعالى عند سكيلف فظات

چۇ ابنىت چىلىنى الام كۆلىكى مىمۇلىل يېچىنى جىلىنى يېچىنى جىلىنى يېچىنى جىلىنى يېچىنى يېچىنى يېچىنى يېچىنى يېچى مىمۇلىلىنى يېچىنى بىلىنى يېچىنى ي

اوران کی تشریجات بنیتمل ہے جس کو صفرت خواجہ محتدبار ساد حمتہ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا ہے۔ بیررسالہ تقشیندی کمتبِ فکر کے بیاے لائحرِ عمل کی حیثیبت رکھیا ہے جویش امام رّبانی نے محتوبات میں جانجا اس رسالہ کی عبار است کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت خواجر محقد پارسا کا اصل نام خواجر محدین محرمور کرانظی ہے۔ ایپ ۲۵ م حضرت خواجر محتربارسا فتبؤثر بخارا میں پیدا ہوئے مصرت خواجلقشبند بخاری رخمتُ الله عَلَیه کی خدمت میں رہ کر قصرعارفال میں رُومانی تربیت حاصل کی آپ نيطريقت بِقشبنديد كے فروع کیے لیے بے بہا خدمات انجام دیں ۔ آپ کی گراں قدر بے بہا تصابیف وُنیا کے علم وتصتوف بین منتبراور سنتنگلیم کی جاتی ہیں۔ آپ کا وصال بعمرتزاسی (۳۸سال سنلكم بجرى بروز جمعرات مدينة منوره مين بهوا اور حبّت البقيع مين حضرت سيّد نا عَمَانَ عَنى مِنَى اللَّهُ اللَّهُ عَنه كَ قُبْرِ شرافِيك قريب مدفون موسِّ رآب كالرَّضِال آپ کی معرُوف آلیف فضل انظاب کے نا فصلِ خطابی کے اعدا دسے کا آسے

وعلامت اين تربتيت تقيّق تُدنست مجسب ملن ذاتی بیش انتحقق آن امکان ندار و و مجتث فِراتیر علامت فناست وفناعبارت ازنسيان ماسو است يس تآزمانيك عُلوم بتبام ازساحت سينه رفعة نشود وبرحبل مطلق متحقق نشوداز فنابهره ندارد واين جيرت وحبل وائمى ست ام کان زوال ندار و نه انست که کا ہے ماصل شود و گا ہے

المنيت المنيت المنافقة المنافق

زائل گردو و غایته ما فی الباب پیش از بقی جهالت محض شی بعد از بقاجها و علم باهم حمیح اند درعین نا دانی پرتعورست و درعین حیرت محضنور که این موطن حق الیقین ست که علم وعین جب یک دگیریستند به

ترجمہ: اور اس تربت کی علامت محبت ذاتی سے ساتھ محقق ہونا ہے اس کے محقق سے بہلے مکن نہیں ہے اور محبت ذاتی فنائی علامت ہے اور فناسے مُراد اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا فراموش ہوجا ناہے لیں جب بک تماد عُلوم نی سے طور پر سیعنے کے میدان سے صاحت نہ ہوجا نئیں اور سالک جبلِ طلق کے ساتھ محقق نہ ہوجائے وہ فنا سے بہرہ ور نہیں ہوسکتا اور پرچیرت وجہل دائی ہے۔ اس کا نہاں ہوجائے وہ فنا سے بہرہ ور نہیں ہوسکتا اور پرچیرت وجہل دائی ہے۔ اس کا نہا تو محق نہا یا لئہ مال ہوجائے اور تھی زائل ہوجائے ماصل کلام یہ ہے کہ محام اللہ جبالت محض ہے اور الیا نہیں ہے کہ محمی صاصل ہوجائے اور تھا ہو اپاللہ مال موجائے میں مالک عین اور ان کی مالت ہونے کے بعد جہالت ہو تا ہے ہیں مالک عین اور آئی کی مالت میں شعور کے ساتھ ہو تا ہے اور عین جیرت کے وقت ہیں صافور کے ساتھ ہو تا ہے میں شعور کے ساتھ ہو تا ہے اور یہ میں ہیں ہیں۔ اور یہ تا ہو تا ہے کہ اس میں علم اور عین ایک دوسر سے کے لیے جاب نہیں ہیں۔

شرع

سالک کوجب عالم امری طون محبّ ت اینیملامرت فیاہے عوج نصیب ہوماہے اور اس بر اللّٰد تعالیٰ کی جمالی اور ملالی صفتوں کا اِنعکاس ایر تو ہو تاہے تو وہ ان صفات

جه البيت الله المرابع مے تصعف اور زنگین ہو کرفنا فی الصفات ہوجاتا ہے۔ اس مقام برسالک تزکیر نفن سے مشرف ہوکرالٹا تعالیٰ کی ذاتی محبّت میں متبلا ہوجا ہاہے مِطبّت ِ ذاتی کے مرتبي ميں سالک کے بلے جال وجلال کی متقاباص فتیں ابس میں اس طرح متحد ہواتی ہیں کرسالک کوجال عینِ ملال اور حبلال عین جال معلوم ہوتا ہے بینی د ولوص فیتیل س كو برا برنطف اندوز كرتى رتبتي بين كيونكة تزكيفِنُ كي وجه مسيفنس انعام وإيلام اور راحث الام سے بے نیاز ہوکر اپنے جبلی تقاصوں سے دست بردار ہوجا تا ہے اور جا اوجال ا كوالپنے محبوب كے أفعال وصفات مجھ كرمحبوب وم غوب بناليتا ہے۔ وہ ع ّت و ذآت رحمت وزحمت دولول كومحبوب كي عطائم بحد كر قبول كرما ہے اور كس كزريك كُ لُلُ مَا يَفْعَلُهُ الْمَحْبُوبُ مُحْبُوبٌ مُحْبُوبٌ مُعِبوب كافعال وإعمال عبي محبوب ہی ہوتے ہیں ۔ لہذا جالِ وحلال کی خاصتیتوں اور انعام کی راحتوں اور ایلام کی مصیبتوں پراس کی نظرنہیں بڑتی بلکمحبوب ہی ہروقت میش نظر رہتا ہے۔سالک کی اسی كيفنيت كومحبت ذاتيه سي تعبير كياجا بأب اوريبي كيفنيت علامت فناسه حضرت المررَ رَبّاني قُدِّسَ سِرُّوهُ فرمات مِين كرجال وحلال كا إِنَّحاد اور محبّت ذاتي كالحقق فناكى علامت بداورفنانيان ماسوى الله سع عبارت بديجب ك سالک کے بیننے کے میدان سے تمام علوم بورسے طور برصاف نہ ہوجائیں اور جہل مطلق كالتفقق منه موجلت فاسته كامل حاطس نهيي بوتى جبل طلق در إصل فيلت مطلق ہی کا دُوسرا نام ہے ۔ حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ ۔ تواز سرائے طبیعت منی روی بیروں كجا بحوكت حقيقت گذر تواني كرد حيرت وتبل سے مُرا د اشيائے کائنات سے الْعلقی و حيرت وجهل بے نجری ہے جب کثرت ذکر اور فرط محبّت کے غلبے سے عارف اپنے محبوب حقیقی کے مشا ہدے میں ڈوب جا تاہے اور محبوب کے موا

#### مراتبين

صوفیارکوم نے مشاہدة ذات کے بارسے پر تقین کوئین مرتبوں عمالی گان آپتوں اور نشانیوں کے ممالی کان آپتوں اور نشانیوں کے مشاہدہ کرنے ہیں سالک کوئر وج مشاہدہ کرنے سے مرا دہے جواس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں سالک کوئر وج سے پہلے جومل آپتوں کہ لاقا ہے۔ اس مرتبے میں ویجُ و بشری عنصری باتی رہتا ہے اور سالک مقام فنا تک ہنیں پنچ سکتا۔ ان نشانیوں کے شہود کو سیر باقی رہتا ہے اور سالک مقام فنا تک ہنیں پنچ سکتا۔ ان نشانیوں کے شہود کو سیر باقی رہتا ہے اور سالک مجت ہیں اور بیسب کھی سالک اپنے باہر میں لاش کرتا ہے تیصوف کی اطلاح میں اس کوشیر تنظیل تھی کہتے ہیں۔ میں اس کوشیر تنظیل تھی کہتے ہیں۔

بیمٹ اُم وَ چونکہ تقصود کی خبر نہیں دیٹا اور سوائے نشانی اور دلیل کے اس کا کچھ حصنو زہیں بخشآ اس لیے وحوئیں اور گرمی کے مشاہدہ کی طرح ہے جراگ کے وجود

پر رئیسنمائی کرتا ہے۔

سالک اس مرتبے میں تکمیل عرُّوج سے وقت عالم وحُرُب کامشا ہدہ کر ہاہے اس لیے اس کا وجود بشری عنصری باتی نہیں رہتا اور مقام فنائے طلق حساصل

ہوجا ماسہے۔ يه مرتبه بيهك دونول مرتبول سے مبندسے جب عارف فنا حريم المقان ك التيان کا میں استان کے بعد سیرنی اللہ کے مقام میں بقا باللہ سے مشرف ہو ہاہے اور استان میں اللہ کے مقام میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے اپنے ساتھ اور دیکھی بھی تا وَنْ يَبِصِورُ ويعنى مَجِدس سناب اورمجدس ويجتاب كامرتبه مامل كركيتا بوتو فالمصطلق حاصل كرسف كعسياس كوين تعالى محص إبن عن أيس ابك ابيها وحرد موموب حقّاني عطا كرتاب كهعارت سحرا وربية خودي سيدر إني پاكر صحواور بوشياري بين آجانا مي اوراس مقام مين ملم اورعين ايك دورسك كاحجاب نهیں رہتے بلکہ عارف عین شاہدہ کی حالت میں عالم اور عین علم کی جوالت میں شاہدہ كرنے والا ہو ناہے یہ فنا کے بعد بقا باللہ کا مرتب ہے اس مرتب کو تخلق با فالا ق اللہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے ہی مرتبحث ایقین کہلا تا ہے جہاں عروجی مراتب کی تعمیل کے بعدعارف مراتب نزول كىطرف ميتعدمونا بصاس وقت اس كوالتدتعالي كي ذات کاعلم اور مائیوی انتدکاعلم دونون علم معاصل رسیتے ہیں ۔ يقتن كحيان تنيول مرتبول كوايك مثال سيتمجها ماسكتا ہے۔ مثلاً كوئي شخص مضبوط ولكيول اور قرينول سيديد باست جان ك ئر آگ کی ایر ملانا ہے بیام ایقین ہے اور اگر کسی کو آگ میں ملیا ہوا دیکھ ہے تو بی عین الیقین سبے اور اگر خود آگ میں جل کرم جائے تو یہ فی ایفین سبے۔ من وعلمے کرمیش ازجینیں جہالت عاصل شود از چزاعتبار فارج ست با وجود آن اگر علم ست درخود ست واگر شہود ست ہم درخود واگر معرفت ست یا

🚃 محرُّكِ ع =}<del>(</del>114**)**-{=

چرت نیز درخودست تازمانیکه نظر دربیرون ست ب عاصل ست اكرجير ورخود بم نظرة كهث نته بالثذ نظراز بيرون بالكامنقطع مي بايد كهشود حضرت خواجه بزرگ قدّس الله بيترهٔ مى فرمايند كه ابل التربعدار فنا ولقا هرحيه مي سبيند ورخو دمينيند وهرحب می شناسند درخو دمی شناسند وحیرت ایشان در و مُودِ

خودست ترجمہ : اور وہ علم جواس تسم کی جہالبت سے پہلے حاصل ہوتاہے وہ إحاطم اعتبار رس سے خارج ہے الینی اعتبار کے لائق نہیں ہے،اس حالت کے باوجود اگر علم ہے تواپنے آپ میں ہے اور اگر شہوک ہے تو وہ جی اپنے آپ میں ہے اور اگر معرفت یا حیرت ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں ہی ہے جب تک نظر باہر کی اثبیار میں ہے کیے حاصل ربيكار، مع اگرچه اين آپ مين هي نظر ركه تا هو . بيروني اشيار سه نظر بالكل منقطع بوجاني حيا ہيئے يصنرت خواجة بزرگ دخواجہ بہا ؤالڈین مُقت ثبند بخاری قدس َاللہ بِتَرَهُ) فرماتِته بین کمه" ایل اللهٔ فنا ولقل کے بعد حرکجید ویکھتے ہیں ایپنے آپ میں ویکھتے ہیں اُور حَرْجِهِ بہچانتے ہیں اپنے آپ میں ہی پہچانتے ہیں اوران کی حیرت اپنے وجود

#### شرح

عارف ووقسم كعلم ركه ما بعد اولا مايوى الله كاعلم ثانيا ذات حق تعالى كا علم - آپ فرملتے ہیں کر جوعلم جیرت وجہل سے بہلے ماصل ہو تاہے اس کا کوئی اعتبار البيت مكوَّل المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

نهیں کیونکہ ماہوکی اللہ کا وہ علم حوفاسے قبل ہے وہ تو ہراکی کو حاصل ہوتاہے لیکن بے حاصل ہوتاہے یہاں عارف کے علم سے مُواد وہ علم ہے جوعارف کو فنا اورنسیانِ ماہوکی اللہ کے بعد حاصل ہوتاہے اور وہ ذات جی تعالیٰ کاعلم ہے۔

مايئوى الله كالمرب بعد ماصل بونا با اور وه ذات مى تعالى كاعلى بعد المساهده يا مايئوى الله كالمرب واضح بوكه ذات مى تعالى كاعلى من مايم وجرب كامشاهده يا مايم مربي مربي مربي المنت ال

مین تفکرسے نبی وار و کے وہ تفکر فی الدّات ہے یا کیفیّت مثال اور تقدار کا تفکر ہے بیس کوفارسی میں تفکر عوبی وجیندی کہا گیا ہے عار و خبب فنا وبھا کی نزلیں طے کر لیبا ہے وہ تفکر ہے کیف و کم اور ادراک ہے چون کی صلاحیت سے نزاز اجآیا اور یہ رُوح کا مرتبر کھال ہے عبیا کہ عالم ارواح سے بُون ہے اور رُوحوں کوعی لم

برربيدرن ماتر به بان مهم يينا به مي ارران سبت بدن هيه اوروون وستم ارواح مين شاہره کی دولت ماصل تھی اور حديث تفانگر مساع يو بخت پر فين قِيامِ لَکُ لَائِهُ مِينَ فَكْرِسِهُ مُراذِ تَفَكَرِ بِهِ حِنْ ہے مِن کو تفکر فِي الصّفات مجتة ہيں۔

عارف كالمرب تزول عارف كهرت زول وتسسين بن

و کالات ولایت کے صول کے وقت ہونا ہے جبکہ عارف کافنس پہلا نرول میں دہتی ہے۔ بہال نرول میں دہتی ہے۔ بہال نرول میں دہتی ہے۔ اس حالت میں نعنس مالیوکی اللہ کامشا صدہ کرتا ہے اور رُورح عالم وُجِرب کے مشا ہدسے ہیں صروف رہتی ہے۔

و کو میرا نرول کالات نبوت کے صول کے وقت ہونا ہے جبکہ عادت کا دوسرا نرول کرتے ہیں اور ہس کا دولوں نزول کرتے ہیں اور ہس کا ایمان شہودی دوبارہ ایمان غیبی کے ساتھ تبدیل ہوجا آ ہے۔ اس حالت میں عادت



سالک جب سے انفنی کے دوران ولایت مِنسل کی دوران ولایت مِنسل کی دوران ولایت نظیم کے ساتھ ممتاز ہوتا ہے تو وہ



موب جاسی می دیجه است بین دات میں دیجه است نیز معرفت باجیرت بھی اپنی دات میں ی برختی بھی دیجه است بین دات میں دیجه است نیز معرفت باجیرت بھی اپنی دات میں اس کی جیرت کی وجر بیہ ہے کہ وہ عالم وجوب کی بیاسی نیسی میں موجہ سے میسیدے جیرت بن جائی ہوتی ہے۔ اس کو میں سالک کوشش کرتا ہے کہ بجلی افاقی رجوجی افنسی کا میں مقام میں سالک کوشش کرتا ہے کہ بجلی افاقی رجوجی افنسی کا فلل ہے منقطع مرجوجائے فائے کا مل فلل ہے منقطع مرجوجائے فائے کا مل

نل ہے منقطع ہوجائے کیونی رخب کہ بھی افاقی منقطع نہ ہوجائے فیاستے کامل ماصل نہیں ہوتی اور جب فیا ناقص ہوگی توبقا تھی اقص ہوگی اس بیسے کہ بقالقدر ذن میں کو اسپ میں ذن مصلات مطلقہ نامد ہذہ ہے کہ ذن مرمطلت نن مرتا

فَا مِواكِرَ فَيْ سِهِ اور فناسَةُ مُطلق وَطلق فنا مِين فرق يه سِهِ كَرفنا سَيُطلق ، فناسِيّام جِهِ اورطلق فنا ، فناسَةُ نافض ہے ۔ فناسَهُ طلق مِين سالک كوماسوى كانسيان الم موجا تا ہے اور اس كالطيف السنة ميدا فيض ك جنج جا تا ہے جبكم طلق فنا ميں ايسا

نہیں ہوتا مولانا روم ست بادہ قیرہ عَلَیہ الرَّخیۃ نے فرمایا ۔ ۔ بے فنائے مطلق ولحب ذب قوی کے مسرم وصل رامحسرم شوی

واضح ہوکہ عارف کا پڑتہ وہ میر انسی کے دوران ولایت صغریٰ ہمبس کو ولایت نِطلیہ بھی کہتے ہیں ) کے صول کے وقت ہوتا ہے لیکن سِس وقت عار ف کمالات ِ ولایت نِبقِ ت سے مشرف ہوتا ہے تو اسے علوم ہوتا ہے کہ شہو دِ اِعنسی

مطلوب فاق واسس ورارس

بھی فلاام طلوب سے ایک ظیّل ہے اور طلوب انھی ما ورا راہے۔

حضرت امام رہانی فرس بڑہ نے صفرت خواجہ بزرگ خوا خیشنبدا دیسی مجاری رضی النُّرَعَنْد کا ہو کا کیدی قول نقل فرما یا ہے اس سے علوم ہو تا ہے دو لوں بزرگ اس وقت کمالات ولا بیت سے مقام میں تھے اور شہو دِ انعنسی کو اصل اور مقصود جانتے تھے لیکن اس کے بعد جب کمالات ولا بیٹ نِبوّت کے مرتبے سے البيت الله المرابع الم

مشرف موت توسخرت المام بن في في فوائي مطلوب ورائے أفاق و إنفس است " يعنى طلوب أفاق اور إنفس سے بہت آگے ہے اور مضرت خواج بِقش بند أو يرس يتره في فرمايا ـ " هرچ ديده شدو و انست شد آل بمرغير است " يعنى ع كجهد ديكها اور مانا گيا ہے وہ سب كھ عير ہے ـ

من عجب كارست اوّلا بربلا ومصيبت كه واقع من عجب كارست اوّلا بربلا ومصيبت كه واقع مى شد باعث بُرور و فرحت مى شد و هسك مِن مَّر قبله مي گفت و برجهاز اَمْتِعهُ ونبوتيه كم مى شدخش مى آمد ....... و جمجنين اگردُعا م كرواز براست و فع بلا ومُصيب يقصنو داز وُما رفع آن نُود بلكه است و مصائب است و مصائب

ترجمه: میتجیب بمعامله ہے کہ پہلے جو بلا ومصیبت بھی واقع ہوتی وہ فرصف بوشی کا باعث ہوتی تھی اور پرفقیر و کسل مِن مَسَزِ جَدٍ رکیا اور زیادہ بھی ہے، کہنا تھا اور دنیا وی ساز وسامان میں سے جو تجھے کم ہوجا آتھا ابھی امعلوم ہوتا تھا اور پرفقیر اِسی قسم کی خوامشس کرتا تھا اور اب جبکہ حالم اسباب میں نزول واقع ہوا ہے اور اپنی علی بی محتاجی پرنگاہ پڑی ہے۔ اگر تھوڑا سامجی نقصان لائق ہوجا آ ہے۔ تو پہلے ہی جھٹے میں

اله مودة . www.maktabah.org

المنيت المحالية المحا

ایک قسم کارنج وغربیدا ہوجا آہے اگرچہ وہ جلد ہی رُور ہوجا آہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور اسی طرح اگر پہلے یہ عاجز بلا و مصیبیت سے دور ہونے کے لیے وُعا کرتا تھا تو اس سے بلا و مصیبت کو دُور کرنامقصو دنہیں ہوتا تھا بلکہ اس سیقصور اللہ تعالیٰ کے مکم (اُذعو فی : .... تم مجھ سے مانگو) تیمیل و فرمانبرداری بجالا تا تھالیکن اب دُعاسے تقصر د بلا وَں اور صیبتوں کار فع کرنا ہے ۔

شرح

سطور بالاميں عارف کی وہ کیفیات بیان کی گئی ہیں بوعروج ونز ول کے مراتب میں سیرکے دوران ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے سالک عروق کے وقت ہونکہ عالم وہوب كى طرف متوجّر بوتا ہے اس ليے دنيا و ما فيها سے سينجر و بين محر ہوجا تا ہے کہ اس مقام مين دنيا وي صائب وتكاليف اس كميليعالم وجوب كي طرف مزيد توجداور ترقى كأسبب بن جاتى ميں بىكى نزولى مرتبے ميں چونكه عالم اسباب كى طرف متوجه ہوتا ب اس بيد بلا كوبلا ا ورصيبت كومصيبت محمتاب اس طرح عارف جب عروج كيوقت دعاكر استواس كالمقصد دعلسة دفع بلانهين موتاصرت الله كَ حَكْمٌ" أَدْعُوني للم مجدسه مأنكو" كي ميل مقصود موتى ب اس وقت اس كا حجان بيلهوتا ہے كم انبيار كرام كى دُعاوُل كامقصد بھى دفع بلا ومصيبت نہيں ہوّاتا بلكه وه بھی صرف تغمیل حکم ہے لیے دُعائیں مانگتے رہے ہیں لیکن عارف کو نز و ل کے مرتبے میں یہ امریحے لیں اجا ماہے کہ اہسبیار واولیار دفع بلا ومصیعبت یجیلے جو دعائيں ماننگتے ہیں اُن کامقصد صرف تعمیل حکم ہی نہیں ہوتا بلکہ واقعتاً مصائب و تكاليف رفغ كرانا تجيئ تقصود ہوتا ہے كيونكر عالم سباب بيرعوام ص بيز كے حماج ہیں صحوا ور نزول کے مرتبے میں خواص ہی اس کی امتیاج رکھتے ہیں کیونکہ اُن کی نظرعالم اسباب پر ہوتی ہے اورعالم اسباب کا یہی تقاصا ہے۔



نمحةُ جائيرِ عارف الله الشين المجير المجدِّع اللهِ عارف الله صرفور جي اللهِ اللهِ



موضوعك

بيورارْبعه كانفصيلى بيان شاہدات رُوحانيه، اكابْرِارِبعبنفٽ ندية

# مڪنوب ۔ ک

عرضداشتِ کمترین بندگان احمد آنکه تقامیکه ملن فوقِ محد د بود رُوح د را بطریق عُروج در آنجا می یافت و آن مقام بحضرت خواجهٔ بزرگ فَدَّسَ اللَّهُ مَدَ وُ الاَ فَدَسَ اِحْتَصاص داشت بعب داز زمانے بدن عنصری خود را نیز در مهمان مقام یافت ۔ ترجمہ جضور کا ایک بمترین فادم احمد عرض کرتا ہے کہ جمعقام محدِد یعنی عرش کے اُو پر ہے ابنی رُوح کو بطراتی عُروج کس مقام میں بانا تھا اور وہ مقام صفرت خواجهٔ بزرگ بین محفرت خواج نقشند برخاری فرتی سرئی فرکے ساتھ مخصوص تھا بچھ زمانہ کوزنے کے بعب لینے عنصری بدن کوجی اس مقام میں بایا۔

#### شرح

حضرت امام رّبانی قُدِّسُ بِنَرۂ نے فَوق العرش عُرُوج کے دوران پیش آنے والے عجیب و غریب مطاہدات کا ذکر فرمایا ہے۔ بیمشاہدے سالک کو صب مراتب بیر عجیب وغریب مطاہدات کا ذکر فرمایا ہے۔ بیمشاہدے سالک کو صب مراتب بیر عُروجی ونرُ ولی کے دوران حاصل ہوتے ہیں۔ رُ وح کو عُرُوج سے طراقی برج سیرُروحاتیٰ میسر الی ہے وہ سیر ملی ہوتی ہے نہ کہ جمی۔



**ﷺ** محتوُّك ع }<del>-</del>(7८८)≠ امکان میرعروج کا اطلاق معلی تقیمتی ہے کمیز نکہ عالم امکان کے درجات ایک ڈوسرے پر مبندی و فوقیت رکھتے ہیں حبکہ عالم وحوب کے درحات اپنی لام کانیت کے مبب فق بحت بمين بثمال وغير إليني أطراف وأكناث بهيس ركھتے۔ نيزعالم إمكان ميء ورجك وقت سالك عاشق بوتا ہے اور عشوق ميں مير كرّاہد بنبکہ عالم وجوب کی سیرے دوران سالک معشوق ہوتا ہے اورعاشق اس میں سیر كرّا ہے۔اس لينے مالك ببب نيانِ عالم اپني ذات بي معشوق ت ظهور كے لائق ہوا ما ب اورعالم وحوب كے كالات اس مين فالمر بونات وع موجات بي -رو تو زنگار از رُخ خود پاکس کُن بعدازاں آن نور را ادر آکس کن جب سالك علم الفل بعني ظلال العار وصفات البي سيقلم على يعنى اسمار وصفالت اللي كى طرف سيركر أب تورقى كرف ہوئے اپنی صل کو پہنچ کر اپنے آپ کو اس میں فانی پا تاہے تی کہ اپنا کوئی اثر اور اپنی کوئی اصلیّت نہیں یا یا اورصرف وجود میں اسل ہی کامشاہدہ کرتکہے بیں اسس دائرۂ ظلال کی تبیرکو صطلاح صوفیار میں تیرائی الله مجتنے ہیں اور یہی دائرہ ولایت صغرسلے (اولیار کی ولاَیت کا دائرہ) ہوتا ہے۔ اس دائرۂ ولایت میں تفضیلی سیراً بَدُّالاً بَا وَ مُكْتِمَ نہیں ہوسکتی بشخص اتنی سیکر اسے حبتنا کہ اس میں اس کاحق ہوتا ہے۔ یہاں پر فنا رکلی حاصل ہوجاتی ہے اور حضرت مولا ما روم ست ِ با دؤ قیوم رَخمتُ الله علیه کے سف حرکایی *جفت صب بهفتاد قالب دیده* ام همچرسبزه بار با روسیّن ده ام یعنی میں نے *سات سوستر* قالب <sub>(</sub>خلال کے پر دیسے) <sup>ا</sup> دیکھے ہیں اور

(ان میں فنا ہوکر) سنرے کی طرح بار اُ اُگا ہول ۔

اس سے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا نضل سالک کے شامل حال ہو مستبير في الله مائه اورمنت وثر بعيت پراستقامت بصيب موجائه توسالک کو ترقی کرتے ہوئے اسماً وصفات کے دائرہ میں رج فطلال کے دائروں کی صل ہے، داخلومیتیر موجائے توسالک الله تعالی کی صفات اوراسمار و سشیر و ناست و اِعتبارات وتقديسات وتنزيبات ميس بركرتاب يس وجوب كان مرتبول ميني إسمار وصفات وغير بامين حرحركت علميه (سيملكي) واقع بموتى بسيداس كوسَير في التُديجية ہیں اور برمیرولابیت کبری میں واقع ہے جوانبیا رکرام میٹم انسکام کی ولابیت سیے عالم امرے پانچوں نطیفے اس دائرہ کی انتہار ہیں اور بیئیراس مرتبے کہ پہنچتی ہے کہ جس كوكئى عبارت الثارسيا مام سے بیان بہیں کیاجا سکتا۔ اس سیرکا مام تقار کھا گیا ہے۔ یہ سيرآفاقي اور نفشًى سير إليني سيرالي الله سي منزلوں دُورا ور ورار الورار ہے سير آ فاقي كو سيرالى الله اورسير إفسى كوسيرتى الله كهنا نضنول كسب كيونكم أهن محى أفاق كي طرح وارزه امكان میں داخل سبے تو اس صورت میں دائرہ إمكان كا قطع كرنا ناممكن ہوگا اور اس سے سميشكى ناأميدى اورنقصان كيسوا كجههاصل نهمو كالمجهى فناثابت بموكى بزبقا تصتور كى جاكى يېرخداتعالى كا وصال اور إتصال كيسية موگا اور اس كا قرب وصال كيا حاصل ہوگا۔

۔ سچن توئی کے یار گرود یا رِ تو "ہنبسٹٹی یار باسٹ، یارِ تو یعنی جب تک توہے یار تیراکب یار ہوگا تو اپنے آپ کوفنا کر دیے لپ جب تونہیں ہوگا تویار تیرا یار ہوگا ۔

یہی وہ مقام ہے کہ جہاں نفس کو اِطمینان حاصل ہوتا ہے اور اسی مقام پر نشرج صدر ہوتا ہے اور سالک حقیقی اسلام سے مشرقت ہوتا ہے اور نفس مطمئة صدارت کے تخت پر بیٹھتا ہے اور رصاکے مقام کی جانب ترقی کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔

اَفَ مَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْ لَامِ فَهُوَعَلَى نُوْسٍ مِنْ زَبِتِهِ لَه

ترجر، بس و فض من كاسينه الله تعالى نه اسلام قبول كرن كه يسي كهول ديا وه ابينه رب كي طرف سه نور برب يعني ايمان كي روشني ركه ما ب اوراس كواسلام كي تمتت كايفين آجا ما ب و والله الموفق

سیر فی اللہ کے تمام کرنے پرسالکین کے دوگروہ ہو سیر کی اللہ کے تمام کرنے پرسالکین کے دوگروہ ہو سیر کی اللہ کا مقاہد میں دہ اللہ کا مقاہد میں دہ لوگ و دات باری تعالی کی مجتب میں فنا ہو گئے اور مبال اللی کے مشاہد سے میں ہی رہ گئے ہیں ۔ ہی رہ گئے ہیں ۔

دُوسِراً گُروہ راجین اِلَى الدُّحوۃ کہلا ہے۔ ان کو واہبِ مقامِ قلب میں لایا
جاتاہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سیے کہ ہوناہے کہ میرے بندوں کو اسی راستہ
سے عبی سے کہ تم خود آئے ہو میری عرف لاؤا ورفخلوق کے ساتھ میں جل رکھو
تہار امشاھدہ اب بند نہ ہوگا۔ پہلے میرعائش کی معشوق کیطرف تھی اور آبیت کریم
قُل اِن کے نہ مُن کُنے ہوئی اللہ فَا شِیعُونِ کُنی معشوق کیطرف تھی اسالک عاشق اور
مصنرت بِی سُجانہ مکعشوق اب میمعشوق کی عاشق کی طرف ہوا اسے کیونکہ سالک تعلیم میں
کے دُوسر سے مُریدوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا آسے کیونکہ سالک تعلیم میں
اللہ تعالیٰ اپنامشاھدہ اس کو دیتار بہتاہے تو اس حالت میں سالک ہا دی کا ہونعل
باعث مِن احدے دور سے نکا لنا
باعث میں اس کے وجو د شرکیف کی برکت سے نفسانی اندھیروں سے نکا لنا
جا ہیں اور مخلوق کو اس کے وجو د شرکیف کی برکت سے نفسانی اندھیروں سے نکا لنا

🛢 مكتوُك 😂 :}**-**(₹∧∙)-};===== چا ہیں تواس کو صوفیوں کی صطلاح میں سیر عُرن اللّٰد باللّٰد کے طریقے برجہان کی طرف كے آتے ہیں اور اس كى توجرتمام تر مخلوق كى طرف ہوتى ہے كيكن كسكومخلوق كے ساتھ محتی می کوفتاری نہیں ہوتی اگر بچیا ہرمیں وہ مُبتدی کا شریک ِ حال ہے لیکن گرفتاری اورعدم گرفتاری میں بڑا فرق ہے اورخِلق کی طرف توجہ کرنا اس مُتہی کے حق میں ب افتیاری بہے اور اس میں وہ اُبنی رغبت کچھ نہیں رکھتا ۔ ملکہ اس توجہ میں لناتعالی کی رضامندی ہے۔ برفلاف مُبتدی سے کہ اس میں اپنی ذاتی رغبت اور حق تعالیٰ کی نابصامندی ہے دیں اس سیریں سالک عل<sub>م</sub> اعلیٰ سے علم اخل کی طرف اور <sub>ا</sub>سفل سے ا مفل ترکی طرف رجوع کر تا ہے تھی کر و اسپ اس ممکنات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ يدسالك كى تۇنقى سىرىت جورجوع كے بعد إشيارىي میار بالتد ہے اور سراقل میں جواشیار کے علوم بالکل مث كئة تحصاب بيريك بعد دلكرب عاصل موجلت بين اورسالك بفالهر كل طور بر مخلوق كيسانه بلاغبلا رتبلها وراكر بيرطا هريس اس كيتمام افعال عوام كي طرح دنیا کی شغولی میں گذرتے ہیں کین وہ اسل میں اس شعر کا مصداق لہو تا ہے۔ از دُرُول شوامت نا وز برُول بیگانه نوشس ایشب بی زیباروشس کم می بوَداندرهب ن كيعنى ايبنے باطن ميں ذات حق سے واقلين ہوجا اور ظاہر ميں برگايوں کی طرح رہ اور اس فتم کے طریقے والے لوگ ُ دنیا میں مبت کم ہوتے اکثر وکھا گیاہے کہ دیہا توں کی یانی بھر کر لانے والی عورتیں کئی کئی مٹکے اور بیجے سر پر رکھ کر نظا ہریے تکافٹ ایک ووسری سے باتیں کرتی ہوئی میلی جاتی ہیں کیا مجال جوان کی رفتار میں فرق اجائے یامشکوں میر کشقیم کی تبیش ہواور تھیکیس کیو تکہ دل کی توجہ لورسے طور پرمشکوں پرلگی رہتی ہے اور بہ توجہ ان میں راسخ ہوکران کی طبیعت

بن جاتی ہے۔ یہی مال سالک کامل کی توجہ کامی کی طرف ہے کہ وُنیا کے ساتھ تھی رہتے ہیں اور می تعالیٰ کی طرف تھی لیری طرح متوجہ رہتے ہیں اور آبیت مُنب ارکہ رِجَالَ لَا نَّهُ لَهِ مَنْ هِمَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صادق آتی ہے۔

ودران وقت چنان خنگ گشت که این لم بتمام از عنصر مایت وفلکیات به ته فرونشه

نام ونشان ازان نماند وجون در آن مقام نبودند إلا بعضن از اوليار كبار اين زمان كه تمام عاكم را بخود در جاست مقامع شركي مي يا بدچيرت دست مي د به كه با وجود بي گاه گاه گوه دست ميداد كه دران نه خود ميماند و نه عاكم نه در نظر چيزست ميداد كه دران نه خود ميماند و نه عاكم نه در نظر چيزست مي آمدنه و رعلم حالا آن حالت ستم ه است و وجود خلقت عاكم از ديد و د انش برآمده -

ترجمه: اوراس وقت به بات نخیال مین آئی کدیدعالم سارے کاساراغنصر پات و فلکیات سے نیچے میلاگیا ہے اور اس کا نام ونشان باقی کہنیں را اور چونکہ اس مقام میں معجبرا اور کوئی نہیں تھا اس وقت تمام عالم کو اپنے ساتھ ایک ہی مجبرا ورایک ہم مقام میں شرکی پاکر ہہت جیرت حاصل ہوتی ہے کہ بوری بوپی

بے گانگی کے باوجود اپنے آپ کوان کے ساتھ دیھتاہے فرضیکہ وہ حالت ہو کبھی کبھی حاصل ہوتی تھی میں کہ نہ خود رہتا تھا اور نہ عالم نہ نظر میں کوئی جزآتی تھی نہ علم میں اب وہ حالت دائمی ہوگئی ہے فبلقت عالم کا وجود دید و دانشس دیکھنے وجاننے سے باہز کل گیا ہے۔

#### شرح

سصرت امام رّبانی عکیّه الرّمتی اس محتوب میں عجبیب وغربیب مشاہرات رُوعا نیہ سبان فرمائے ہیں حجو عرشس کے اُوپر لطر بیّ عروج رُوحانی سُیر کے دُوران سامنے آئے۔

#### مشاہدات ُرقعانٹیب

بېبلامت امده کې د مانې ده مير صرت امام رباني نُدِّسَ سِرُوه ني مير مقام پېبلامت امده کې که رُوماني سير فرماني اپنے بدن عنصري کوهي وال پايا.

اس کی دو وحہبیں ہوسکتی ہیں۔ پہلی وجہ بیہ ہے کہ اس وقت بدن رُوحی انعکاس کی وجہ سے رُوح کا حکم اختیار کرچکا تھا اور بقول صوفیا رکولم آنجسکا دُکَ اَرْ وَاسْحِکَا بدن پر رُوح کا غلبتِھا.

دوسرى وجه بيسهدك دوران ووج سالك كي قرت خياليد كولو معلوم موا

ہے کہ اس کا بدائِ منصری تھی اس کے ساتھ پرواز کر رہاہے۔ محققتین علمار وصوفیا کے نزدیک سیر بدنی مشرعاً ثابت ہے۔

حضرت خوانیقِشبذ عکیهٔ الرحمت کے اس مُقام کے ساتھ اِختِصاص کا مطلب
یہ ہے کہ آب کو اس مقام کے ساتھ ایک خاص علی اور اِنصابا عی تعلق ہے اور
اس مقام کے انوار و تحقیات کا آپ پر خاص پر توہے یہ طلب نہیں کہ آپ کا وقع

مكتوب ع ہی مقام کک محدود ہے اور اس سے آگے آپ کوغبور حاصل نہیں ہے۔ اس میں آپ نے سارے عالم کو نیچے جاتا ہوا دیکھا اس کی وجربيب كرسائك حبب بلندلمي كي طرف برواز كرما سيعاتو عالم امکان اس کو بیچے جا تا ہوا دکھائی دیتاہے جتی کہ آننی دُوَرعیلًا جآ ہاہے کہ سالک کی نظرمیں اس کا نام ونشان تھی ہا تی نہیں رہتا ۔ تأيب ني مشاهده فرما يا كه إس تقام مير بعض اوليان كيار يحصوا اوركوئي نهين تصاليكن اس وقت آب تمام عالم كوابيف ماته ايك بى علمداورايك بى مقام مى شركي پاكربېت جيرت مين باستلا ہوتے. اس کامطلب یہ ہے ک<sup>ے روج</sup> کے واقت آیٹ نے اس تقام رپرو لئے بعض اولیارکرام کے کسی کونہیں دیکھائیکن زول کے وقت آپ نے تمام عالم کو اپنے ساتھ ایک ہی جگداور ایک ہی تقام میں شریک پایا جیرت اس بیے ہوئی محرفیری بے گانگی کے با وجود بوری بیگانگی کیسے ہوگئی جمیز تحرسانگ کاعروج کے وقت عالم سیعلق منقطع ہوجا تاہیے اور نزول کے وقت سالک اگرجیہ عالم کے ساتھ ہو تاہے لیکن عالم مستقلبتي متنق نهيس وتابعني اس كا ول كرفقاري عالم مسيطفوظ رستا سيحاورسا لك ليس مقام رپرباہمہ بے ہمہ (بعنی سب کے ساتھ اور سب سے جُدا <sub>)</sub>ی کیفییت سے سرشار حضرت مولانا عبدالرحان جامی علیه الرحمة فرماتے ہیں: النيمسير رابمن بدخو كڻن رُوئے مرااز ہم۔ بحیثو کُن اس كے بعد آپ نے فرما یا كەحوھالت تھجى تھى رىتى تھى اب يوتھامشاہدہ وہ دائمی ہو گئی ہے۔ آپ کا بیرفرمان عروج کی ابتدائی مالتوں برشتل ہے بعنی سالک کو ابتد ائے عُروج میر مجھی عالم کانسیان ہوجا ما ہے اور میم

www.maktabah.org

پیرشہود حاصل ہوجا آہے۔ لیکن حب عروج محمل ہوجا آہے تونسیانِ عالَم دائمی ہوجا آ ہے بعنی حب تک سالک دعوت خِلق کے بینے نُزول نہیں کرتا عالم کے علم تخلیق اورشہو دسے فارغ رہتا ہے۔

تفاقاً نمازست كروضوميكزارد كدمقام بسعالى نمايان شده واكابرار بغيشنبنديد

بال قدّس الله انتراز هم دران مقام دید و مشارخ دیگر بهمش را قدّس الله انتراز هم دران مقام دید و مشارخ دیگر بهمش سیدالطائفه وغیره در اسجا بودند و بعضے دیگر از مث کی بالائے آن مقام سنداما قوائم انزاگرفته نشسته اندیسے بالائے آن مقام سنداما قوائم انزاگرفته نشسته وخود را بسیار دور ازان مقام یافت بلکرمنا سبت بهم ندیدازین قعسه اضطراب تمام پیداشد زدیک بود که دلیاند شده برآید واز فرط اندوه و خصه قالب بهی کندچندگاه برین بنج گذشت فرط اندوه و خصه قالب بهی کندچندگاه برین بنج گذشت آخر شرق جهات علیه حضرت ایشان خود را مناسب آن مقسام دید .

ترحمه ؛ اتفاقاً دیعنی ایک دفع جبی میں وضد کے شکرانہ کی نماز بھیڈ الوضن اداکر رہا تھاکہ ایک بہت ہی ملبند مقام طاہر ہوا اور مشائخ نقش بندیہ قدّس کا لڈا مرازم میں سے چار بزرگ مشائخ کو اس مقام میں دیجھا اور وُوسر سے شائخ مشلاً سے یہ الطائفہ وغیرہ کو بھی اس مقام میں بایا او بعض وُوسر سے مشائخ اس مقام سے اُور ہیں کمین اس کے پالیں کو کمرائے ہوئے بیٹھے ہیں اور بعض اپنے اپنے درجہ کے مطابق اس مقام کے نیچے مقے اور میں نے اپنے آپ کو اس مقام سے بہت وُور پا یا۔ بلکہ اس مقام کے ساتھ کچھ مناسبت بھی نہیں دیکھی اس واقعہ سے میں نہایت بعین و بے قرار ہوگیا۔ قریب تھا کہ دیوانہ ہو کرنکل جاؤں اورغ وغضہ کے باعث اپنے صبم کو جان سے فالی کر دوں ۔ کچھ وقت اسی حالت پر گزرا آخرکاراپ کی بلند توجہات سے اپنے آپ کو اس مقام کے مناسب دیکھا۔

شرح

ایک اورمشاہ سے بیں آپ نے مشارِخ نقت نبند یہ ایک اورمشاہ سے بیں آپ نے مشارِخ نقت نبند یہ اکا براً راجم مستبدل کو ایک فرایک نہایت بلند مقام میں یا یا جھنرت علامہ محترم ادمی رحمتُ الله علیهُ معرّب مِحتوبات فرماتے ہیں کہ شاید ان چارسے مُراد

۱۱) حضرت خواجهٔ جهار عبب در کخان عجد وانی ۱۷) مصنرت خواجر سیدمجد بها والدین شنبذ بخاری

٣ حضرت خواجه علاؤالدِين عطآر

رُواللَّهُ وَاللَّهُ الْمُوالِ الْمُهُمُ اللَّدِ تَعَالَىٰ ہِيں ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُواتِ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْحَتَى مُلُوباتِ لَيَّكُومِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْحُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللِمُ الللللِمُ الللللْمُلِمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ ا

المتحضرت نحواجب نقشبند تخارى

۲ حضرت خواجم محستد پارسا

حضرت خواجه علاؤالذين عطار

م مصرت خواجه عبيدُ الله احرار رحهمُ الله تعالى بي ( والله أعُمُ م

حضرت امام ربانی قدیس بیرهٔ فرمات بیری کمی نے دوسر مشاکخ کے علاقہ میدالطا اَعد صفرت خواجرمبنید لبندادی علیه الزمیة کو مجی ای مقام میں پایا

مصرت مبنيد بغدادي قدس بروصوفيا السطبقة ثانيه سيبي كنيت البُوالقاسم اورلقب قوأريبي، زجاج اورخزالف قواربری اور زجاج کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اپ کے والد ماحد آجیکینے فروخت کیا کرتے تھےاورخ از ربخائے معجمہ وزائے مشدّدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کم خ کے پوے کا کام کرتے تھے کہاجا تاہے کہ آپ کی صل نہا وندسے ہے آپ حضَرت خواَجدبتری قلطی قُدِیسَ رُوْ کے بھانجے اور خلیفہ ہیں۔ ۷۹۷ھ میں قصال ہواسکسلطر بقیت نفشتہندیہ کی سندانصال کے اعتبار سے آپ اکابرین مشاکح نقتثبند عليهم الزحمه سعابي أب كامزار حضرت بترى قطى تحدمزار تح متضل بغداد مترتفیت کے قبرتنان میں واقع ہے۔ دراقم الحروف کوحاضری وَزیارت کی

*سعادت ماصل ہوتی)۔ وَالْحَدَّمَ* دُلِلُهِ عَلَی ذَالِكَ اس شابدے بربعض أوليا ركوبعض دوسرے أوليا ركرام سے أوليے تقام برمشاهده فرما ناایب دومرے برفضیلت بطلقه کی دلیل نهیں نمیز کخرممکن ہے کھ يجيع تقام واك أوبروالول كيعلوم ومعارف ميں زيا دہ ملبند ہوں وَالتَّدامُمُ صنرت امام رئبانی کے اِصطراب کا سبب بیعل

ہوتائے کرایہ نے جب دیکھا کہ اتنی مبند اِ تعدادا کے باوجود اہمی کک بیں اس لبند مقام کک رسانی حاصل نہیں کرسکا تو پیفیال آپ

سے لیے اتہائی تشویش کا باعث ہوا کیونکہ وصل کے مرتبوں کے بہنیاعارف كا صل تقصر د بونا بداور حب وصل كى مزل دور نظر آئة توعارف كالمنطراب ایک فطری امر به دائی خطوط وقت گزرنے کے بعد آپ کو صفرت خواجر باقی باللہ فلی توجہات سے اس تقام کی مناسبت عامل ہو گئی اور کھیل تام کی منزل پر بہنچ گئے اور اضطراب ختم ہوگیا۔ واٹھے مند لله علی ذالیت اس وقت آپ برشکشف ہوا کہ بیعلوم و مراتب صفرت سیدناعلی المرتضلی صنی اللہ تعالی عنه کا وہ فیصن تھاجس سے تعلق آپ سنے صفرت امام ربانی فایس سے و واقعہ میں فرمایا تھا۔ "آمدہ ام تا تراعلم سموات تعلیم کئم یا بعنی میں شخصے اسمانوں کا علم سکھانے آبا ہموں۔

مین درگیرجیان ظاهرشیود کداخلاق سستید ساعت فساعت می برآیند بعضی در رنگ برشت از وجودمی برآیند و گاست در رنگ دُودبیرن می آیند در بعضے اوقات تخیل میشود که تمام برآمده اند در نانی الحال چیزے دیگر باز ظاہری شود و می برآید۔

ترحمه ، دوسر سے بیکدایسا ظاہر ہو تا ہے کہ بُرے افعال ق لمحد بہلمد نکلتے جاتے ہیں ۔ بعض دھاگے گی طرح وجو دسے نکلتے ہیں اور کھبی دھومتیں کی طرح باہر نکلتے ہیں بعض اوقات بینحیال ہو تاہے کرسب کل گئے ہیں بھر کسی وقت کچھ اور ظاہر ہو تا ہے اور باہر کلٹا معلوم ہو تاہیے ۔

شرح

جب سالک برصفات الهيد کے الذار وتجليات وار د ہوتے ہيں تروه www.maktabah.ore افلاق مسند مستخلق ہوجا ماہے۔ بُری عادیں اوربشری کٹافتیں اس کے وجُوٹسے نکل جاتی ہیں۔ سے ماڈید دورہوتی نکل جاتی ہیں۔ جس قدر بُری عادّ ہیں جسسیار کرتا ہے اسی قدر بُری عادّ ہیں دورہوتی جاتی ہیں بحضرت امام ربّانی قُدس بِنَرہ نے بُری عادتوں کو تھی دھا گے اور تھی وھوئیں کی طرح مشاھدہ فرمایا بمطابق حدیث

تزکیفنس کی مزل میں اکثر اولیار کرام سے ای قسم کے مشاہدات بنقول ہیں۔
محتوب منہ کے آخر بین صفرت امام ربانی قُدِسَ بِرَفْ نِے
چند سوالات اپنے مُرشدِ بِرَحق صفرت خواجہ محدا فی باللہ دہاوی رحمۃ اللہ
عکیہ کی خدمت اقد س میں جند سوالات بیش کرکے ان نے جوابات طلب فرمائے
ہیں ممکن ہے کہ صفرت خواجہ محد باقی باللہ دہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جوابات
لینے مکتوبات بشریفہ میں ارشا دفرمائے ہول کین راقم الحروث کی نظر سے ابھی تک
نہیں گزرے دواللہ مالم بِالصّواب،



مُعَتَّبِ أَنْهِ . عارف ِللسِّصْرُ تُولِيهِ **حُصِّ** لَمُ**ا قِينًا** لِللَّهِ بِهِ لِيَّسِنُ لِمُرْرِ عارف ِللسِّصْرُ تُولِيهِ **حُصِّ** لَمُعْ الْجَدِّيلِ لِللَّهِ بِهِ لِيَّالِيْرُونِ



مَوْضُوعِكَ الله

مئلها مشطاعت مع الفعل ، مصطلحات بقشبدية مئله صنا وقدر كانفصيلى سان ، مئله صفات ارتعالى كابيان

## مکتوب ۔ ۸

منتن که بعنکو آورده اند و بقا بخشیده اندعلوم عنسریب ومعکارت ناوره غیر متعارف به بتواتر و تو الی فافن و وارد اند اکثر آنها به بیان قوم واصطلاح متداول شان موافقت ندارند مرحب از مئیه و صرب وجود و توابع آن گفت به اند در اوائل بآن حال مشرف ساخت به اند و شهود و حدت در کشرت میشر شد ازان متفام بررجات بالا بردند و انواع عکوم ورین ضمن اِفاده فرمودند .

رهبه ، کم ترین خادم احمد وض کرتا ہے کہ جب سے اس خاکسار کوشخو میں لاتے ہیں اور بھا عطا فرانی ہے جیب لاتے ہیں اور بھا عطا فرانی ہے جیب وغریب علوم و معارف جو پہلے معلوم و متعارف نہ تھے ہے در پر مسلسل فائفن و وار دہورہ ہیں ۔ ان ہیں سے اکثر علوم و معارف قوم رصوفیائے کرام ، کے بیان اوران کی مرقوع و قتعل اصطلاح کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے بسئلہ و مورث الوجوداور اس کے شعلقات کی نسبت جو کچھ ان صفرات نے بیان کیا ہے اس فاکسار کو اس حال سے ابتدار ہیں ہی مرشر ق کردیا گیا اور کشرت ہیں وحدت کا مشاہدہ فاکسار کو اس حال سے ابتدار ہیں ہی مرشر ق کردیا گیا اور کشرت ہیں وحدت کا مشاہدہ

www.maktabah.org

ماصل ہوا پھراس مقام سے کئی درہے اُو پر سے گئے اور ہسٹ من میں کئی متم کے علوم کا افادہ نصیب ہوا۔

### شركح

حضرت امام رّبانی مجد دالف نانی قدس سترهٔ اشجانی فرماتے ہیں کہ حب سے مجھے اورتقا نصيب لبوني اليسي عجيب وغريب علوم ومكارف فالفن اور وار د بهورس بي كران ميں سے اکثر صوفيار کی مرقعہ اصطلاح سلے ساتھ موافقت نہيں رکھتے۔ يہاں مرقح باصطلاح سيرآب كى مراد وحدت الوجودكي اصطلاح بيصطلب بيسب كد یہ شنے علوم ومعارون صوفیائے ویوُدیدی اصطلاحات کے ریکس ہیں۔ آپ فرماتے الهي كه وحدث الزجود اور اس كي تعلقات كي علوم ومعارف سي توابتدار مين هي مشرف كرديا كياتهااس كع بعداب فقير كواُوپر كه درجات پر ب جايا گيا ہے جہاں كئ قسم كے نئے علوم ومعادف جاصل ہوئے ہیں جوصوفیائے وحداثے الوجود كے علوم و معادف سے بہت بلندہیں۔اگرجِ بعض بہلے بزرگوں نے اس تم کے معادف کے رمز واجمال کے سباتھ اشارتا بیان فرمایا ہے سیسکن ان معارف کی صحت ودرستی پرظاہر شریعیت اور اجماع اہل سنت گواہ ہے جبکہ توحید وجو دی کے معادف ظاہر شربیت سے موافقت نہیں رکھتے اور ان کی سحت ثابت کرنے کے بيصوفيائے وَجِودِيهُ كُومًا وَمِلاتِ بعِيدِه كَا ارْبُحَابِ كُرْنا بِرْمَاسِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ سنت كوعلمائ ظوابرك زمرك مين شامل كرنا بإراسه عالانكديه امر فلاف مجتيعت ب

توجید و بو دی اور توحیز بوری کے درمیان فرق توجید و بودی اور شہودی کے درمیان جس دوسر سے توبات شریف میں خصیل كراتد فرق مذكور بداس تقام برصرف جندائمور كاطرف الثاره كياما تاب.

ترصیک دو وردی فناسے بینکے ماصل ہوتی ہے۔

توصیب رشہوری فغاکے بعد حاصل ہوتی ہے۔

توجید و جودی بین سالک ماسوار کی نفی کرتا ہے اور ہر چیز کو و جوب کے عنوان
 سے و کھے تا اور ہمداوست (سب کچھ اللہ ہی ہے) کہتا ہے۔

ترحیر شہودی میں سالک مرتبری ایقین کت بہنچ کو صحواور بقا سے مشرف ہوتا
 بے اور ممکن کو ممکن اور واجب کو واجب جانتا ہے ۔

ترمید و مؤدی ایک کوموجود جاننا اور اس کے غیر کومعدوم محصاہے۔

۵ توحیر شهودی ایک بیکھناہ بے عبنی بیر کوسالک کامشہود سوائے ایک کے کوئی نہور گویا توحید وجوُدی اور شہودی میں اتنا فرق ہے جتنا جایے نے ادر دیکھنے لینی علم

اور عین میں ہوتا ہے البذا توحید وجودی علم کیفین کے قبیل سے ہے اور توحید شہودی عین ایفین اور عق ایفین کے قبیل سے ہے ، فاقہم و تدبر،

و مهیج موافقت بمحکماء واصول معقولهٔ آنهب نتن ندارند بلکه از علماد اسلام جماعیهٔ که مخالفت

بالم سنّت دارند باصولِ أنها نيز موافق نيست استطاعت مع الفعل منكشِف شده است بيش

از فعل قدیستے ندارد قدرت بمقار نئی فعل می بختند و تکلیف بر سلامرت اَسباب واعضا میدم بند

كَمَا قَرَّرُهُ عُلَمَاءُ آهُ لِلسُّنَّةِ

ترحميه: اورحكما را دران تحققلي إصولول كے ساتھ كچيموا فقت بہيں ر تھتے ملكة علمار اللام کی ایک جاعت جوابل سنت سے مخالفت کھنتی ہے وہ بھی ان رحکمار ، کے اِصول کے موافق نہیں ہے۔ انتطاعت مع افغل کامئلات شف ہوگیا ہے انسان فعل سے پہلے کچھ قدرت نہیں رکھتا جب معل سرز دہوتا ہے اس کے ساتھ تنصل ہی قدرت بخشتے ہیں اور اسباب و اعضار کے سیح وسالم ہونے کی صورت میں مکلف بناتے ہیں جیسا کہ علمار اہل سنت وجاعت نے ابت کیاہے۔

حضرت امام رًا نی قدس بترهٔ فرماتے ہیں کہ فقیر رپی عبلوم وسعار من فائض ہو کہے ہیں وہ حکماریونان کے اصولوں کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے بلکہ فرقد مختزلہ (جواہل سنّت کا مخالف ہے، کے اُسُولوں سے بھی فقیر کے معارف کوئی موافقت نہیں رکھتے جبيباكه مئله انتطاعت معلفعل ميں اہل تنت اور مغنزله كااختلاف واضح ہے۔

مسلم استطاعت مَعَ لفعل المُسلمين المِستَّت اور تعزله كَ ومان م کلف بعنی انسان میں ہر فعل کی انتظاعت اس فعل کی ایجاد سے پہلے موجود ہوتی ہے اور اہل سنت کاعقبیدہ یہ ہے کہ فیمل کی انتظاعت اس کی ایجا دکے ساتھ مقارن و

متصل ہی ہوتی ہے۔

ہی، دن ہے۔ مغیز لہ جو انتظاعت قبل اُنفعل کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر استطاعت مع الفعل كا قراركيا جلئے تو تحکيف عاجز لازم آتی ہے۔ اہل سنت ہجراستطاعت ميفغل کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ استطاعت عرض ہے اور عرض کا اپنے محل سے انفکاک محال بي جبكه انتطاعت قبل الفعل كے اقرار سے عرض اور محل كا انفكاك لازم أمّا ہے ہو باطل ہے۔

حضرت امام رّبانی مجدّ و الف ثانی رحمة الله علیه کیشفی معارف ابل سنّت کے موافق ہیں اور استطاعت کے موافق ہیں اور استطاعت مع الفعل کی بائید و توثیق کرنا ہے۔

جاننا چا جیئے کہ ستطاعت کا اطلاق دو منوں پر ہو تا ہے ایک فدر تغیل دور ہے سلامتی آلات و اسباب ۔

علمائے المسنت استطاعت سے قدرت اور استعداد مُرادیتے ہیں جوفعل کے ایم استعادت است الاستے ہیں جوفعل کے ایم استعادت سے سلامتی آلات المباب مُرادیسے ہیں۔ مُرادیسے ہیں۔

وضع ہوکہ تطاعت فیمل کے ساتھ مقیقہ جوکہ اکتباب فیمل کاسب ہو ہتت استی اللہ مقت کے نزویک فیمل کے ساتھ مقیسل ہے فیل پر تَقَدُّم زَمانی نہیں رکھتی ۔

جیا کہ تعزلہ کاخیال ہے اور احکام شرعیہ کی تکیف کے سیحے ہوئے کا دار ومدار کس مقدرت پزہیں لیکن قدرت واستطاعت مجنی سلامتی الات واسب و اعضار وجوائح کوفعل پر تقدّم زمانی عاصل ہے اور احکام شرعیہ کامکھت ہونا اسی پر مرتب ہے اور احکام شرعیہ کامکھت ہونا اسی پر مرتب ہے اور احکام شرعیہ کامکھت ہونا اسی پر مرتب ہے اور احکام شرعیہ کامکھت ہونا اسی پر مرتب ہے اور معرب نافی قدس سر اکوائد دُورُدُ اُمُنی معربی استطاعت پر اکوائد دُورُدُ اُمُنی معربی استطاعت پر اکوائد دُورُدُ اُمُنی کی معرفت مکماتے بینان کے اُمُول کی معرفت مکماتے بینان کے اُمُول کی معرفت مکماتے بینان کے اُمُول کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی کی کونگہ ان کے زویک قدرت معنی اِن شکاۃ فعک کی کونگ کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی کی موفقہ میں اور کے بیاب واجب کے قائل ہیں۔

ایکا ب واجب کے قائل ہیں۔

ایکا ب واجب کے قائل ہیں۔

و درين معت م خود را بر قدم حضرت خولجه متن نقشبند قدس الترتعالي سره الاقدسس مي www.maktabah.org

یابد ایشان دربین منت م بوده اند و حضرست خواجم علاؤالدین را نیز ازین مقام <u>تصیب</u> مست و از بزرگان این سلسله علیت رحضرت خواجه عبالخالق اند قد مسسس الشرتعالي مسره الاقدس وازمثائخ ماتقدُّم تصنرست خواجئه معروفت كرخى وامام داؤدطائي وحس بصرى وحبيسب عجمي قدس الثرتعالي اساريم المقدمتر ترحمه ؛ اوراس تقام ميں يەخاكسار ايبنے آپ كوحضرت خواج نقشبند قدس الله تعالى سترہ کے قدم پریا تاہے۔ آپ اسی مقام پر ہوئے ہیں اور صفرت خواجہ ملاؤالدین عطار قدس سنترهٔ کو بھی اس مقام سے کچھ صندہ اصل ہے اور اس سلسلہ عالیہ کے بزرگوں میں سیے صنرت خواج عبد الخالق عجد وانی فدّس اللّهُ سترهٔ ہیں اور عبرشائخ ان سے پہلے گزرے ہیں ان میں سے *صفرت خواج مع*ووٹ کرخی ، *صفرت* امام وا وُ و طابئ جصنرت خواحبسسن بصرى اور مصنرت خواجه مبيب عجمي قدس الله تعالى امرارهم المُقدِّسه أي مقام بي تھے۔

#### شرح

حضرت امام ربانی قدس سر والنورانی فرماتے ہیں کو فقیر رہے علوم شرحیت، معارف طرحیت اور مقامات معرفت منکشف ہور سبے ان ہیں بندہ اپنے آپ کو حضرت خواج نفشنبذاوسی بخاری قدس سر والساری کے زیر قدم یا تاہے اور معلوم ہو تا ہے کہ حضرت خواج علا والدین عظار قدس سر و کو بھی اسی مقام سے حصد ماصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلم عالیہ نفشنہ ندید اور علائیہ کے بزرگوں ہیں خاص کر مصرت خواجهها ن خواجه عبد الخالق غبد وانی قدس سره بین جران معارف مین بهای بزرگول کے بیشیوا بین افرات مان کا آخری اورائی اورائی مصرف است بنی کے فیضان کا قروب اورائی سے بھی پہلے جو بزرگ گزر سے بین خصوصاً مصرت خواجه معروف کرخی ، حصرت امام داؤد طائی ، حصرت خواجه سن بار کی مصرت خواجه میں مصرف است امرازهم المنی مقامات ومعارف کے وارث ہوتے ہیں ۔ فدکورہ بالا صفرات صوفیا رکے اوال بالا ختصار تبرکا درج ذیل ہیں ۔

# حضرت خواجه شنبندا ويئ نجارى قُدِسَ سُرُهُ

آپ کی ولادت باسعادت م محرّم ۸۱۶ ه قصرِعار فال میں ہوئی جو بخار ا سے ایک فرسنگ کے فاصلہ پر ہے آپ کا اسم گرامی مخدّ بن محدّ البخاری ہے بہا والدِن کفیّت اور شاہ نفشٹ بندلفتب ہے ۔

بیدائش سے بہد صنرت خواجہ محتربا ہا مای رحمۃ الدّعلیہ نے آپ کے توّلد
کی بشارت دی اور فرمایا قریب ہے کہ صربندوان قصر عارفاں ہوجائے۔ نیز فرمایا
مجھے ہی تقام سے ایک مردی کی لوا تی ہے۔ ولادت کے تبیہ سے روز آپ نے
خواجہ کو ابنی فرزندی میں قبمل کرکے اپنے غلیفہ صنرت سیّدامیر کلال رحمۃ اللّه علیہ
سے آپ کی تربیت کا حمد لیا ۔ آپ کے شیخ تعلیم صنرت خواجرسیّدامیر کلال رحمۃ الله
علیہ ہیں اور آپ صنرت خواج عبد انحالی عجدوانی قدس سرّہ کے اولی ہیں کہ ان
کی رُوعانیت سے تربیت بائی۔ آپ کا قول ہے صفرت عزیزان علی قدس سرہ فرمان کی طرح ہے
فرماتے ہیں کہ مردان حق کے سامنے لوری رُوسے زمین آیک دسترخوان کی طرح ہے
اور ہم کہتے ہیں کہ ایک ناخن کی طرح ہے۔ کوئی چیزان کی نظروں سے لوسٹ سیدہ
نہیں ہے۔

آبِ نے ابنے جنان سے کے آگے یشعر طبیصنے کا حکم دیا تھا جس تعمیل گگئی۔

Www.maktabah.org

مفلسانیم آمدہ در کوُسئے تو شیئاً لللہ از جالِ رُوسئے تو دست بکشا جانبِ زنبسیلِ ما آفریں بر دست و بر باز فسئے تو

آپ کی عمر شرلیت بهتر (۳۷) برس ہوئی ۔ آپ نے دین سلام کی بیش بہب خدمات انجام دیں طریقیت نِقشندیہ تو ہے حد فروغ دیا پوری دنیا میں آپ کا نام رڈن ہوا۔ آپ کا وصال شب و وشنب سوم رہیج الاقل ۹۱ کے همیں ہوا۔ مزار مبارک قصرِعار فال رنجارانٹر لین میں ہے۔

#### حضرت خواجه علاؤالة بنعظار قدس ستره

آب کا انم گرامی گربی بی بنگر الجاری ہے علاؤ الدین کنیت اورع طار لفتہ ہے در صل خوارزم سے ہیں ۔ آب صرت خواج شخت بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیف اول ،
در صل خوارزم سے ہیں ۔ آب صرت خواج کے بے حد تقبول نظر اور عتم ندخاص تھے ۔ آپ صاحب طریقہ خاص ہیں آپ کا طریقہ علائی شہورہے بھنرت امام رّبانی فدّس سرّهٔ فساحت فرنقہ فاص ہیں آپ کا بالتفضیل ذکر فرمایا ہے ۔
نے دفتر اول کمتوب نمبر ۲۹ ہیں آپ کا بالتفضیل ذکر فرمایا ہے ۔

معضرت سید شراهی جرجانی علیه الرحمة آپ کے صحاب خاص میں مسے تھے۔ انہوں نے فرما یا کہ جب تک میں خواجہ علاؤالدین کی شجست سے سٹرون نہ ہوا میں نے غدا کو نہ بچاپا ۔ آپ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیجھا کہ آپ فرماتے ہیں جو کوئی چالیس فرسنگ تک میری فرکے گرد دفن ہوگا بخشا جائے گا۔ آپ کا وصال شب چہارشنبہ بعد نماز عشارب تم رجب ۲۸۵ میں ہوا۔ آپ کا مزار قصبہ جنیا نیاں میں ہے

### حضرت خواجه عبدكنان عجدواني فترس سيره

آب کا اسم گرامی خواج عبد انحالق غجدوانی ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی عبدالجميل امام قمرب وصنرت سيدنا خصن عليه التلام كصحبت وارتص بصنرت خصنر عليه إسلام نے انہيں بشارت دي تقي كتمهار اے بال ايك لط كاپيدا ہوگا اس كا نام عبد الخالق رکھنا بھا د ثات زمانہ کے بب آپ نے اپنے وطن مالوٹ روم سے ماورار النہر کی طرف ہجرت فرمائی اور ولایت *بخار* امیں موضع عجٰدوان میں سکونت ی<sup>ا</sup>ر یہوئے جو *بخار اسے جی* فر*سنگ کے* فاصلہ پرہے جصرت خواجہ عبد ان ابن عجد وان میں ہیں ا ہوئے اور وہین نشو ونما بائی ۔ آپ حضرت امام مالک رضی اللیجینر کی اولا و سے ہیں ۔ أب سلسانقشبندیہ کے سرحلقہ اورامام ہیں طریقات کے تمام سلاسل میں مقبول و عقد ہیں آپ نٹربعیت وشنّت کی متابعت اورخواہشات نفس وبدعات کی مخالفت میں بیجد مضهور ہوئے ہیں بصرت خصر علیہ التلام نے آپ کو اپنی فرزندی میں قبول فرمایا اور وقوف عددی اور ذکرخفی کی تعلیم وی حضرت خصنرعلیه السّلام آب کے بیر بی اور حضر غواجه برسف ہمدانی قدس سرہ آپ ہے چیر جبت وخرقہ ہیں سلسلہ عالیہ نقشہ ندیہ کی جن کھ کلمات پربنیا دہے وہ آپ ہی کے تقرر کردہ اور حب ذیل ہیں۔

## كلمات ودكسية صطلحا نقشنبذيي

يعنى سالك كابراك سانس بربهوشيار رمنا كه بيدار ا مہوس در دَم ہے یا غافل تاکہ کوئی سانس تھی غفلت سے زگزیے اور زاکراندر فی تفرقه سیمحفوظ رہے۔

را توسنغول رہے۔ وامنع ہوکہ حضرات تقشیند برملیں کی بجلتے ملوت در کھیسسن پر قناعت کرتے ہیں۔

م بادکرو بین ہروقت ذکر میں شغول رہنے خواہ ذکر زبانی ہویا قلبی۔ بیمنی عب فاکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرسے تو ہر بار ذکر مجرویا ذکر باز کسنت نفی اثبات سے بعد بجالِ تصرّع زبان ول سے وُعاکرے۔

اَللَّهُمَّ انْتَ مَقْصُودِى وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي اللَّهُمَّ انْتَ مَقْلُوبِي اللَّهُمَّ اللَّهُ مِن مُعَالِكُ مِنْ

اسے اللہ تو ہی میر مقصود بسے اور سمجھے تیری رضام طلوب ہے۔ مشائخ نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم آجمین ذکر نفی اثبات کے مفظ سے من میں الا مقصود کا اللہ کرتے ہیں کیونکہ وجمعبود ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے جبیبا کہ ایت مبارکہ اَفْرُنیْت

مَنِ النَّخَذَ اللَّهُ لَهُ هَوْهُ لَهُ سَعْظَا مِرْسِهُ.

اس سے مرا د قلب کوخطرات و دریشے فنس دوروس و منگا بداشخشت خیالات فاسدہ سے نگاہ رکھ نا ہے بینی کارطیت کے سکوار کے وقت ماہوئی اللہ کا قلب میں گذرنہ ہو اس تقصد کو ماصل کرنے کے لیاے کلہ طیتہ حبس د م کے ساتھ ہہت مفید ہے۔

اس سے مرادیہ ہے کہ الک ذات ہیجین و بیگیون حق مرتبی میاد و است میں میتانہ و تعالیٰ کی طرف بغیر الاستظمر الفاظ و خیال سے مترجہ

رسیمینی دوام آگاهی و حضور کجی نبخانه سبیل ذوق ه دارم همه جا باجمسه کس در سجمسه حال در دل زتر آرزو و در دیده خسسال ای کیفیت کے فیلے کوفا کہتے ہیں۔ سپ کی وفات ۱۲ ربیع الا قال هی هر کو بوئی آپ کا مزار وصمال غید وان دیمیر غین میں ہیں جو بخارا کے قریب ہے۔

حضرت خواجه معرُوف كرخي ُقدِّس سترهُ

تهب كااسم گرامي معروف اورگنيتت الو محفوظ تفي والدمامد كا نام فيروزان تحا. آبائی دین آنش بیسنی تقا . رُخ کی حکومت آب کے ناما کے زیر بھی تی پار آش ریست تصے ایب نے حضرت علی بن موسی رضارضی الدعنها کے دست اقدیس براسلام فتول فرمایا . پچراپنے والدین کوهبی اسلام سے مشرف فرمایا کپ متنقد میں شائنے میں سے کتھے۔ مرابع مصنرت داؤدطا ئى علىدالرممه كي علبت بين رب مصرت شيخ سرى قطى قدس سرفك امتادية تصريرات سنصلوم دنيبير كي تصيل وكميل حضرت سيدناا مام أظمرا يومنيفه رمني المنوئيز مسدفرماني ترف ببعيت لحضرت سيتذاحبيب عجمي ومتدالته عليه لمسطاصل كياتها جن كو شرف ببعيت وخرقهٔ خلافت مصرت سيدناسلمان فارسي ومني التُّدحندُ سيع ماصل تماراس اعتبارے آپ اکابرمشائخ نقشبند میں سے ہیں ۔ آپ تبع مابعین کی صف میں شامل تص ترب متجاب الدعوات تصع عوام الناس آب كا واسطه وكر التدتعالى باران رحمت طلب كباكرت تنصے تقولی اورفتوت میں شہور شھے آب نے طلیفہ عقصم عباسي كے دُور ميں بغداد شرحت ميں ٢٠٠ ه يا ٢٠٠ ه ميں وصال فرمايا . آپ كامزار بغداد شریف کے قدیمی قبرستان میں مرجع خاص وعام ہے ۔ (را قرم انحروف کوحاصری و زيارت كاشرف ماصل بمواء

حضرت امام داؤ دطانی قُدُس سنرٌ

آپ کا سرگرامی دا و د الوسلیمان کنیت اور لقت امام انفقهار ہے۔ آپ اہل قات وطریقت کے سردار وں میں شمار ہوتے ہیں سیدالعقوم تھے۔ آپ حضرت خواجر مبیب

## حضرت خواجب ن صبری قدس ستره

آب المجرى اورند المجرى اورند الموسن المجرى المراد المجرى اورند المجرى اورند المجرى اورند المجرى اورند المجرى المج

ا ب كعبَرهم وعمل اورقبلهٔ ورع وحل تنفيرستجاب الدعوات اورصا حريثيف مي المستخاب الدعوات اورصا حريثيف مي المستخاب المعروب المستخاب المستخاب المعروب المستخاب المستخاب المعروب المعروب المستخاب المعروب ال

کرامات تھے تذکرۃ الاولیار میں ہے کہ آپ کی بعیت بحضرت بیتدنا امام من رضی اللہ عنہ سے میں بہیشہ باومنو رہتے تھے عنہ سے می مجا ہرات ور باصات میں اپنا تانی ندر کھتے تھے ہمیشہ باومنو رہتے تھے عموماً ایک ہفتہ کاروزہ رکھتے اور اس کے بعد افطار کیا کرتے تھے۔ آب ملیل القدر آبعین میں سے تھے بہتعد وصحابہ کرام سے آپ کی ملاقاتیں ثابت ہیں بحضرت را بعہ بھریہ رمہا اللہ تعالیٰ آپ کے ذمانہ میں ہوئی ہیں جو اپنے وُور کے صالحین میں سے تھیں۔

آب کا وصال خلافت مشام بن عبدالمالک بن مروان کے زمانہ میں ہُوا۔ ۱۹۸۷ کی عمر مبادک بائی۔ ۲م محرم احرام شب حمد میزالٹ کو کوجرو میں آپ نے وفات بائی۔ مزارمبادک لصرہ سے تین میل وُور واقع ہے۔

## حضرت خواج صبيب مجمى فترس ستره

آپ کا اسم گرامی مبیب نقب عمی اورکنیت الوکندسد آپ فارس میں پیدا ہوئے ابتدار میں بہت مالدار تصریف خواجئن بھری کے ایک وعظ سے متاثر ہو کر تائب ہوئے اور آپ کے دست جق پرست پر بعیت کی اور آپ کی صحبت کی برت سے بہت بند مقام حاصل کیا بستجاب الدعوات تھے آپ کے سامنے جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو ہے مدروتے آپ سے بوجھا گیا کہ آپ عمی ہیں جب قرآن کو سمے تیہیں توروتے کیوں ہیں ؟۔

فرمایا! اگرچیریری زبان مجمی ہے گرمیرادل عربی ہوگیا ہے بعضرت امام ہمد بر منبل اور صفرت امام شافعی رضی اللہ عنہما کے ملاوہ ہے شمار اکا برفقہار ومشائخ سے آپ کی ملاقا تیں ثابت کہیں میں مصالے میں وصال فرما یا اور بصرہ میں دنن ہوئے۔ (آپ کے سن وفات میں اختلاف ہے)

حاصل این ہمہ کمال بُعد وبیگانگی ست کار لمن ازمعالجه گذرشته است تازمانیکه مُجُبُ مئدول بوده اندسعى واهتام گلجائثس رفيع آنہب داشت اکنون بزرگی او حجاب اوست منکهٔ طَيْتُ لَهَا وَلَا زَق مُركمال بيكانكي وب مناسبتي را ومنک واتصال نام نهادہ اندھینات سیمات ہمان بیت یوسف زلیخا موافق حال ست ۔ ۔ در افگنده دُف این آوازه از دوست كزو بروستِ دُف كوبان بودلوست شهود كحاست وشاوركييت ومشهود حبييت منخلق را روئے کے نمایداو<sup>\*</sup> مَالِلتُواَبِ وَرَبِ الْأَرْبَابِ خُود را بن رَمْ مُخلوق غير قادر میداند و تهمچنین تمام عالم را و خالق و قادِر حق راعزُول میداند غیرِاین چیج نسبت اثبات نمیکند عینیتت ومرأتيت خود كجا ع " در کدام آئیک نه در آیداو

البيت الله المراكب ال ترجمه: ان تمام مقامات ومعارف وعلوم كاماصل كالرئبد (كامل دوري) اوربيكانگي ہے اور کام علاج سے گزرح کا ہے جب تک عجابات (پر دیے) سٹکے ہوئے تھے کوشش واہتمام کے ذریعے ان کے رفع کرنے داٹھانے ، گانجائش تھی۔اب اس كى بزرگى بىلال، اس كا عجاب ہے۔ فَلاَ طَبِيْبَ لَهَا وَكَمْ زَاقِقْ العِنى، پِس نہیں کوئی طبیب اس کا اور نہ افسون گر ۔ شاید انہوں نے اس کال بے گانگی اور بیرنامبتی کا وصل و اتصال نامرکھا ہے۔ ہائے اضوس ہائے اصوس مولاناجامی رحمۃ الله علید کی کتاب " أيسف زليخا" **کابیشع**ر (ان کے ہال کے موافق ہے۔ ه من در افگن ده دف این آوازه از دوست كزو بردست دف كوبان بود بوست ارہی ہے دف سے وہ آواز دوست ہے مگر و ن والے کے اعموں میں بوست شّبود (مشاہرہ) کہاں ہے اور شاہر (مشاہدہ کرنے والاً) کون ہے اور شہود جب کامشاہدہ کیاجائے کیا ہے ہ خلق را رُوئے *کے من*س میر اُو ہینی خلق کو دیدار کب بخشیں گے وہ مَالِلتَّهِ أَبِ وَبَرِبَ الْأَسْرَبَابِ (خَالَ وَتَمَام بِكَ وَالول كَه بِلكَ والي كرساته كيانسبت كبي كهال فاك اوركهال وه رب الارباب بي فاكسار لینے آپ کوالیا بندہ مخلوق جانتا ہے جو کوئی قدرت نہیں رکھتا اور اس طرح تمام کم تونجى غيرقا درمخلوق جانتا سيدا ورخالق وقا درحق تعالىء ووجل كوجانتا سيداس سيرا

البيت المحرور البيت المحرور البيت المحرور البيت المحرور البيت المحرور البيت المحرور ال

سوار الله تعالی اور علوق میں کوئی نسبت ثابت نہیں کرتا اینے عین یا آئینہ ہونے کا توسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

ع در گدام سیست در آید اُو بینی کون سے آئیے میں سماسکتا ہے وہ

شرح

حضرت اما رتبانی قدس سره فرمات بای که نقیر برجوعلوم و معارف فاگفن اور کے بیں ان کے سیسے میں ذات و اجب تعالیٰ سے دُوری اور بے گانگی کا مہا زیادہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عارف کو قُربت اور معفوضہ یہ ہوتی کیونکہ و اجب اور ممکن اخالق اور مبد ہے کہ عارف کو قُربت اور معفوضہ یہ ہوتی کیونکہ و اجب اور ممکن اخالق اور مبد و حبیت کی بنار پُرمکن کے قیاس و وہم اور اور اکسے ور اُالورار ہے جبکہ ممکن کھالے جا ور کا فت کی وجہ سے دُورا ور مبجوُر ہے جا ب اور کٹا فت کی وجہ سے دُورا ور مبجوُر ہے جا ب اور ممکن کے درمیان صفات کے پر و سے حائل ہیں اگر تھی کوئی عارف اُمیان و قین کی قوت سے ان پر دوں سے آگے جا کھنے کی بہت کرتا ہے تو خطرت و جبلال کی قوت سے ان پر دوں سے آگے جا کھنے کی بہت کرتا ہے تو خطرت و مبلال اللّٰ کی تجلیات اس کی آنکھوں کو فیرو کر دیتی ہیں گویا ذات ب حق کی جبلالت و کبر یائی خود ذات کا حجاب بن جاتی ہے جبیا کے حدیث قدسی میں ہے اللّٰ جبر دیا آئے ہے و کہا در ہے۔

بگبل شیراز حضرت بیخ سعدی قدس سترهٔ اس تیقت کولیں بیان فرماتے ہیں! بدر دیقین پر د استے خصیال نین بر سال سات میں اللہ

نماند سرا برده الأحبلال

المنت المنت المناهجة 📰 مكتوث ع فَلاَطَبِيْبَ لَهَا وَلاَ زَاقِ حضرت أمام رباني قدس سرة فرملت بي كدمين الضي شق اللي بول ميرك مض کائسی طبیب اور جھاڑ بھیونک کرنے و اپے کے پاس کوئی علاج نہیں یہ مکن لا دواہے اس کا علاج سواتے دیدارکے اور کچھ نہیں۔ از سر بالیں من رخمینز اسے نا واں طبیب در دُمن عِشق را دار و بجز دیدار نمیت مكتوب كے حاشير ميں ہے كہ ميمصرعه ورج ذيل ع في اشعار سے ماخوذ ہے۔ نقل ہے کہ ایک ون ایک اعرابی نے بارگا ہ رسالت علیٰ صاحبہا الصلان و الشلیمات میں بڑی خوش آوازی کے ساتھ حجازی کے میں یہ اشعار بڑھے بو آپ كوبهت بيسندائ اوراپ نے بار بار برسف كا حكم فرمايا -أشعار كُلُّ صُبْحٍ زَكُلُ ٱشْرَاقِيْ تَبْكِ عَيْنِي بِدَمْعِ مُشَّكًا فِي قَدْ لَسَعَتْ حَيْثُةُ الْهُوَىٰ كَيدِىٰ فَلَاطَهِيْ لَهَا وَلَا زَا فَيْت إِلَّا الْحَبِيْبُ الَّذِى شَغَفْتُ سِهِ عِنْدَهُ رُقْيَتِيْ وَكَتْرُطِيَا فِي ترحمه ، ہرمبع اور ہرروزمیری آنکھ شوق کے انسورو تی ہے مہیے کلیے کومجنت کے سانپ نے ڈس لیا ہے ہیں اس مرض کا مذتو کو تی طببیب ہے اور نہی دُم کرنے والا مگر وہ محبوب کہ میں حس محشق مین ستلا ہوں ای کے پاس میری من کا دُم اورعلاج ہے۔



كوتستى وسے لينتے ہیں ر

گویاعشق وستی کے ان جانبازوں کو اس عرفت بین شهرود خبر میں تو آ تاہے لیکن قصود نظر میں نہیں ہوا تاہے لیکن قصود نظر میں نہیں سما تا۔ یہ وصول توہے لیکن قصود نظر میں نہیں ہی جانبا ہدکون ہے اور شہود کون ہے واجد کون ہے اور فقود کون ہے ؟ واجد کون ہے اور فقود کون ہے ؟ ہجر کا نام معرفت ہے یا عجز کا ؟ وصون کے تیے رہنا حقیقت ہے اور فقود کون ہے آئے گئے ان کریٹ کئی کریٹ العید فاور ک

عُرْفائے کاملین کے زدیک معرفت مطاوب کو پلینے کا نام کھی است کے اعترات کا نام معرفت ہے جیسا کہ اس اُمت کے اعترات کا نام معرفت ہے جیسا کہ اس اُمت کے سب سے بڑے مئو فی اقل اور عارف اِکمل صفرت سے تیدنا صدیق اکبر صنی اللہ عند نے فروایا !

وَ الْعِجْنُ عَنْ دَمْكِ الذَّاسِةِ إِدْرَاكُ وَالْقَوَلُ بِدَمُكِ الذَّاسِةِ إِنشْرَاكُ لَهُ يعنی ذات بِق کے اوراک سے عاجز ہونا ہی اوراک ہے اور اوراک ات حق کا دعولی شرک ہے۔

بس ای بجرو وسل کی ملی کیفیات مین مایا بی اور نارسی کو العجز عن الا دراک کہتے ہیں اور بیر اعتراف عجز ہی معرفت کی معراج ہے۔

له قال العلى القارى عليه وعمة البارى:

الْعِجْزُعَنَ وَرُكِ الْإِدْ مَهَاكِ إِذْ مَهَاكِ ، وَالْعَجْثُ عَنْ سِرِّ ذَاتِ الرَّبِ إِشْرَاكُ

ہیں بھپُول ترجے شن کے ہرمت شکفت کو تا ہ نگا ہی سے مجھے اپنی گلہ ہے! ریس تا سرہ کے بیوت سے رمزی دُخشہ نہدہ کو

جیسے بارش کا ایک قطرہ تمند کی وسعتوں کے سلسنے کوئی حثیبیت نہیں رکھتا اگر جگنوسورج کی بیے بناہ تا کبشوں کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتا اسی طرح سالکین اور جارفین تھی جال ومبلال قدرت کی لا تعدا دحلوہ سامانیوں کے سامنے حجز و درماندگی

کا اظہار کرتے ہوئے بیکار اُسٹھتے ہیں۔ - سامہ جسالیہ -

مَّا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَنِكَ يعنى الدالله م نے تجھے نہیں بھا اجسا تجھے بچلینے کائ ہے۔ دامان گھ تنگ وگل مسبن تولیسیار

حضرت امام ربانی قدس سرد استحانی البینے عقیدة كوسید كو واضح فرملت

امام رت**انی کاعقیدهٔ توحیی** هوتے رقه طراز بین که!

ا بر روی این این این این این این کوخلوق اور غیر قادر جانتا ہے خالق وقت اور فیر بن است میں کتال ہے اس کے علاوہ خالق اور خلوق میں کوئی نسبت نہیں اپنے عین مرب

یا آئی۔ نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ،
سب کا یہ ارشا د توحید شہودی کا بیان ہے کیونکھ موفیائے توحید وجودی ممکن کو حین واجب اورخلوق کو ذات کا آئینہ قرار دیتے ہیں ۔ آب کے نزدیک وات حق اور مخلوق میں مینییت نہیں خیریت ہے اورخلوق کے نظہراور آئینہ ہونے کا مفہوم مولئے دال اور مدلول کے اور کچھ محمی نہیں ہوسکتا جیسے تحریر محرز کے وجود پر اورصنعت مصافع کے وجود پر دلالت کرتی ہے ایسے ہی خلوق خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہے ایسے ہی خلوق خالق کے وجود پر دلیل ہے ۔ اس کے مطاوہ خالق اورخلوق میں کوئی مناسبت مشارکت اورش ابہت نہیں ہے۔

توُ ول میں تو آ تاہے سبھد میں نہیں آ تا! سرحب ن گیا میں تیری بیجپ ن بہی ہے۔ وہمچنین می سبحانہ را نہ عین عالم میداند ونہ متمن متصل عالم ونہ بامام ونہ جانہ را نہ باعالم ونہ جا از عالم ونہ باعالم ونہ جانہ از عالم ونہ میط ونہ ساری و ذوات وصفات و آفال را مخلوق او میداند نہ آئمہ صفات اینہا صفات ارست وافعال اینہا افعال او بلکہ در آفعی ال مُؤثرِ قدرت او را میداند قدرت مخلوقات را تاثیرے نمیداند حصما هو میداند قدرت مخلوقات را تاثیرے نمیداند

ترجمہ: ای طرح می شبحانہ و تعالیٰ کو نہ عالم اکا منات کا عین جانتا ہوں اور نہ عالم کے قسل اور نہ عالم کے ساری اور نہ عالم کے ساتھ اور نہ عالم کو اس کا پید اسلامیت کرنے والا ہمانتا ہوں اور فخلوق کی فوات اور صفات و افعال کو اس کا پید اور ان کیا ہمواجا نتا ہموں میرای عقیدہ نہیں کہ مخلوق کے افعال میں حق تعالیٰ سے افعال میں میں تعالیٰ سے افعال میں حق تعالیٰ سے انہیں جانا ہموں اور مخلوقات کی قدرت کو انتر میں کوئی دخل ہمیں جانا ہمیں اور مخلوقات کی قدرت کو انتر میں کوئی دخل ہمیں جانا جیسا کہ ملائے متعلمین کا مذہب ہے۔

## شرح

غلمار وطلبارا بالننست يحساته اظهارمحبت

حضرت امام ربانی قدس سر والنورانی اس محتوب کیعض مقامات پر توحید شہودی کے علوم وسمعارف کی صحت و درستی پرتبصرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیا کی

س کے بعد آپ وضاحت فرماتے ہیں کہ معارف توحید یہ و دی مناز د تعالیٰ کو زعالم کاعین جانا ہوں

www.maktabah.org

اگ کا دائرہ ہیں صرف لا کھی کے ایک کونے پر آگ ہے وہ دائرہ آگ کے ساتھ نہ متحد ہے نہ متحد ہے وہ دائرہ آگ کے ساتھ نہ متحد ہے نہ نفصل اور نہ نفصل ۔ متحد ہے نہ متصل اور نہ نفصل ۔ اسی طرح مخلوق ایک دائرہ موہومہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ نہ سحد ہے نہ تصل اور نہ نفصل ۔

اسى طرح الب مخلوق كى ذوات وصفات وافعال كوتعي الله تعالى كمخلوق مبلنة ہیں اور مخلوق کی صفات کو حق تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال کوحق تعالیٰ کے فعال نہیں جانتے بلکہ مخلوق کے افعال میں حق تعالیٰ کی فڈرت کومؤثر جانتے ہیں جبیا کہ علمار متنکلمین المبنت کا مذہب ہے معارف مذکورہ میں آپ نے تکلمین اہل سنت كے سلك كى تائيدا ور فرقه جبرىيە، قدرىيا ورمغىزلد دغير ماكى تر دىيە فرمانى ہے بسئلہ کی اہمیت کے بیش نظر قدر کے قصیل بیان کی جاتی ہے۔ وَهُوَهٰذَا مسکر قضا و قدر کی تحقیق فضاو قدر کے سکے میں قدیم ادیانی مذاہب مسکر قضا و قدر کی تحقیق مسکر قانات و مناقشات زیر بحبث رہا جصنور صلی اللیلیہ وہ کے وصال کے بعد اس مسکلہ میں اختلافات کی جلیج وسیع تر ہوتی حلی گئی۔ یہاں کک کرحضرت علی صنی اللّٰی عند کی خلافت کے دُور میں بیسکه مناظرات ومجاد لات کا اکھاڑہ بن کررہ گیا۔ کچھلوگ قضا وقدر کو بیتوسلم تیا رب اور تجيم منكر مو گئے اور مختلف كرو موں ميں سب كئے ۔اس دور كے اخت لافي مسائل میں افتیار وجبرکامسئله خاصی اہمیت اختیار کر گیا تھا جنانچہ اس مسئلے میں مندرحه ذبل نظريات نيرحنم لياء

علما مِتكلمين نے كہا كہ بندوں كے افعال افتيار بيمين تقالى كى قدرت
 مؤرثر ہے۔

جہور مغزلہ بندوں کی قدرت کو مؤثرِ جاننے لگے۔

७ تبض کے نز دیک دولوں قوتیں ٹوٹڑ مانی گئیں۔

www.maktabah.org

قدریہ بندے کو اپنے افعال کاخالی جانتے ہیں اور فرقر و میں بندے کو اپنے افعال کاخالی جانتے ہیں اور کی فرقر و اختیار سے کرتا ہے مندا کا اس سے کوئی تعلق نہیں میڑھیدہ قدریہ اور مست خالم میں میابیہ آنو شیر دالئے ہے۔

فرقرَ قَدْرَيهِ درَ صَلَّ مَنْكُرِ تَعَدَّرِ ہے عدیث پاک ہیں ہے۔ اَلْفَتَدُرِیَّتُ مَجُوْسُ هلٰذِهِ الْاُمَتَ مِنْ یعنی مت دریہ اس اُتست کے مجرس ہیں۔

كيونكه قدريد كي عقائد مجرس كي خيالات ونظر بايت سية قريم ما ثلت يحقة تصے مجرسي خير كوخدا كى طرف اور شركوشيطان كى جانب منسوب كريتے تھے . قدريہ يہ همى كہتے تھے كەتقدىر وغيرہ كچھ نہيں ملكہ الله تعالى كوائمور و حوادث كاعلم اس وقت ہوتا ہے جب وہ وقوع ہيں اتے ہيں ۔ كوالعِيا ذُباللهٔ تعالى ۔

اکثر موضین کا خیال ہے کہ فرقد قدریہ کے نظریات فرنسدر رہ کا باقی کی نبیا دایک نصرانی نے رکھی۔ اسی سے معبد جہنی اور غیلان دشقی نے بیعقیدہ اخذ کیا بمعبد جہنی عراق میں اور غیلان دشق کے گردو لؤاح میں اس نظریے کی دعوت دیتے رہے۔ بالآخر مجاج نے معبد جہنی کو اور خلیفہ ہشام نے غیلان کو قتل کر دیالیکن اس فتنے کے حراثیم بعد میں طویل عصب ترک باتی رہے۔

فرقر جبریه بندے کو مجبور مطان تہدا ورصدور فرقہ حبسب رہیں افعال میں بندے کو بے اختیار اور مجاد محصن (بے اختیار تبھر سمجتا ہے بعض کے نزدیک جبرکاعقیدہ بیودی ذہن کی پیدا وارہے

له الدوافده من اجر ، ابن ماجرصنا بمشكوة صلا

یعقیده عهدصِحابه میں رُونما ہوااور اُموی وُورمیں ایک مذہب کی حیثیت اِفتیار کرگیا بحضرت سیّدناعبداللّٰہ بن عباس صنی اللّٰه تعالیٰعنہااورصنرت امام ص اِلعبری صنی اللّٰہ عنہ نے عقیدہ جبریہ کی تردیدو مٰدّست میں اہم کردار اواکیا ۔

می است سید برین رویدست بین براد داید و است براد داید و است برخراس بی جسب رید کا با تی جم برصفوان ہے بوخراس بی جسب رید کا با تی الاصل تھا اس نے خراسان کو اپنی دعورت کا مرکز و محد بنایا تھا بھی عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ فدا کا کلام قدر نہیں عادیث سے اور قیامت کے دار کہی کو اللہ تھا لاکا دیدار سگر نہ برگاجنت قدر نہیں عادیث سے اور قیامت کے دار کہی کو اللہ تھا لاکا دیدار سگر نہ برگاجنت

قدیم نهیں حادث ہے اور قیامت کے دن کسی کو اللہ تعالیٰ کا دَیدار ہرگز نہ ہوگا جنت د دوزخ کو دوام دبقانہیں وہ ہا لاخر فیا ہوجائیں گے خِلودسے مرا دطول مدّت اور کُبدِ فیاہے وغیر ہا بہم بن صفوان کوسلم بن احمد مازنی نے بنی مروان کے آخری زمانہ میں قبل کیا تھا۔

## المراثب نتراجاعته كامسلك

سرورِ کائنات علیه التحیات و القسلوات و التیجات نے تقدیر پر ایمان رکھنے کو واجب قرار دیام گرساتھ ہی اس میرع فرر ف کر کرنے سے روک دیا کیو بھی اس میں غور و خوش کرنا ابسااو قات لغرش و ضلالت کا موجب ہوجا تاہے۔ مدیر ہے بیل میں اجھی یا بُری تقدیر کو تسلیم کرنا ایمان کے مقاصد و ضروریات میں شار کیا گیا ہے۔ © اہل سنت کے دو نول گروہ ااشاع وہ وہا تریدیہ ، قصنا و قدر بر بھل ایمان دکھتے ہیں اور تمام اجھی یا بُری تقدیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مائتے ہیں کیو نکہ و تسدر کا معنی احداث و ایجا د ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تحدیث و مُوجد نہیں ہوسکتا۔

مها عب تمهيد صفرت جبرية وقدرية كي عقائد كفريه بيل ابشكور سالمي رممة الدعليه نے مذہب جبريہ كوكفز قرار ديا ہے كيونكہ بندے كے منار ہونے كاممئلا قرآق مدف

سے نابت ہے۔ جیسا کہ ارش دباری تعالی ہے: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكُفُرُ لَهِ یتنی حویا ہے مومن ہوجائے اور حویا ہے کا فر ہوجائے۔ اس آسیت سے

صراحتاً معلوم بوتاب كربنده اينفعل مين عنارب.

قدرير كلي بندس كوافعال كاخالق مان كرنصوص صرىحير كى مخالفت كرك كُفز كة مركب بوت بي منداكانال افعال بونا آيت قراني وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ لَهِ سِينَابِت ہے۔

## بنده ابنے افعال واعمال کافالق نہیں کا سے

اس مسئلے میں اہل منتت کامسلک افراط و تفریط کے بیکس حق و اعتدال پر مبنی ہے کہ ان کے نز دیک بندوں کے اختیاری افعال خلق و ایجاد کی تیٹیت سے حق تعالیٰ کی قدرت کی طرف منسوب ہیں اور دوسری حثیبیت بعینی کسب واکتساب کی رُوسے بندوں کی قدرت کی طرف منوب ہیں لہٰذا بندوں کی حرکت کوحق تعالے کی تُدُرت كى طرف نسبت كے اعتبار سے خلوق اور إيجاد كہتے ہي اور بنده كى قدرت كيساته ربط اورتعلق ك اعتبار سيكسب واكتساب كيت إي اس يا بندے كو اپنے افعال و إعمال كاكاسب كها جائے گانه كه خالق ـ

مئلة فضا وقدرا ورحضرت سيدناغمرفارق وعثمان بني ينجاطينه

روایات میں ہے کو صفرت سید ، فاروق عظم بینی اللہ نئے کی قدمت ایں ایک چور میش کیا گیا ۔ اپ نے لوچھیا تم نے چیری کھیوں کی ۔؟

چرر کولا!

خدا کا فیصسسلہ ہی تھا ۔

اب نے اس برحدنا فذکر دی اور مزید کچید و تردی گئے۔ بعب آپ سے اس کی وجہ دریا فت کی گئی توفر مایا! ''اس کا ہاتھ چردی کے جرم میں کا ٹاگیا اور دُتے مارچھوا ہتا انگانے کے جرم میں لگاتے گئے بلہ فعالی کا اس کے جرم میں لگاتے گئے بلہ

ایک دوسری روایت ہے کہ صنرت سیدنا عُم فارُ وق صنی اللّه عند نے جب ایک طاعون زدہ تم رہیں واض ہونے سے انکار کردیا تو آپ سے برجھا گیا۔

کباآپ الله تعالی کی تقدیر سے جاگفا چاہتے ہیں آپ نے جوایا فرمایا اہم خدا کی تقدیر سے جماگ کراس کی تقدیر ہی کی طرف جارہے ہیں کے

اس فرمان ہیں صنرت سیدنا عمر صنی الٹیوند کا اشارہ اس طرف تھا کہ خدا کی تقدیم ہرصالت ہیں انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایمان بالقدر کا بیمطلب نہیں کہ اسباب سے فائدہ نہ اٹھا یا جائے، اسباب بھی تقدّر ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان پڑمل بیرا ہونا از بس ناگزیں ہے کیونکہ اسباب پڑمل کرنے ہی سے انسان مکلف بالاعمال ہو تاہیے اور انٹیا کے عواقب ونراکج کوبر داشت کر اسے۔

فلیفد موم خرت سیدناعثما خنی داند عنه التدعنهٔ کی شها دت میں بصل وہ لوگ بنہوں نے ملی طور رپیصد لیا تھا وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کو ہم نے قبل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قبل کیا ہے جب وہ لوگ آپ بریتی کیسیکتے توسیکتے کہ مہار اکوئی تھو ر نہیں اللہ تعالیٰ آپ کوئیتی مار رہے ہیں بھنرت سیدناعثمان عنی رضنی اللہ عسنہ فرماتے " تم محبُوط کہتے ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھے تیجم مارتے تو اس کا نشانہ کھی خطب نہ ہوتا '''ے

# سئد تفت رير يرقو كي فيل

غلمارا بل منتت نےصراحت فرما ئی ہے کہ قضا وقدر کے مسائل عام حقلوں میں نہیں *اسکتے*ان میں زیا دہ غور وَفکر کرناسبب ہلاکت ہے بستید ناصدیق و فارُوق وسى التعنها المسئلة مين تحبث كرنى سيمنع فرملت كئة ما وتشاكس كنتي مين بين . اتناكهد لوكه الله تعالى في أدمى كوشل تقير اور وتكرمها وات ك بيص وحركت نہیں پیدائیا بلکہ اس کوایک نوع اختیار دیاہے کدایک کام چاہے کرے چاہے نہ كري اوراس كرساته بعقل هي دى ب كر بيل فرست اوانفع ونقصهان كوبيجان سيح اور برسم كرسامان اوراسباب مهيا كروينة بي كدحب كونى كام كرنا چاهت ب انقىم كرمامان مهيا موجات اين اوراس بناريراس برموافذه ب ابيخاب ى بالكام بوريا بالكام ثنار مجهنا دونور محمراهی بس يجلائي بُرائي التَّدتعالىنے استِ علم ازلى كيموافق مقدّر فرما دى بير عبيها هونيه والاتھا اور عبيها كرنے والاتھا اسيفے علم \_ سے جانا اور وہی لکھ لیا ۔ نیہیں کی مبیااس نے لکھ دیا ولیا ہم کو کرنا پڑ مکسے ملک مبسا ہم کرنے والے تھے ویسے اس نے تھ دیا۔ زید کے ذمر بران انھی اس لیے کرزید برائی كرني والائقا أكرز ديملائي كرينه والابهوما وه اس كيه يليحبلاني نكحتا تواس كيفلم یا اس کے لکھ وینے نے کسی کو محبور نہیں کرویا ۔ والٹدا کم بالصواب

مئلة قضاو قدراورا قوال صوفيائے وجُود بير کی ماويلات

سی محتوب بین صفرت امام ربا فی مجدد الف ثانی قدس سرهٔ نے وضاحت سے ۔

"میرایمقسیده بهین کفلوق کی مفتین شعالی کی مفتین بین اوران کے

افعال حق تعالئ کے افعال ہیں یہ

آب نے اس سکدیں صوفیائے وجودیہ کے بعض محتوفات کی تردید فرمانی ہے۔ کیونکے صوفیائے وجودیہ مجتنے ہیں۔

بندوں کی مفتیں در اس تعالیٰ کی مفتیں ہیں جبندوں سے ظاہر ہو لی ہیں جیسے بارٹ کا پانی پرنا ہے سے ظاہر ہو تا ہے۔

بندہ ابک امرِ خیر شیقی ہے المذاتمام افعال کا فاعل صوف اللہ تعالی ہے بندہ مراب کی مانسٹ دہیے۔

۔ صوفیائے وجو دبیے ان قام کے اقوال کو مصرت امام ربانی فدس تیڑہ قابلِ اعتبار نہیں جانتے کیونکران اقوال کا ظام مزملات بشرع اور عقابدِ اہل سنت سے رعکس ہے ۔

سب فرمات ہیں کھ مونیا کے ستیم الاحوال اپنے اقوال و اعمال اور علوم و معار میں ہر گزیشر لیعت سے ستجا و زنہیں کرتے اور اگر تھبی کشف ناقص کی وجہ سے محصوفی سے ایسا کلام صادر ہوتو اس تو تحمل صبح پڑمل کرکے اس کی تاویل کرنی جا ہیئے میٹلاً اس تم کے اقوال کی تا ویلات میں کہا جا سکتا ہے کہ!

ایسے کلمات بعض صوفیار سے غلبہ مال اور سکر کی وجہ سے صما در ہوئے میں

للذا بقول "اكتُكاري مَعْذُ وَرُونَ" بيصرات معذورين.

با یکلمات صوفیار کے احوال ہیں ذکوان کے عقائد.

© یا اس فتم کے احوال وقتی ہوتے ہیں زکر دائی، بعد میں حب صوفیار کو ارتقار نصبیب ہوجا تا ہے تو بیہ کے مرتبے سے نائب ہوجاتے ہیں حبیبا کو کتب صوفیار کرام کہس امرکی شاھد ہیں ۔

منن وهم چنین صفات سبعه را موجو دمیب داندو www.maktabah.oro

ترمبر، اورای طرح می تعالی کی صفات بسبعد احیادة ، علم ، قدرت ، اراده ، سمع بسر، کلام ، کوموج دجانتا ہوں اور حق شبحانه وتعالی کوصاحب اراده و اختیار جانتا ہوں اور حق شبحانه وتعالی کوصاحب اراده و اختیار جانتا ہوں اور حقیق خور کر قدرت کے میعنی نہیں ہیں کہ ان شآء فَعک را بررے عقید ہے کے مطابق ، قدرت کے میعنی نہیں ہیں کہ ان شآء فَعک وَان کَر مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن الله

جبریہ و قدر پر کے بیس مالک کو کامل اختیار ہے کہ اپنی ملک ہیں جس طرح جاہے تھیں کرے اور امخلوق کی قابلتیت اور ہستعدا د کا اس میں کچھ دخلِ نہیں جاتنا کیونکہ عیقیہ ہ ایجاب (الله تعالیٰ بر واحب ہونے) کی طرف ہے جاتا ہے حالا بکہ حق سُجانہ و تعالی مختار ہے جوجا ہتاہے کرتاہے۔

شركح

مئلصفات بارى تعطيا بير لختلافات كي تويت الله تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کمانوں کے مختلف گروہوں میں

صفات کے وجود خارجی اور ان کے ذات پر زائد ہونے کے قائل نہیں ملکہ وہ صفات کوعین ذات صُوفيائے وجوُ دبير

کہتے ہیں۔

مانزيدتيه

صفات باری تعالیٰ کی نفی کرتے ہیں ان کے نز دیک عنیر معتنزله ذات كونئ جيزنبين اور قرآن ميں مذكوره صفات مثلاً عليم تمیع،بصبیرجکیم ونسیبه با کوالله تعالیٰ کے اسمار قرار دیتے ہیں ۔

صفات ِ فدا وندی کا اثبات کرتے ہیں اور انہیں عنیر الثاعب ذات مُرقامُ بالذّات قرار وييتے بي<u>ن</u> .

صفات باری تعالی کا ثبات کرتے ہیں مگرساتھ ہی کہتے

<u>ېين كە</u>صىفات عين ذات بېي ىذقائم بالذات اور نەئمنىفك

عُنِ الذَّات ، تُويا ذات سے الگ ان كاكونى وجود هي نبين تاكديك تعالد لازم آئے کہ ان کے تعدّد سے فُر مار کا تعدّ د ثابت ہو۔

و من و من و من و است مانته مان

و صفات کومین ذات نهیں مانتے بکیصفات کوذات صموفیا سے مہووی پر اندگر قائم بالذات قرار دیے کرخارج ہیں ان کا وجود سلیم کرتے ہیں ۔
کا وجود سلیم کرتے ہیں ۔

- صفات كوذات كا زعين مانتة بي اورند غير حانتة بي وه لأهُو وُلاَ عُسُنِهُ رُ

عُلَما مُتَكَلِّم إِللَّهُ مِنْتُكَامِينِ المِسْنَتِ كَمَا لَهِ عِلَى إِلْمُسْنِّتِ كَمَا لَهِ إِلَى الْمِسْنِينِ المِسْنِينِ

سر المعنوب الم المعنوب المستن كامسلك بدع وكتاب وسنت كي صوص صريح معنين طابق به المعنوب المستن كامسلك بدع وكتاب وسنت كي صوص صريح معنين طابق به المب معادف ومعادف وشفيه هي الناب يا در بنطبق بموسة بين والمحد للمولى والك

#### بليت اسا

حضرت امام ربانی فترس مرد العزیز کاید فرمان که میصفات سبعه کوموجر دجانا موں درصل مختزله کار ذہبے جصفات کے منکر ہیں اور صوفیائے وجو دید کے علاوہ دمگر ان فرقوں کار قہبے جصفات کے وجود فارجی اور ان کی ذات پر زیا و تی ہے مثال نہیں ہیں۔ آپ کا یہ فرمان

دد میں حق سُجانہ وتعالیٰ کوصاحبِ ارادہ و اِختیار مِانٹا ہوں '' حکمار وفلاَ خنہ کی ترویہہے کیؤنکہ وہ حق تعالیٰ کومجبورا ورہے اختیار جانتے ہیں مبس طرح کمراک اور بانی کوجلانے اورغرق کرنے ہیں ہے اِختیار جانتے ہیں ۔

ا ب كيمسس ارشا دين كم

«لَیْقنی طور برقدرت کے معنی صحت فِعل و ترک فِعل تصوّر کرما ہوں ''یہ اہلِ کلام اور فلاسفہ کے ماہین مختلف فیرسسّلہ کی طرف اشارہ ہے بعین حق تعالی

کی قدرت دو محنی کا احتمال رکھتی ہے ایک ایجاداور دوسرے عدم ایجاداورید دونوں باتیں ممکن اور جائز ہیں اور اس معنی کے کاظ سے قدرت کو صحت فعل اور تزکی فغل سے تعبیر کرتے ہیں اور اس تقدیر پر اشیاء کی ایجاداوران کی عدم ایجاد میں سے کوئی جیب خت تعالی پر واجب نہیں ہے اہل مکل ویٹر العنے اس کو اختیار کیا ہے اور دور ہے معنی میں اِنْ شَنَّما یَا فَعَمَل وَانْ لَتُم بَیْنَمَا یَا لَیْ نَفِیا ہِنَا اور اگر نیجا ہے گا تو نہیں کرے گا اور اگر نیجا ہے گا تو نہیں کرے گا لیکن نہ جا ہما ممتنع ومحال ہے ۔ بیں اس سے نہ کرنے کا ممتنع ہونا بھی لازم اسے گا۔ بیس ایجاد عالم محتنع ومحال ہے ۔ بیس اس سے نہ کرنے کا ممتنع ہونا بھی لازم اسے گا۔ بیس ایجاد عالم کو چا ہمنا اور موجود کونا و و نول و اجب ہوئے اور اختیار نہ را اور فلا سفہ اسی کے گائی ہیں ۔

#### صفات سبعه ياثمانيه

علماراشاعره کے نزدیک ذات باری تعالی کی صفات جینیقیہ ذاتیہ ازلیہ سات ہیں اور وہ یہ ہیں ۔ حیاۃ ، علم ، قدرت ، ارادہ ، سمع ، بھر ، کلام ۔ وہ خلق و کون کو کو می صفات کو ارادہ و قدرت کی فروعات سے جانتے ہیں لیکن ما ترید بیضلق و تکوین کو کھی صفات حقیقیہ مقید میں شمار کرتے ہیں اس اعتبار سے علمار ما ترید یہ کے نزدیک صفات جفیقیہ اور حضارت امام ربانی رضی اللہ عنہ کی تحقیق کھی ہی ہے جبانچ آپ نے فرمایا کہ میسی میں ہے جبانچ آپ نے فرمایا کا میں میں ہے کہ قدرت اور ارادہ کے علاوہ تکوین ایک علیحہ چینی صفت ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ قدرت اور ارادہ کے علاوہ تکوین ایک علیحہ چینی کے میں کو ما اور اسے چیوط دینا ، دونوں بائیں صبحے موں اور "ارادہ "کے معنی بیر ہیں کہ کرنا اور اسے چیوط دینا ، دونوں بائیں صبحے ہوں اور "ارادہ "کے میں ایک جہت کو مضاحی میں ہے ہیں کہ اس میں سے کہی ایک جہت کو مضاحی

له مبدار ومعادمنها ام

مِحْوْدُ الْبِيتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور تکوین جسے ہم صفات جفیفتیہ میں سے سمجھتے ہیں ہی کا درجہ قدرت اور ارا دہ اور تکوین جسے ہم صفات جفیفتیہ میں سے سمجھتے ہیں ہی کا درجہ قدرت اور ارا دہ کے درجوں کے بعد آبا ہے لیں قدرت توفعل رکونے، کی جبت کو درست قرار دینے والی صفت رہینی تعلی ہے اور ارا دہ فعل کی جبت کو خاص کر نیوالی صفت ، منصقیص فعل ہے اور ارادہ فعل کی جبت کو خاص کر نیوالی صفت ، منصقیص فعل ہے اور تکوین اسے وجود میں لانے والی ہے لہذا تکوین کی صفت کو مانے بغیر مایرہ نہیں اس کی وہی صورت ہے جو اِستَطَاعَتُ مُنَ اَفعل کی ہوتی ہے۔ کی ہوتی ہے۔



مُعَتَّبِ لَيْهِ عارف بِاللَّتِ وَلِيهِ هِي لِللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



مَوْضُوعُكُ

عارف كامتعام زول ، متعام غبرتب معارف البان جامعيّتِ انسان ، طرنقيْتِ نقتبند برياغاصبُ النيت المحالية المحال

مکتوب ۔ ۹

ملتن عرضداشت مُدبرسياه رُو ومُقصّر بدغومغرور وقت و عال مفتون وسل و محال كارش بهدنا فرما نبرداري مولى ست و عماش بهد بترك عزميت وأولىست نظرگاه خلق را آربسته منظرحق تعالى وتقدس إخراب ساخته ممتث مقصور سرظا هر آرا فی ست باطنش ازین رگزریمواره برسوا فی ست قالِ اومنا فی عال اوست وحال اُومبنی برخیالِ اُو ازین خواب وخیال چه آید و ازين قال وحال حيركشا يداد بار وخسارت نقد وقت ست غباوت وضلالت بركف وست مبدار فساد وتزارت ست منشأ فعلم و ، معصیت بالجماء میوب محبّمه است و ذنوب محبّمة خیرات ُ ولائق *لَعَن وردٌ وحنات أوثايان طُعن وطَرو رُبّ قَادِي* الْعَثْرَانِ وَ<sub>ا</sub>لْفُتْرَانُ يَلْعَنُهُ ورَحِقِ او كُواهِ عدل ست وَ كَمْ مِينَ صَائِمٍ لَسِنَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ الْآالظُّمَّ الْحَالَجُوعُ درست ن أوشا د صدق .

ترحمه ؛ بيراس ُروسياه ، برنجت اور ُ برخوُ گنام گار کاع لينه ہے جو اپنے وقت وحالت رپر مغرور اور وصل وکال برفرنفیته ہے جس کا کام سراسرا پنے آقا کی نافرمانی ہے اور جس کا عمل سربسه عزبیت واولی کوترک کرناہیے جس نے مخلوق کی نظرگاہ مینی اپنی ظاہری حالت كوغمُده بنايا مواب اورحق تعاليٰ كي نظرگادهيني وال كوخراب وبربا ديميا مُواہب جس کی تمت اینے ظاہر کو اراستہ کرنے برنگی ہوئی ہے اور اس کا باطن اس کی وجہ سے رمواتی میں ہے،اس کا قال اس کے حال کے رحکس ہے اور اس کا حال اس کے خیال پرتبنی ہے اس خواب وخیال سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اس حال وقال سے كياعقده كشائي موتى ہے للذا برنجي اورضاره كيموا كيھ ماصل نہيں ہے ، ركتى اور گراہی ہروقت اس کے عمل میں ہے وہ فسا دو شرارت کا مبدار اور طلم و معصیت کا منشار ہے غُرِضیکہ اس کا تمام صبح میوب اور مجبوعہ گنا ہ ہے۔ اس کی تیکیاں لعنت او رة كرفے كے لائق بيں اور اس كى لھالئيا طعن اور تھيديك ويينے كے قابل ہيں ـ "بهت قرآن كريم ليصف واله ايسه بي كوقرآن مجيدان بلعنت كرماسه "يميث اس سحے تی بین عظیر گواہ ہے" اور بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کوسو ائے بوک اوربیایں کے روزہ سے کچھ عامس نہیں ہوتا " بیکھی اس کے بارے میں شاہ صادق

## شرح

میکتوب ادب اورفساحت کاشام کارہے اس میں عارف کے مقام نزول سے مناسبت رکھنے والے حالات کا بیان ہے۔ ابتدار میں کسنوسی اور کھال کو اضع کا اظہار فر ما یا ہے۔ اس کے بعد اپنے احوال و عمال کو مطعون اور اپنی نیتوں کو ختول موسور اور تو تورکام مجروعہ اور اپنی فرات کو عیب مونے سے متم کیا ہے اور اپنے افعال کو قصور اور تورکام مجموعہ اور اپنی ذات کو عیب اور گنا ہول کا مجمعہ قرار ویا ہے۔ بلکہ دفتر اول کھتوب منبر الا اور محتوب منبر ۲۲۲ میں اسے آب کو کافر فرنگ اور زندیق ملحد سے می بدتر فرط یا ہے۔ مالا نکہ ایک بندہ مون

WWW.maktabah.org

چه ابنت است ۱۳۳۱ اوست مکوّب ا

کے بیے اپنے تعلق ہر قتم کے الفاظ وخیالات کا اطلاق و اظہار نظام خلاف عقل و نقل معلوم ہوتا ہے بیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام رہائی جیسے صوفی کامل اعارت المم اورعا کم اجل سے ایسے کلمات کے صدور وظہور میں کیا حکمت ہے ؟ اور ایک ہی ذات کا آن واحد میں کھالات ولایت سے می مشرف ہونا اور دیرصور کر اسکا ہی خاصر ہی مکن ہے جبکہ اجماع صندین محال ہے ۔؟

اس کے جراب میں حید بتیات قابل توجہ ہیں جو اِن شار اللہ العزیز المینان قلبی کا باعث ہوں گے۔

### بيتك استا

صفرت امامرتانی قدّس سرّهٔ نے اپنے ایک محقوب میں آن کال منمبرا کاخود ہی جواب شافی ارشاد فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ، ہتی ارجمع تنافیئیں مشروط باستی و محل است و درمائی فیرمخل سعّد و ت بالار و ند بالطائف عالم امراست از انسان کامل و فرود آبند با از عالم خلق اُوطائف عالم امر ہر جنید بالا تر روند بیرمناسب تری گر و ند بعالم خلق و بہمان بیرمناسبتی سبب پا بیان ترامدن عالم خلق است و ما خملق ہر جنید پا بیان تری آدیسالک را بید حلاوت ترمی ساز و و و دید عیوب و نقائص رازیا وہ ترمی گر داند ازیں جاست کر نتہ ہیں ان مرجم ع آرز گوستے آن التذاذ و حلاوت وارند کہ درا بتد الریشاں را مرجم ع آرز گوستے آن التذاذ و حلاوت و ارند کہ درا بتد الریشاں را میسر شدہ بُود و درانتہار دست رفتہ و بید مزگی بجائے اکن شست و ہم ازیں جاست کہ کافر فرنگ را عارف از خود بہتر مید اندزیرا کہ در کافر نور انتیا ہوست براسطہ انتراج عالم امراد بعالم خلق اُو و در

عارف این است داج زائل شده است .....الی آخره ک ترحمهه : دونوں منافیوں کاجمع ہونا اس تنرطر پرمحال ہے حبکہ دونوں کامحل ایک ہو اورحب بارے میں ہم گفتگو کررہے ہیں اس کے علم تنعد وہیں۔ انسان کامل سے اور پطانے و الے اس کے عالمِ امرکے لطائف ہیں اور شیجے آنے والے عالم خلق کے لطائف ہیں۔عالم امر کے بطائف حس قدر مبند وبالا جاتے ہیں اس قدر عالم خلق سے مناسب ختر ہوجاتی ہے اور ہی بے مناسبتی عالم خلق کے نیچے ہونے کاسبب ہے اور عالم خلق جس قدر زیادہ بنیجے ا تاہے ہی قدرسالک کوبیچلاوت (بے مزہ) کر دیتا ہے اوراس کے عیوب و نقائص کی دیدزیادہ علوم ہونے لگتی ہے ہی وجرے کوئنتہی مرجُرع اس لذّت وحلا وت كي آرزُ وكرتے ہيں جوان كو ابتدار ميں سير ہوئي تھي اور انتهار میں اتھ سے جاتی رہی اور اس کی حگد بے مزگی پیدا ہوگئی اور ہی وجہ ہے کہ عارف اپنے آپ سے کا فرفرنگ کو بہتر جانتا ہے کیونکہ کا فرمیں اس کے عالم امر اورعالم خلق کے اختلاط کی وجہ سے ایک نورانیت ہے اورعارف میں ہے امتزاجی کیفیت نختم ہوگئی ہے۔

دوران لوک عارف کے عالم امر کے لطائف اور عالم خلق کے لطائف ایک دوران لوک عارف کے عالم امر وعلم موسی سے عبد الموجاتے ہیں جبہ عوام الناس اور کفی ارکے لطائف عالم امر وعلم خلق البس میں جلے خلے رہتے ہیں اور عالم امر کے لطائف فرانیت سے لطائف عالم افرانی ہیں اور باہم قریب ہونے اور لطائف عالم امر کی نورانیت سے لطائف عالم خلق بھی روشن اور میکدار دکھائی ویتے ہیں لیکن سالک اور عارف کے لطائف جب عرف میں موسی میں موسی کو بہت نیچے چوڑ کر عالم امر میں پہنے جاتے ہیں تو عالم امر میں پہنے جاتے ہیں تو عالم امر سے ووری کے سبب عارف وسالک کو عالم خلق تاریک وسیاہ بوش نظر آتا ہے۔

یبی وجہ ہے کہ وہ اس حال کامشاہدہ کرتے ہوئے بکار اُمٹھتے ہیں کہ کا فر فرنگ ریران میں نامدنڈا لامعلوم ہو آیہ سراؤ اور کُرُمُو اُ کُلُرُ

ہماری نسبت زیادہ لورانی معلوم ہو ماہئے رؤ الٹند وَرُمُولَم عَلَمْ ماری نسبت زیادہ لورانی معلوم ہو ماہئے اور معرف الدیمور سومین معرب معرف میں منظمہ

ندکوره بالاشکال کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مرزاظم ملید تمسیر ۲ جانی جانان شہید دہلوی رحمۃ الٹڑھلید رقبطراز ہیں۔

ترجمہ: اس شکال کے جواب کی تقیق اس بات کے جاننے پر موقوت سے کہ صفرات مجدور قدّس سرجم کے نزدیک حقائق ممکنات اعدام اصافیہ وظلال اورصفائے تقید سے مرکب ہیں میں اس اعدام نے علم اللی میں اسمار وصفات کے تقابل کی بنام پرلیک شوت پداکرلیا ہے اور انوار اسماً وصفات کے آئینے ہوکرعالم ہمان کے مبادی
تعیّن ہو ہوگئے ہیں اور خارج ظلّی میں جو کہ خارج عیّقی کاظلّ ہے صنعت خدا وندی
سے وجو ذِظلّی کے مباقہ موجود ہو گئے ہیں اور اس ترکیب کی بنار پرخیرو شتر کے آثار کا
مصدر ہو گئے ہیں عدم ذاتی کی جہت سے شرکا کسب کرتے ہیں اور وجو ذظلی کی
ہمت سے خیر کاکسب کرتے ہیں ہیں جو اور خیر کا کسب کرتے ہیں اور وجود کی جہت
سے بڑتی ہے جو کدان مظاہر ہیں ہے اور خیر کا مصدر ہے اور جب اپنے اندر نگاہ
کرتا ہے تو اس کی نگاہ عدم کی جہت پر بڑے گئے جو اس کی ذاتی ہے اور شرارت کا منت کے اور وہ اپنے آپ کو ہر خیر و کھال سے مطلقاً خالی ویکھے گا اور عادیتی خیر و کھال
کو جو کہ اس نے وجود کی جہت سے کسب کیا ہے اپنی ملکیت سے نہیں پائے گا کھ کو گا گا کہ کو ایک کا فر فرنگ اور دیگر خسیس چیزوں سے بھی بدتر شبھے گا۔
اینے آپ کو کا فر فرنگ اور دیگر خسیس چیزوں سے بھی بدتر شبھے گا۔

ساق و حالت بلوک میں سالک کی طرف سے ہن قسم کی وار وات کا اظہار ملی پر تمسیر ملا بیانِ حال ہو تا ہے نہ کہ بیانِ عقیدہ کیونکو ان کے عقائد توحید خالص اور اتباع رسالت برمبنی ہوتے ہیں ۔

اس کتوب کے وہ تمام مندرجات جرد نیقص وقصور کا بہتریتے بین در صل مقام عبدتیت کے معارف ہیں۔ اولیائے محبوبین مقام عبرتت سے سروزاز ہونے کے بعد جب اپنی مبترتیت پرنگاہ ڈوالتے ہیں انہیں معلوم موجانا ہے کہ ہمار اوجود عدم مصن سے ہے جو کہ سراسطلمت وکثافت اور کڈرٹ وقياحت كالمجتمد سيح كالظلمت وكدورت سيكون سااتجهاعمل صاور بوسكتاب يسي وحبسه وه فرمات بير كه ك لا ما يَفْعَلُهُ الْقَبِسَيْحُ فَبَسَيْحُ بِعِي فَبِيحُ صَفِي عِ كام مى كرك گاقىيى بوگا يحيونگەگندمەسە ئوا ورئوسە گندم حاصل نېيى بوتىختى نېز مبشی سے سیاہی مُدانہیں کی جائحتی کھیونکہ سیاہی اس کا ذاتی رنگ ہے ای طلب رح سالک کی ذات سے عدم کا از اله ناممکن ہے خوا دُکتنی توجہات بعویذات اور بھب ڑ مقام عبدتيت بين هي انسان برانخ للت وعدميت كاراز مرا المستحدة المرابعة تعالى كرسانة تعمل بيدمنا مبتى كى المحلة الميداور الله تعالى كرسانة تعمل بيدمنا مبتى كى حنبقت الشكار ہوتی ہے مقام عبد میت سے پہلے سالک اپنے آپ کو تھی عین حق اورکھبی ظلّ حق جانتا ہے کھبی طق کے ساتھ معیّنت اورکھبی حق کو اپینے ساتھ محیطاً قرار دیباہے ظاہرہے کر کیفیات و وار دات عجز بشرتی کے بیکس ہیں کیوں کہ عينيت وظليت وعير لإ ذات محرما قدايك تسم كى مناسبت كي خرديتي بب اور مقام عبرتیت میں بے مناتبتی ملحوظ سے جس سے توجید شہودی فہوم ہونی ہے والیم العبديت كامقام تمام مقامات سير لبند ترسه اپني ذات ميں تعجز وانكسار ملكم كزااور ابينے الحمال كوتصفور وار دكھينامقام عبدسيت كا مثرہ ہنے وجمبوبوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

عبودتیت سے بڑھ درسی اور چیزی شون بہیں پا یا جا آا اور نہ ہی ہوئی کے سیع بودتیت سے بڑھ کرکوئی اور نام زیادہ کمل ہوسکتا ہے ہی وجہ ہے کہ الترشیحان وتعالی نے نبی اکرم منی اٹھینے کا کہ الترشیحان وتعالی نے نبی الفاظ فرمائے اور معراج کا وقت انحضرت منی اٹھینے کا کے لیے ونیا میں انٹرف ترین وقت تھا شبخعان الّذی آسٹری یو جبدی ہی النا کا وقت تھا شبخعان الّذی آسٹری یو جبدی ہی النا کے بیاری میں اللہ وہ اللہ تو اللہ

شْبِ معراج جب بى اكرم من الله الم درجات عاليه اور مراتب رفيع رفائز موست آونحى الله تعكالى إلَيْ ويا مُعَكَمَّدُ بِهِمُ أُشَيِّرَ فُك قَالَ سَارَح بِي بِنِسْتُ بَيِّ إِلَيْكَ بِالْعَرُبُوْدِيَّةِ شَعْ

ترممیہ: الله تعالی نے فرمایا اسے محد من الله الله جمہیں کون سائٹرف عطا کرول آپ نے عرض کی اسے اللہ مجھے اپنی ذات کی طرف عبو دلیت کی نسبت سے مشترف فرما ۔

محبُوبِ فَداعَكَينه التّحية والتناكى شانِ عبدتيت

حضور منل المعند و من المرشها وت (اَشْهَدُ اَنَّ مُعَدَّمَداً عَبْدُهُ وَرَسُلُهُ مِن ابِنَ عبدتیت کا اظہار بہنے فرما یا ہے اور انعام رسالت کا وکر لبعد میں فرما یا ہے

له دمالة قيرية كه بني الرائيل كه لنجسن كه رسالة فيريه كه مراجب لانسيله

آپ کی عبادت کاعالم یہ تھا کہ راتوں کے قیام میں (تُورِّمَتُ قَدَ مَا ہُ اُب کے عبادت کاعالم یہ تھا کہ راتوں کے باوجود بارگاہ فداوندی میں ایوں عرض کرتے ماعبد نگ سے قی عبادت اور مرکز نگ سے قی عبادت اور نہ کور کا آپ محبوب ہونے کے باوجو د بخرت استغفار فر مایا کرتے تھے۔
عبادت اور نہ کور کا آپ محبوب ہونے کے باوجو د بخرت استغفار فر مایا کرتے تھے۔
آپ کا ارتباد ہے آئے ہ کی تھا ہے تاہ ہے تی الکی قرم ورائی سے تاہ ہے تی مرح قلب برجی غبار جھا جا تا ہے بی میں شہر میں سے بار است عفار کرتا ہوں۔
دوز میں سے بار است عفار کرتا ہوں۔

حضرت البراسيم عليه السّلام كى عبدتيت عليه السّلام اللّدُها عليه السّلام اللّدُها كَالْمُ اللّهُ الل

ستحضا عِظمت الهدي كايه عالم ہے كه اُولولعزم بغيمبر اورخليل الله ہونے كے با وجود تھي۔ اور اپنے وجود كى عدميت با وجود تھي حشر ميں اپنی ذلت ورُسوائی كا اندلیثہ غالب سے اور اپنے وجود كى عدميت اور عجز عبدتيت بيش نظرہے۔

ہ، رَبِّ اِنِّيۡ ظَلَمْتُ نَفْسِيۡ فَاغْفِرْ لِیٰ که اے میرے رب میں نے البيت الله المرابع الم

انپی جان برطلم کیا ہے مجھے خش دقیطی کو مکر مارنے سے آپ کا ارا دہ محض تا دیکا تھا قتل کرنا تقصود نہ تھا۔ نیز بوجہ حربی ہونے کے اس کا قتل مباح بھی تھا لیکن مُوسی علیہ لگا کی شان عبد تیت نے خلاف اُولی کو گناہ قرار دیا ۔

حضرت الموسف على السّلام كى شان عبدتيت عليه السّلام كى شان عبدتيت عليه السّلام في شان عبدتيت عليه السّلام في من المركان المركا

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىٰ إِنَّ النَّفْسَ لَاَ مَا اَدَهُ بِالسُّوْءَ إِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّيْ لُه مَا رَحِيمَ رَبِّيْ لُه

يعنى ميں أينے نفس كو ( بالذات، برى بهيں كہناكيونكه (براكيكا) نفس برائى كا

حكم ديياب سوات الفن كي مبريرميرارت رحم فرمات.

اببیار کراملیم السلام کے نفوش طکنتہ ہوتے ہیں جن میں بیسف علیہ السلام کان بھی داخل ہے لیکن اب نے مطمئة کوامارہ فرما کر اپنی عبود تیت کا اظہار فرما یا مطلب بیہ ہے کہ میری طہارت اور پاک دامنی میر نے نفس کا کھال نہیں کر تخلف محال ہو ملکہ یہ حق تعالیٰ کی رحمت کا ملہ کا اثر ہے۔

صحابہ کرام کی شان عبدتیت متعلق حضور سرورعالم منی الله عند کے ارشاد ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے کوئر دہ زمین ریمبل رہا ہے تومیرے الربحوصد بن کو دکھی اللہ عندیت بنائی گئی ہے کہ این چلیت فدا وندی کا اس قدر المحصنار تھا کہ این سمتی سے بھی بین جربوکر "مُردہ بدست زندہ" فدا وندی کا اس قدر المحصنار تھا کہ این سمتی سے بھی بین جربوکر "مُردہ بدست زندہ"

كى مالت اختياد كركة تعے.

حضرت عمرِ فارُوق رصنی الدُعند نے اپنی شہادت کے موقعہ بر آخری وصیت بر فرمانی کر اپنے آپ کوسب سے بُر اسمجھنا جو اپنے آپ کو اتجھا سمجھے گا ہلاک ہوائے گار آپ کا برقرل مقام عبرتیت کا اظہار ہے۔

۵ ایپ تا پیرس میم به بیسه مهم به مین ایند امال کو اس قد تصفوار سیصفته تصد صحابه کرام رصنوان الله علیهم مجمعین ایند امران پر سروقت خوف فدا کاغلب که انهیں ایند منافق ہونے کاشعبہ ہوجا تا تھا اور ان پر ہروقت خوف فدا کاغلب رہتا تھا ۔

صفرت بشرما فی کی شان عبدست عالم رتابی تصابی کوما الده الله الله تصابی کوما الده الله تصابی کوما الله کهندی وجه یفی کوجه الله الله کهندی وجه یفی کرجه الله کهندی وجه یفی کرجه الله کهندی و الا رض فرش نها فینغتم المی که الله دو مهم بهت البی کها مجال و الله الله و الله که بهت البی کا مجال و الله که بهت البی که بهت البی کا مجال الله که بهت الله که کها مجال محال طاری ہوگیا اور فرما یا که بشر بے جانبی ایک کی کیا مجال کرتے تھے۔ الله تعالی نے آپ کو بیا عزاد نم شاکد زبین کو کم دیا اسے زبین مید هر سے بیشر نظر بیا کو الله کا میں مواسق سے بات بیا کو الله کا میں مواس داستے سے بات بین کا حب بیا کو ۔

مانى كيمنى بين شكي باول جلنه والا ابشرحاني كي بيمالت غلب عبدتيت كا

ازیں بر ملائک شرف داشتند کهخود را براز سگ ندینداشتند

حضرت میڈنا حضرت میشنخ عبدلھا در حبلانی کی شارعبدشت عندشالاعظم رحمۃ اللّٰه علیہ تقرّبین بارگاہِ احدثیت کے سردار ہیں بلین شانِ عبدتیت کا اظہار ان

له الذاريات مي www.maktabah.ov

الفاظ مين سرمار ب بي ، ٥

امیان بوُںسسلاست بہلب گور بریم حنت بریر شہتی وحب لا کی مسا

تبب ایمان کوسلامتی سے ساتھ قبر میں پینجا بیس گے اس وقت اپنی شیتی و مالالی کی تعرفین کئے یہ

مطلب بیہ کہم اپنے اعمال صند پر اس قدر نازاں نہیں کو فکر آخرت سے بینخوف ہوجا میں ملکہ حب کک دندگی ہے اس وقت کک خطرہ ہے عمل کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا اسی ولایت کی نشانی ہے۔

آپ کوصم کمبر پیرخسته حالی اور اشفته سری کے عالم میں یہ وُعاکرتے ہوئے دی گیا گئا ہوں دی گیا گئا ہوں دی گیا گئا ہوں دی گیا گئا ہوں کی وجہ سے تیرے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑسے "شبحان اللّٰه قرآن پاک میں اللّٰه تعالیٰ نے اپنے ایسے ہی مبدول کی شان میں فرمایا ،

وعِبَا دُالرَّحَ مَانِ الْدِیْنَ یَمْشُونَ عَلَی أَلاَ صِی هُونًا اِللَّهِ مِنَ یَمْشُونَ عَلَی أَلاَ صِی هُونًا اِللَّهِ مِن یَه مِن اِسکنت اورعاجزی سے
اللہ کے مقبل بندوں کی شانی میں وقت اورخواری کے معنی میں تعلیب میں ہوا
کہ اللہ کے بندوں کی شان حبدتیت کا بیعالم ہوتا ہے کہ زمین پر چیلتے وقت بھی ان
کی جال سے غلامی کی شان می تی ہے دائلہ مارزقنا،

حضرت مولانارُ ومست بادهٔ قیزم رکمهٔ الدهلیه فرملت بی ، ه پیش گیسفن نارسشس و خوبی کمن جمسند نیاز آه سیسقد بی مکن چُ تو یوسٹ نیستی بیقوب بہشس ہمچ او با گریہ و اشوب بہشس

متن اربخ در محص را شریخ ضربی باید احقیقت بخیریت بظهورآید و بطینید ها تشکیق ایک شدیا خیروکال مهتیا بودشر و نقص در میدبا تبست حسن و حال را آئیند در کارست و آئیند ان باشد گر در مقابی شی باشد کر در مقابی می بازد و محال از می می در جر چیقت و شرارت بیشتر نمایندگی خیر و کمال زیاده تر عجائب کاروبارست این دَمّ معنی مدح بهیدا کرد و این شرارت و نقصان محل خیر و کمال گشت .

ترجمہ ، ان خیر کے لیے شرکھن تھی ہونا چا جیئے ناکہ خیر کی حقیقت واضح ہو جائے اورچنری ابنی ضدول رہا کھا بل چیزول ہی سے پہائی جاتی ہیں خیرو کمال موجود تھا لہٰذا اس کے بالمقابل شرفقس تھی ہونا چا جیئے تھا جسن وجال کو ، لینے اظہار کے لیے آئینہ کی صورت ہوتی ہے اور آئینہ چیز کے مقابل ہی ہوتا ہے یس لازمی طور پرخیر کے لیے شراور کھال تھی ہی تقدر نیا وہ نمایاں ہوگا جیب معاملہ ہے کہ اس فقر رہائی نے مرح ، تعربین ہے تھی پیدا کر لیے اور پر شرارت و نقصان خیر کھال کھیں کے اس و مقام بن گیا۔

کیامگرانہوں نے اُسے قبول نرکیا ۔ که الاحزاب ۲۰ www.maktabah.org

التُّدتْعالى نے اپنی امانت کو اسمانوں ، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے بیش

البنت الله المرابعة البنت الله المرابعة الله المرابعة الله المرابعة الله المرابعة الله المرابعة المرا

ہم ایک کثیف دلوار کے سامنے اپنا پہرہ بیش کرتے ہیں گر و والدار مادے جرے کے مس کو تبول نبیں کرتی ہم کے لطيف اورصاف شقاف أينف كيسامن مثي كرتي بيرنكين وه يرتوكونتبل يں كرما . مجرہم اپنے چہرے كوايك ايسے آينے كے سامنے بيش كرتے ہيں جو ب ب یان ایک طرف سے نہایت لطیف صاف اور حمیکدار ہے اور ورمری طرف سے زنگار الودہے تروہ ایمینه فور اہمارے چہرے کے مکس ویر تو کو قنبول کر لیتا کے معلوم ہوا کہ ائیندزنگاری میں عکس سے نمایاں ہونے کی صلاحیت موجود بي من اظهار اس نے ہمارے چرو كے سامنے آتے ہى كرديا كيونكم سس ميں لطافت اورکثافت دونوں کاحبین امتنزاج ہے جبکہ کثیف داوار اورصاف کینے میں بیصلاحیت موجود نقی سی طرح الله تعالیٰ سے اسمار وصفات کا پُرتو اسمالزن نے قبول نہ کیا کیونکہ وہ صاف وشفات ائینوں کی شل شھے اور نہ زمینول در پہاڑو نے قبول کیا کیونکہ وہ کثیف دیوار کی شاتھیں ۔ انسان نے اِسے فراً قبول کرلسیہ کیونکه انسان آئینه زنگاری کی شل ہے ہیں کی ایک جہت ملکوتی لطافت رکھتی ہے اور دُوسری جبت حیوانی کثافت کی حامل ہے یعینی ایک جانب و حُرُد کا لوُرہے اور وُ وسرمی جانب عدم کی ظلمت کایک جانب علم کی روشنی ہے اور وُوسری جانب بہل کی اریکی، اس ظلمت اور جہل نے انسانی آیلنے کوزنگار کا کام دیا حس طرح شرّ خبركا كمبنهب اورنقص كحال كااورخزان بهاركا اسي طرح انسان الله تعالئ كم إممأه صفات اورحمال وكحمال كأ مكينه سيحس سيحشن فكررت سيحلو بسنظر آرسطان لطافت ہے کثا منتجب لوہ پنیدا کرنہیں تکتی جمِن زنگارہے ہیئے۔نہ با دبہا ری کا

**ﷺ مُكونُ المجانب المجانب** ذات واجب تعالى يبهله بي بركال اوخن ومبال يرمون تقى مبياكم إِنَّ اللَّهَ تَجْمِينِيُّ كَيْ مُحِبُّ الْجَحْمَالِ لِهِ سے ظاہر ہے۔ اس کے مقابلے میں ثغر اور نقص در کارتھا تا کہ وہ ذات کے می و جمال کا این نیز بنے کیونکم اگر ممکن میر حشن وَجال ہو ّاتو ذات کاحمُن وجمال <sub>اس</sub>سے نمایاں نہ ہوتا ۔ لہٰذاممکن کے عدم ہونے کی ظلمت نے ذات کے شن وجمال کو شکار کردیا۔ بی*عدم کا گویا ایک کال ہے کہ وہ آئینہ ح*بال ہے بہیں سے انسان کے پنی ذات بين شائر ونقص ويجصنه كي نضيلت اور مقام عبدتيت كي حقيقت مسلوم ب جر تورکی صدر اورجهول سے مرادب علمی و نادانی ہے يعنى غيرس سيعابل وسيعلم مونا يرمبل فبي ماريي سي جوعلم كي ضدّ ب اورعلم نؤرس تر محیا انسان کے حق میں طلوما جہرالا کا خطاب وم ربراتی کے پر دیے بیں لیے خكومي وجبولي منسستبر فخراند وسيكن مظهسب عين ظهور اند چر پشت آئیسبنه بسٹ کُدر نب بد 'روئے شخص از عکس دگر شب ع أنتاب از جارم إفلاك .گرد, شکسس جز بیسسر فاکث

maktabah oro

برگال اندیر گستشتندهسیدان به فرد ماندند از تستشه یح <sub>ا</sub>نسال

متن كبس لاجرم مقام عبدتت فوق جميع مقامات إشدجيه این معنی درمقام عبدتیت انتم و آگهل ست محبوباں را بارتجام مشرّف می سازند کمحبّان بنروق شهود متلّذ ذ اندالتذاذ دریندگی رس بامخصوص محبوبان ست انس مخبان بمشاهرة محبوب ست وانس محبومان به بند گیمحبوب دربن انش ایشان را با بن وولت می رسانند و باین نعمت سرفراز می سازند شهسواریکه ماز این میدان آن سرور دنیا و دین وسیداولین و اخرین صبیب ب العالمين ستعليمن الصلوت أتمها ومن التحبات الملهاو كيراكه مجن فصنل خواہندكه باین دولت رساننداُ ورا کمال متابعت والسروعليه لصلاة والتلائم تحقق مى سازند وتبول آن بان ذروهٔ علیامی برند

ترجمہ ابس لازمی طور پرعبت کا مقام تمام مقامات سے بلند ہوگا اس لیے کہ بیعنی بی اپنے نقص کو دکھینا مقام حبرتیت ہیں نہایت کا مل اور مختل طور پر پاتے جائے ہیں۔
المذا محبولوں کو اس مقام سے مشرف فراتے ہیں اور مجتین (محبت کرنے والے) ذوقِ شہود کے ساتھ لذت حاصل کرنا اور اس کے ساتھ انس اختیار کرنا محبول کے ساتھ محصوص ہے مجتول کا انس محبوب کے مشاہدہ ہیں ہے اس اختیار کرنا محبوب کی مبندگی ہیں ان کو اس ادبید نقص کی وولت کا شرف بخشے ہیں اور اس نعمت کے ساتھ سرفزاز کرتے ہیں اس میدان کے کی خاص سوار دین و دنیا کے سردار اور اولین و آخرین کے آقام ہیں ہے۔
میدان کے کی خہر سوار دین و دنیا کے سردار اور اولین و آخرین کے آقام ہیں ہے۔
میدان کے کی خہر سوار دین و دنیا کے سردار اور اولین و آخرین کے آقام ہیں ہے۔

رب العالمين ہيں رآپ بركامل ترين درُود اور اكمل ترين سلام ہو، اور اكاركان تضا وقدر جس كومض فنسل وكرم سے رفض إعمال كے ديكھنے كى، يد دولت عطافر ما أي جاہتے ہيں اس كوآں سرور عالم عليہ الفسلاة والسلام كى كال درجہ كى سابعت فصيب فرما ديتے ہيں اور اس متابعت كے وسيلے سے اس كو لمبند مقامات كى د الميز بر لے جاتے ہيں .

### شرح

مصرت امام رّبا فی قدّس سره فرمات بین کی حب سالک ظلوم وجهول ہونے کی ميثيت مسايني ذات برنظروالتاب كتواسه ابنا أب ظلمت وجهل اور شروقف كا مجموه نظراً تا ہے۔ بیں اس کے بیاے شرارت ونقصان کا یہی مرتبہ خیرو کمال کامقام بن جانا ہے اور اس پر مقام عبرتریت کا راز کھل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لاز می طور پر عبدتيت كامقام تمام مقامات سے مبندہے اس بیے کہ اپنی وات میں نقص دیکھنے کا معنى مقام حبدتيك ميل كامل طوريريا ياجا تاب رالبذا حبدتيت كايمقام مبواول كوعط فرما یا جا کا ہے جبکہ مجمبین شہود وظلی کے زوق سے لذت حاصل کرتے رہتے ہیں بعبدتیت اور بندگی کی لذّت محبُولوں کے ساتھ مخصوص ہے اور محبُوب کے طاتی مشاہدہ کی نعمت محبتيل كاحضدهب متقام عمبتيت ملوك كأخرى مقام ہے اور شب معراج حضنور سرور عالم مناسفيهم فالتتعالى سيبنيت إكتك بالعبودية كاسوال بشركم ے اس مقام کی اردو کی تھی اس سیے اس میدان کے سی شہسوار الله تعالی کے عبوب كريم منل خديزة بين سكونجي الله تعالى لينفضنل كنيساته اس دولت مشرف فرما ما جاست بُس اس كوصنور رور كأننات منل منطقية لم كرتما بعث كإمله كي توفيق عطا فرما فينتي بس إنباع سننت وتراميت كي وجرسے وہ خوش تصيب محبوبيّت ذاتي كا مرتبه ماصل كركيتا ہے جبسيا كَرَّايِتِ كِرِيرُفُ لِ إِنْ كُنْتُمْ تَكُيِبُوْنَ اللّهَ فَاتَبِعُوْ فِي يُحَبِّبَكُمُ اللّهُ

سے ظاہرسے۔

نَعْنُل سے مقام عبدتیت اور عبوبتیت واتیر کے مرتبے سے واز اسے ہمینہ کریر دلاک فضل الله یو تینہ من کینک واللہ کا کیا گیا فضل الله یو تینہ من کینک اولی کا کیا گیا

بهدر والترامم

، معدر بالا بین مضرت امام رّبانی قدّس تروهٔ نداولیار کرام کی بین مسیر ۸ دوقسیس بیان فرائی بین - اسلام می بین مسیر ۸ دوقسیس بیان فرائی بین - اسلیم کوئین

و باین محبتن

اورساتھ ہی ان کے مراتب کا باہمی فرق تھی تبایا ہے میں کی قدرے وطیات درج زیل ہے۔

ر موبیت کے درجے پرفائز اولیا کرام محدی المترب اوران کا جذبہ سلوک پرمقدم ہوتا ہے اور اولیا کرام محدی المترب اور ان کا جذبہ سلوک پرمقدم ہوتا ہے اور این کا جذبہ سلوک پرمقدم ہوتا ہے اور این کا ایف میں سرور عالم من المعانی ان کا میدار فیصنی شان املی ہوتا ہے بیصرات مجبوبتیت زاتیہ سے مشرف ہوتے ہیں گئی خلفت کے اعتبار سے انحصرت من المعانی کی مسبب ارفیصن کے ساتھ اشتراک مناسبت رکھتے ہیں۔

محبوبتيت حت ذاتى كاليك على مرتبد سي عبر مرتبة وحمسارت

بتينهنمبرو

رحقیقت محدید سے موسوم ہے اور لطفیل اتباع رسالت علی صاحبها الصّلات میسر آباہے اس مرتبے ہیں عارف مظہر صفات باری تعالیٰ بن جا آہے اور اس کے عضا و حوارح ہیں غیراللہ کا کچھ حصد باتی نہیں رہتا یہ مرتب قرب فرائض کے بعد قرب نوافل کا نمرہ ہے۔ اس نصب پرفائز ہونے والاستجاف الدعوات بن جا آہے۔ ایسے ولی سے عداوت اور نوضل رکھنے ہیں ٹورخا تمہ کا خطرہ ہے۔ نیزاس مرتب ہیں عارف کا قلب آئین صافی ہوتی ہیں اور رویت قلب آئین صافی ہوتی ہیں اور رویت شکال کا مراقبہ کیا جا تا ہے مندر حبر بالامطالب عدیث قرب نوافل سے ثابت ہوتے ہیں جی میں ہے۔

ي مندي مدى ين ہے۔ لايزال عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَىٰ اَحْبَبُكُو لَهِ

اولیب استین البیاعظامیم اسلام کوشار اولیارکرام دیگر صنرات اولیب استین البیاعظامیم اسلام کوشارب بر به ستین البیاعظامیم اسلام کوشارب بر به ستین البیاعظامیم اسلام کوشارب به اوجی کامبدار فیض برزخ اجمال و تفضیل ظرّصفت العلم به وه اوجی المشرب به اورجی کامبدار فیض تفضیل ظرّصفت العلم به وه آب بی المشرب به اورجی کامبدار فیض ظرّصفت الفدرت به وه ایرا بی اورجی کامبدار فیض ظرّصفت الفدرت به وه عیسوی المشرب به اورجی کامبدار فیض تفدیر از لی کے مطابات تقسیم خداوندی به سیسوی المشرب به اورمشارب کا یه فرق تفدیر از لی کے مطابات تقسیم خداوندی به سیس بین بند سے کا اینا عمل دخل محجوز به بین به والیار به بین کاسلوک ان کے حب ندیر اس بین بند سے کا اینا عمل دخل محجوز به بین به والیار به بین کاسلوک ان کے حب ندیر به مقدّم به والیا به بین کاسلوک ان کے حب ندیر به مقدّم به والیا به بین کا سلوک ان کے حب ندیر به مقدّم به والیا به بین کا سلوک ان کے حب ندیر به مقدّم به والیا به بین کا سلوک ان کے حب ندیر به مقدّم به والیا به بین کا سلوک ان کے حب ندیر به مقدّم به والیا به بین کا سلوک ان کے حب ندیر به مقدّم به والیا به بین کا سلوک ان کے حب ندیر به مقدّم به والیا به بین کا سلوک ان کے حب ندیر به مقدّم به والیا به بین به بین کا سلوک ان کے حب ندیر به مقدّم به والیا به بین بین به بین بین به بین بین به بین بین به بین بین به بین به بین به بین بین به بین به بین به بین به بین به بین بین بین به بی

طریقهٔ عالیقشبند بید میں جذب سلوک پرمقدّم ہو یا ہے لیکن ل طریقے میں جذبہ محبوبتیت کی وجہ سے نہیں یا یا جا تا بلکہ ہ

خاصفتنبندبير

طریقے کا خاصد ہی ہیں ہے اس میں جذبہ مجبولوں کو بھی ملتا ہے اور محبّول کو بھی فرق آئٹ

ہے کہ جذبہ اُولی ہجذبہ صوری ابتدار میں ہی ماس ہوجا تا ہے اور جذبہ ثانیہ (جذبہ طقیقی ) خرین اخرین کے حقیقی ) خرین کو بیا ہے جبکہ باتی طریقوں میں جذبہ ٹانیہ (جذبہ شائیہ رجذبہ اُولیا سے مجبولوں میں صرف محدی المشرب اُولیا سے مجبولوں کو عطا ہوتا ہے اور وہ بھی ان کی فطری ہے تعداد کی وجہ سے ندکہ فاصد ہونے کی بنار پر واضح کہے کہ جذبہ اُولی طریقہ نقشبند میں کو خود ہے۔

کہ جذبہ اُولی طریقہ نقشبند میں کا خاصد ہے اور جذبہ ثانیہ تمام طریقوں میں ہو بھر وہ کی کھر کے دوبے کے دوب کی دوب کے دوب کی دوب کے دوب کی دوب کے دوب

و مهمارے مشاح فرماتے ہیں محطر کیٹی تھستبند پیجبو تو بالاطریخ محبوبین ہے ہے۔ معبوبین ہے ہے۔ اور مریکٹری مجروب

اور مُرادوں کی طرح سیر باطنی کرتے ہیں جبیبا کہ حضرت ثنا فِی تشبذ بخاری قدّس سرَّ فُ نے فَ فرمایا : مَسَا فضلیا نیسم و مسرا دانیہ مینی ہم ضنل والے ہیں اور محبوب ومُراد ہیں اور اس طریقے میں مقامات عالیہ کی طرف ترقی کا راز جذبہ ہے حصرت نو آہب، این فرزن میں مار سامی کردن

، نقشبند بخاری علبید الرحمة كافرمان سے م

جَذْبَةُ مِنْ جَذَبَ الْحَقِّ تُوارِی عَمَلَ النَّفَلَيْنِ فَ یمی الله تعالی کے مذبات سے ایک مذر تقلین وجتوں اور انسان رس ممل کے برابرہے۔ ممل کے برابرہے۔ کہی نے فوٹ کہا ہے ۔ اگر از مبانب معشوق نباشد کششے کوسٹ شِ عاشق ہے چارہ بجائے زرد

یعنی اگر معشوق کی طرف ہے جائے ہے۔ ایعنی اگر معشوق کی طرف سے مشش نہ ہو تو عاشق ہے چارے کی کوشش ناکام اور ہے فائدہ ثابت ہوتی ہیں۔

مصرت خواجه محر معسب در بهندى قدّس سرؤ رقم طراز بين:

از مُردی ، مُرادی وازمجتی تامجونی فرق بسیار است که مردی زفتن است بیارخود و مُرادی بُرون است کشاں کشاں ولذا گفته اند المنسه دِین یُد میط لُکُ المُدُوراد والْمُدَّادُ کی فیر بِ تحقیق این مَن انست که دین طریقه علیه شروع بیراز قلب است که مورد جذبه است مخلاب اکثر طرق که شروع بیراز عالم خلق است را

ترجمہ: مُریدی سے مُرادی کک اور کلبی سے مجبوبی تک بہت فرق ہے کہ مُریدی ہون اپنے باؤں کے ساتھ چلنے کا نام ہے اور مرادی مینے کر سے جانے کا نام ہے۔ ہی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ مُرید مراد کو طوھونڈ تا ہے اور مراد بھا گتا ہے اس گفتگو کی تحقیق ہے ہے کہ طریقہ نفت بندید میں سیر قلب سے شروع ہوتی ہے اور قلب ہی جذبے کا مورد و مرکز ہے بخلاف و و سرے طریقوں کے کہ ان کی سیرعالم خلق سے شروع ہوتی ہے۔

منن مراد از کمال شروقص علم ذوقی ست بان نه آن که بشرات و نقص مقصف شود صاحب این علم سخلِق با فلاق الله دست تعالی شانه و تقدس این علم هم از جملهٔ مرات آخنگی الله دست شرارت و نقص را در ان موطن چه مجال جز آنکه علم بآن متعلِق شود این علم بواسطهٔ شهود نام بخیر محض ست که در خبب متعلِق شود این علم بواسطهٔ شهود نام بخیر محض ست که در خبب آن بهمه شرمی نماید این بعد از فرود آمد ان نفش مطمئنه است مقام خود -

ترجمہ ؛ ختر اور مقص کے کال سے مُرادسانک کاعل ذوقی ہے اس سے یہ مُراد نہیں کہ وہ خص شرارت نقص سے تصف ہو، اس علم والا تحص اللہ تعالیٰ مِل شانہ کے افلاق سے تعلق ہوں ہو کا مختل ہوں اس کے افلاق اللہ ہی کا عمرہ ہے ۔ شرارت ارتص کو اس کے اور کوئی گھنائش نہیں ہے کہ علم اس کے اقد اور کوئی گھنائش نہیں ہے کہ علم اس کے اقد تعلق رکھتا ہے یہ علم شہوتیا م رکا ال شاہدہ ) کے واسطہ سے فیر محض رسم اسسالی کی اس کے اور کوئی گئائش ہیں میکیفیت نفس مطمئذ کے ہے اس خیر رحمل تی ہیں میکیفیت نفس مطمئذ کے ایف تعام میں زول کر لینے کے بعد ہے ۔ اس خیر تعام میں زول کر لینے کے بعد ہے ۔ ا

شرح

سطور بالا میں ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے۔

سوال يرب كرمقام عبرتيت پرفائز ہونے والاعار ف جب افلاق سوال حنه اورفضائح ميدہ سے تقسمت ہوجا ناہے تو بھروہ كال درجب كے نتراونِقص سے كيمير تصف ہوسكتا ہے۔؟

جوم تربمکنات پر نظر النے سے ماصل ہو آہے نیز کیفیت علم ذوتی سالک کوعروج سے وقت شہود نہیں ہوتی ملکہ نزول سے وقت معلوم ہوتی ہے۔ رواللہ ورُبولم علم

ماش نهانکه برکه جذبهٔ اورسلوک اُوسقدم ست اُرمجوبین ست سکین تقدیم جذبه شرطست در محبوبیت ارسے در بر جذبه نحوے ارمعنی محبوبیت حاصل ست که جذب بے آن نمی شود و آن معنی از عواصِ پیاشدہ است ذاتی نبیت نمی شود و آن معنی از عواصِ پیاشدہ است ذاتی نبیت

ترحمہ : یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہروہ تخص میں کاجذبہ اس کے سلوک پر مقدّم ہموہ فروم میں بین بین ہے کہ ہروہ تخصی میں کاجذبہ اس کے سلوک پر مقدّم ہمونیہ میں میں میں میں کے بین کے ایک فیٹر کے معنی باتے جائے ہیں کہ میں کے بغیر حذب ماصل نہیں ہوتا اور محبوبہت کے وہ معنی کسی واصل سے بیدا ہوتے ہیں واتی نہیں ہیں۔

### شرح

حضرت امام رّا فی قدس سرّہ کے فرمان بالا کا مطلب سیملوم ہوتا ہے کی بہت اور تقدّم حذبہ اور تقدّم حذبہ اور تقدّم حذبہ اور تقدّم حذبہ اللہ محبوب میں جنہ برایت کا مقدّم ہونا ضروری ہے لیکن بیضروری بیل بین محبوب بیل مقدّم ہو وہ صرور محبوب ہو کی فرکھ محبوب بین مقدّم ہو وہ صرور محبوب ہو کی فرکھ محبوب بین محبوب ہو کی المشرب کے ساتھ محصوب ہو اور ایس میں محبوب ہو البیت سے البیت سے البیت کے البیت کے البیت کے قابل ہوا ہے اور اس میں محبوب ہیں ہے۔ البیت کے قابل ہوا ہے اور اس میں محبوب ہیں ہے۔ البیت کے البیت کے قابل ہوا ہے اور اس میں محبوب ہیں ہے۔ البیت کے البیت کے قابل ہوا ہے اور اس میں محبوب بیت کے البیت کے قابل ہوا ہے اور اس میں محبوب بیت کے البیت کے البیت کے البیت کے دور اس میں محبوب بیت کے دور اس میں محبوب ہو دور اس میں مور اس میں محبوب ہو دور اس میں محبوب ہو دور اس میں مور اس میں میں محبوب ہو دور اس میں مور اس مور اس میں مور اس میں میں محبوب ہو دور اس میں مور اس میں میں مور اس میں مور اس میں میں مور اس میں مور اس میں مور اس میں مور اس میں م

البیت المحق البیت المحت والتزام رياست المحت الم



مُعَوَّبِائِيْرِ عارف الله صنر توجه هي ( القرب الله ما يستر المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف الم



## مڪنوب ۔ ١٠

عرضداشت احقرا کخدمه آنکه مدتی است که از احوال فدمه آن عتبه علیه اطلاع ندار د نگرانت

....

ترحمہہ ، حضور کا کم تزین خاور عرض کرتا ہے کہ کا فی عصد سے اس' ببند بارگاہ کے خاوموں کے حالات سے اس خاوم کو اطلاع موصول نہیں ہوتی۔ ہرقرت انتظار

4

م کیا عجیب ہے کہ مری جا آن کوسطے تازہ حیات اگر کسس دور کے محبوب کا آجائے بیسام یہ خادم جانا ہے کہ یہ آپ کی بارگاہ کے لائتنہیں عہدیکا فی ہے کہ آئی ہے شب سس کی آواز

شرح

یکتمب بھی صنرت امام رہانی فدس سرہ نے اپنے مرشد بزرگوار صفرت خولیم محد باقی بالٹد دہلوی رحمۃ الٹوعلیہ کی خدست ہیں تحریر فرمایا ہے۔ اس مکتوب کی ابتدار مبس سہب کا بیدارشا و "شایان دولت حضور نمیست " (بیخادم آپ کی بارگاہ کے لائن نہیں، ووعنوں کا احتمال رکھتا ہے۔ اَوّلاً ہوسکتا ہے کے حضور سے مُرا د البيت مكوّن المحالية المعالمة المعالمة

حضرت خواجہ باقی بالته علیہ الرحمۃ ہموں اس صورت ہیں اس جمعے ہیں آب اپنے شیخ کی بارگاہ ہیں اتہائی عجز و تواضع کا اظہار فرمارہے ہیں۔ ثانیا ممکن ہے کہ حضائورسے مُراد فرات جِن تعالیٰ ہمو۔ اس صورت ہیں آپ نے اپنے نُزول کی حالت بیان فرمائی ہے بعنی بندہ عاجز جو نکہ حق تعالیٰ کی بارگاہ ہے بناہ کے لائق نہ تھا اس پیلے قام عروج سے نزول کرکے ایمان شہودی سے ایمان غیبی کے مرتبے پر آگیا ہے۔ وَ التَّدُومَلُم،

نه و ایمان خودی اولیآر کا جصته ہے جوشہود محبوب بیس آخر ق اممیال میں و کی رہنے ہیں ان کا نفس اور رُوح مرتبۂ عروج ہیں ہوتے ہیں ان کو تصوف کی صطلاح میں تہلکین کہاجا تا ہے یہ بہیشہ امیانِ خودی کی لذتوں میں محورہتے ہیں۔۔

ما ہرجہ خواندہ ایم فراموسٹس کردہ ایم الا صدیث بار کہ انکرار می کشسیم یہ ایمان ابیار کا حقد ہے وعوت وارثا دِخلق پر مامور ایمانی ہوں کہ انکرار می کشسیم یہ ایمان ابیار کا حقد ہے وعوت وارثا دِخلق پر مامور ایمانی بی موتے ہیں کا مل الاستعداد ہونے کی وجہ سے خلوق کوئی کی طوف بلاتے رہنتے ہیں اور مرتئہ زول میں اکر خوام کی تربیت کرتے رہنتے ہیں ان کو مرجوعین کے مرجوعین کے اور عین کہ اور کی باطنی کیفیت اس حربی بیان گائی ہے۔ اور کی المنی بیفیت اس حربی بیان گائی ہے۔ اور کی المنی کی تربیت کی تربیت اس حربی کی تربیت کی

 کاارادہ رکھتا ہے ہیں ہیں اس کے ارادے پر اپنے ارادے کو ترک کرتا ہوں اس لیے کہ وصال میں اپنے فنس کی غلامی ہے اور ہجرمیں اپنے محبوب کی غلامی ہے۔

م عبائب کاروبارست نهایت بُعدرا قُرب مان نامیده اند وغایت ِفراق را وصل گفته اند گریا فی الحقیقت وضمن این اشارت نفنی قرب و وصال کرده اند سنعر

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادٍ وَ دُونَهَ وَنَهَا فَكُ الْمِعْدُونَ الْمِوْمُ الْمِعْدُونَ الْمِدَى وَفَكُر دَامُنَى لا جُرم دَامِن گيرآمد مرا درا نيز مخرالا مرارا ده مريد مريدي بايد شد و محبوب را بحبت محب محب مي بايد شد و محبوب را بحبت محب محب مي بايد شد و دنيا عليم من الصلوات محب مي بايد گشت آن سرور دين و دنيا عليم من الصلوات المملها ومن التحيات افضلها با وجود مقام مرا ديت و محبوبيت از محبين آمد و از مريدي گشت لاجرم از حال او چنين خروا ده اندكه كي دَو از مريدي گشت لاجرم از حال او چنين خروا ده اندكه كي دَو از مريدي گشت لاجرم از حال او چنين خروا ده اندكه حكان دَسُورُ و الله عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَوَلِّهِ الله عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَوَلِّهِ الله عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَوَلِّهِ لَا اللهِ عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَوَلِّهِ لَا اللهِ عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَوَلِّهِ لَا اللهِ عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَوَلِّهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَوَلِّهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَوَلِّهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَوَلِّهِ وَاللهُ مَنْ وَلِي اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَوَلِّهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَوَلِّهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ مُتَولِي اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي المُنْ اللهُ وَلِي المُولِي المُولِي المُنْ اللهُو

له كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الْآخَزَانِ وَاثِمَ الْفِحَرَةِ وَسُلّمَ مُتَوَاصِلَ الْآخَزَانِ وَاثِمَ الْفِحَرَةِ رَشَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهِ اللهِ عَزَوجَلَ ... وَاصْلُه فِي اللّهِ عَرْوجَلَ ... وَاصْلُه فِي اللّهِ عَرْوجَ لَ اللّهِ عَرْوجَ اللّهِ عَرْوجَ اللّهِ عَرْوبَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَرْوبَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَرْوبَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَرْوبَ اللّهُ اللّهُ عَرْوبَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَرْوبَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ وَجَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَواللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

ق قِضَةُ الْعِشْقِ لَا انْفِصَامَ لَهَا لَهَا تَعْمِدِهُ وَمِهِ الْمُعْمِدِهِ مَعْمِدُهُ وَمِهِ الْمُعْمِدِهِ وَمُرتَةِ إِلَى الْمُعْمِدِهِ وَمُرتَةِ إِلَى الْمُعْمِدِهِ وَمُرتَةِ إِلَى الْمُعْمِدُهِ وَمُرتَةِ إِلَى الْمُعْمِدُهِ الْمُعْمِدُهُ وَمُعْمِدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمِدُهُ وَمُعْمُودُ وَمُعْمُودُ وَمُعْمِدُهُ وَمُعْمِدُهُ وَمُعْمُونُهُ وَمُعْمُودُ وَمُعْمُودُ وَمُعْمُودُ وَمُعْمُودُ وَمُعْمُونُهُ وَمُعْمُودُ وَمُعْمُونُهُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُهُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ

کے طلب رح کہ پنجو ک میں اپنے یا ریک را ہ میں حائل ہیں کوہ وعن ریک

ع نہیں ہے انہائے فقسے عشق ع

شرح

عارف جب عروج و وصال کے مرتبوں میں پیخیا ہے اور حق تعالی کی قدستیت اور اس کی ذات سے اپنی عَدمِ مناسبت الاضطر خرما ہے اور جان لیستا سکتیت اور اس کی ذات سے اپنی عَدمِ مناسبت الاضطر خرما ہے اور جان لیستا ہے کہ واجب اور کئن کے درمیان کوئی مناسبت نہیں تو اس کو یہ قُرب وہ لئ بُعد و فراق نظر آ ہا ہے اور اس عدم مناسبت کی بنا پر فکر وغم کی منزلوں ہیں گم ریہت ہے اور وصال کو محال جان کر فراق ہی کو وصال سے تعبیر کر ہے۔ موسلِ اُو را محسال می توسیف قرب اُو را وصال می توسیف

کسی طالب حق نے ای وُوری اور ہجر کے متعلق کہا ہے۔

َ اَلْنُحَقَّ عَسَزِيْزٌ وَالطَّرِئِقُ بَعِيْدٌ وَالْقُرْبُ بُعُنَدٌ وَالْوَصْلُ هِجُرُّ وَبِيَدِ الْحَنَّلِ قِيْلَ وَقَالَ لِهِ

ترجمہ: خدا برتر وغالب ہے اور راستہ دشوار ادر لمباہے اور اس کا قرُب بہت دُور ہے اور اس کا وصال ہجرہے اور خلوق کے ہاتھ میں صرف قبل و قال ہے۔

محبت کی ان کیفیات کا برجم اٹھا نامحبول کا کام ہے ندکہ بوبوں کا حضنور سے دو مالم من اللہ اللہ محبوب و مُواد ہونے کے با وجود مُحِب اور مُرید ہی تھے بچ نکہ آپ کی ہتعداد عشق سب سے زیادہ تھی جب آپ و است کے ساتھ عدم مناسبت ملاحظہ فر ماتے تو مشقکر اور دائم ہم کون ہوجائے کیونکہ ہی عدم مناسبت ہی آپ کے لیے ہجرو فراق کا سامان تھا جو آپ کے لیے ہجرو فراق کا سامان تھا جو آپ کے لیے ہے حدوشوار اور شاق تھا اور بوج محبوبہ بیت آپ اس کے کھا حقہ متمل نہ ہوسکتے تھے مفالباً اس لیے آپ نے فرما یا کہ متبنی ایذ المجھے دی گئی ہے آنی ایڈراکسی نبی کونہیں دی گئی ۔ (دُوائلہُ علی)

س کمتوب میں بہلی حدیث بقبول علامہ محد مراد کی رحمة الله علیه ، شمال تر مذمی ، بہقی ، طبرانی ، د لا مل ،

ليمتحق باستيصدى

تنخريج إحادسيث

البيت المحقول البيت المحقول المحتوان ال

ابنِ عبا کر وسیسے میں ہے۔

دوسری صدیث کوابن عدی ، ابنِ مساکر مصنرت جابر ضی الله عندسے بایں العن ظلائے ہیں ۔

مَا أُوْذِى آحَت كَمَا أُوْذِيْثُ اور احمد، ترذى اور ابن جبان معن الله عنه سے مرفوعاً ان الفاظ كے ساتھ لاتے ہيں . معنرت اسس رفنى الله عنه سے مرفوعاً ان الفاظ كے ساتھ لاتے ہيں . لَعْتَذْ أُوْذِيْثُ فِي اللّهِ وَ مَا يُؤِذِلَى آحَت كُوَ وَ أُخِفْتُ فِي اللّهِ وَ مَا يُخَافُ آحَت كُدُ

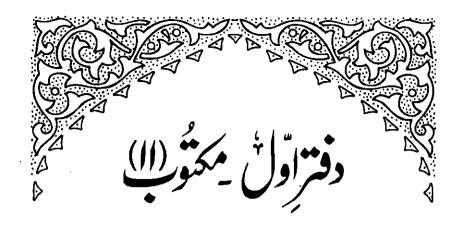

معتربانیرِ عارف بالاست المجھے کرنے افتق بل بلاس ہو*ی سیٹ ایز* 



مُوضِّی الله معام استقار وعبور عارف کامقام استقار وعبور فائے عبن ازکی بجث ، تنزلاتِ مِسْمسه سلب المض ، جذبہ بیم رضا

### مڪتوب ۔ اا

منتن مصنه داشت كم ترين بندگانِ احمد آن كه مقاليم سابقاً خود را دران ديده بو دچون حسب الامرالعالي بازملا حظه نمودعُبُورِغُلفارِثلاثهُ رَضُوانُ النُّدْتِعاليْ عَلَيْهُم ورْآن مقام در نظرآمداما چون مقام واستقرار در انجانداشت ور وفعه اوُلی نبظرنه درآمد ندحیا نکه از آمئهٔ اہلِ ببیت غیراز اِما مین و المام زين العابدين رضى الله تعالى عنهم المبعين ورآن مقام استقرار و ثبات ندارند کین عبورے دران واقع شدہ است بدقت نظرميتوان يافت وتأنكه اقل خود را بآن مقام ناسب ميدييب مناسبتي دونوع ست يكي أنكه بواسطهُ عدم طهُورِ طریقے از طُرق بے منائبتی طاری میشود چین راہے با و نمودندان بےمناسبتی برطرف میشود دیگر بے مناسبتی طلق ست کہ ہم سیج وجہ قابل زوال نیست ۔

رَجِد ؛ عربضه براب کے کم رَین خادم احمد کی گذارش ہے کہ صب مقام میں پہلے اپنے آپ کو دیجا تقاجب صنور کے ارشاد گرامی کے مطابق بھراس کو ملاحظہ کیا توحلفا مر الله تقالی الله تقالی محضرت ابو بحرصدیق محضرت عُمِ فارون اور صفرت عثما عِنی صنی الله تعالی عنهم ، کا گذر اس مقام میں نظر آیا لیکن جِزیکہ بی خادم اس مقام میں اقامت و قرار نہیں رکھتا تھا اس بیے بہلی دفعہ میں بیرصفرات نظر نہ آئے جیسا کہ آئم ترابل بیت نہیں رکھتا تھا اس بیے بہلی دفعہ میں بیرصفرات نظر نہ آئے جیسا کہ آئم ترابل بیت

میں سے صفرت اما محسن واما محسین اور امام زین العابدین رضی التد تعالی عنهم جمعین کے علاوہ دور ہے اکمئر اس مقام میں قرار و تبات نہیں رکھتے سکین ان کا گذر اس مقام میں قرار و تبات نہیں رکھتے سکین ان کا گذر اس مقام میں واقع ہوا ہے اور بیر جو اپنے آپ کو اقل اس مقام کے نام ناسب دیکھتا تھا تو یہ بے مناسبتی دوقع کی ہے ایک بید کہ طریقیوں میں سے سی طریقے کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے بے مناسبتی طاری ہونی سے اور جب اس کو راستہ دکھا دیا جاتا ہے تو وہ بے مناسبتی و ور ہوجاتی ہے اور دوسری بے مناسبتی مطابق ہے جوکسی طرح بھی زائل ہونے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری بے مناسبتی مطابق ہے جوکسی طرح بھی زائل ہونے کے قابل نہیں ہے۔

#### شرح

حضرت امام ربّانی قدس سترهٔ اینے شیخ کی خدست بیں عرض گذار میں کہ آب کا کمتر بن خادم بیہے جس مقام میں اپنے آپ کو دیجھا کڑا تھا وہ مقام ذر امختلف تھا کیں جب آب کے حکم سے دوبارہ اس مقام کو ملاحظہ کیا تو آپ کی توجہ کی برکت سے خادم کو اسی مقام میں خلفار ثلاثہ (حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق عظم اور حضرت عثمان عنی رضی الله عنی صفرت امام میں الله عنی معلوم آئمۂ الم بیت میں سے حضرت امام حسن ، حضرت امام حسن اور حضرت امام زین العابدین وضی الله عنی کا گذرهی اس مقام میں مشاہدہ کیا ۔ ابتدار میں اس مقام سے جوب رہ ابتی معلوم ہوتی تھی وہ آپ کی توجہ ورب نمائی سے دور ہوئی ہے کیو تھے بھی وہ جو طریقہ خوارے کی ہوتی ہے ایک وہ جو طریقہ خوارد دور میری وہ جو معلق ہوا ور کھی سے جو اور دور میری وہ جو معلق ہوا ور کھی سے جو اور دور میری وہ جو معلق ہوا ور کھی سے میں زائل نہ ہو۔

عارف کامقام می تقرار و عمبور بین که پهلی دفعه اس تقامین بیر بزرگوار اس بین نظرنهٔ است ندر تھا کہ بین خادم اس مقام میں انتقار و اقامت ندر تھا تھا یا وہ البیت است المحرور المعام میں مقرار نہ رکھتے تھے۔ کیونکر عارف دومقام رکھتا ہے۔ ایک مقام ہے۔ ایک مقام ہے ہوار اس کا مبدار فیض اس کا مقام ہے ایک کا اسم فرتی اور اس کا مبدار فیض اس کا مقام ہے ایک کو بھاں اقامت و قرار نہ ہواور و ہاں سے صرف مقام ہے ۔ مقام ہے ہوا س کو مقام عمور کہتے ہیں ۔ مقام ہمکن ہے ایک کم مرتبے کا ولی می المی مرتبے کے ولی کے مقام ہیں ممکن ہے ایک کم مرتبے کا ولی می المی مرتبے کے ولی کے مقام ہیں متقرار اس ولی بیرین میں کا این مقام ہی تقرار اس ولی کرین ہیں کا دین میں ہے کہ اولیار کرام ، ابنیا عظام کے مقام ہی تقرار سے مرور کرے لیکن اس کا این مقام ہی تقرار اس ولی کرین ہیں کہ ولیوں کا مقام ہی تقرار سے مرور کرے لیکن اس کا این مقام ہی تقرار سے مرور کرے لیکن اس کا این مقام ہی تقرار سے مرور کرے لیکن اس کا دین میں ہے کہ اولیار کرام ، ابنیا عظام کے مقام ہی تقرار سے مرور کرے لیکن اس کا دین میں کہ ولیوں کا مقام ہی تقرار نبیوں سے بہت شیچے ہے ۔

ترحمه : اورج راستے اس مقام کک بینجانے والے ہیں وہ صرف دوہیں اوران سے علاوة تبسرا كوفئ راسته نهيربعني ان دور إستوں كے علاوہ كوئى اور راسته ظاہر نہیں مآ ایک پہہے کہ اپنے نقص و نقٹور کو ویکھے اور قوت بنب حاصل ہونے کے اوج دُ تمام نیک کاموں میں اپنی نیتوں کوتہمت زوہ خیال کرے دوسرے کی کالانکمل صاب مذكب بنح كأمحبت ماصل كرناحس ني سلوك كونورا كيا هو حِق سُجَامَ وتعالى فيصفور والا كي عنايت مطفيل ميلارات استعداد كي طابق عنايت فراويا هيد اس خادم سيحونيك عمل هبي وقوع مين آماہد اس عمل ميں اپنے آپ تو گہمت زوہ تصور كرما موں بكه حبت ك اپنے أور جيذت مى تہمتيں ندلكا وَل بعة ارام وب عين ربتا ہوں اپنے متعلق اتنا سمجھنا ہوں کہ مجھ سے کوئی عمل ایسا واقع نہیں ہوتا جرکہ دائیں طرف کے فرشتوں (کراماً کا تبین )کے تکھنے کے قابل ہواورجانتا ہوں کیمیرا دائیں طرف كاعمال نامه نيك عملول سيخالي بداوراس كم تنكفين وال فرشق بريار اور فارغ ہیں میرہے وہ اعمال بارگاہ تق (میں بیٹیں ہونے) کے لائق تحب ہو سكته بين اور براس تحض كوجودنيا مين بين خواه وه كافر فرجك اور ملحد زنديق بي كيو نه ہوا پنے سے کئی درجے بہتر ماننا ہوں اور اپنے آب کو اُن سب سے برتر خیال کرتا ہوں۔

### شرع

مُعطورِ بالا میں حضرت امامِ ربّانی قدُس سسترہ نے وضول اِلی الله کے دومقام بیان فرمائے ہیں۔

وصول بن جائے۔ دُور اِمقام کا مل مجلٌ مجدُوب سالک شِیخ کی مُحبت ماصل کرنا

جو البيت الله المام الم

روہ ملوک محمل کرائے۔ میں مزید

برین این این این ایمال تو تهست زده اور ناقص جاننا وضول کامر تبدیت برای می برد اور ناقص جاننا وضول کامر تبدیت ب برین مربر است صفرت امام رّبانی قدس سرّه نے بہان کک فرما دیا کہ میں کافر فرنگ اور کمحد وزندیق کو بھی اپنے سے کئی درجے بہتر جاننا ہوں۔ آپ کا یہ فرمان جاتا ہے قدر کہ بیا بڑھ تیدہ قابل اعتراص معلوم ہونا ہے لیکن در اصل یہ آپ کا بیا بن حال سے ند کہ بیا بڑھ تیدہ

یزیدگلام مقام عبدیات کے معارف سے ہے ۔ اُولیا مِحبُوبین مقام عبدیت پرسروزاُز ہونے کے بعد جب اپنی بشر تیت پر نگاہ کا التے ہیں تو انہیں اپنا وجود عدم مصن ہونے

کی وجسے سراسر طلمت وکٹافت کامجستر معلوم ہوتا ہے اور غروج باطنی کی مالت ہیں جب عالم خلق کے حالت ہیں جب عالم خلق کے لطائف بہت بنجے رہ جاتے ہیں توعالم آمرے وُوری کے بب

ان کوعالم مکلق تاریک وسیاہ نیش نظراً نکسے تو وہ اس حال کامشاھدہ کرتے ہوئے ریمہ م طمعتکر میں کرکنہ ذبیجے سیماری نسریوں مدہ کہ اس معام میزیں میں میں میں میں اس

بکار اُسٹھنے ہیں کم کا فرِفرنگ ہماری نسبت زیا وہ نوًا بی معلوم ہوتا ہے اس عار فانہ کلام کی مزید وضاحت کے بیاے محتوب ۔ ۹ کی نشرح ملاحظہ فرمائیں ۔

بلینم مرس کال وکیل مجذوب سالک شیخ کی صحبت در لغیر وصول ہے۔ بلینم مرس کے و نُوا مَعَ الصّادِقِ بِنَ لَهُ مِينَ اسْ اسْ عرف اشار قب

محار کرام نے مخبت رسالت علی صاحبها الصّلات بین ہی سب کچھ یا یا بیشن کامل کی مُحبِت اکسیرکاحکم رکھتی ہے۔ اہل اللہ نے بہیشے مُحبِت شِیوخ کا التزام رکھا ہے۔

مصل کتابی رط یلنے سے آجنک کوئی کام سکل نہیں ہوا مِحبت بین بفتال الطّراقِ اس سے علم می بڑھتا ہے اور عمل کا شوق بھی بیدا ہوتا ہے مشا کے سے مجتت

ادر عقیدت کے الرابطے منحبت سے ہی بیدا ہوتے ہیں ، مرید کو محبت اور مخبت کے اندانسے کے طابق مُرشد سے فیل ما ہے اور منحبت سے ہی معیت قلب

له التيبر ١١٩

ادرصفائی باطن نصیب ہوتی ہے جُمعیت سے صحریت بختہ ہوتا ہے اور فن ادرصفائی باطن نصیب ہوتی ہے جُمعیت سے صحریت بختہ ہوتا ہے اور فن نی استین کی منزل ملتی ہے۔ سے صحبت نیکال اگر کیس ساعت است بہتر از صدس لہ زُ معد وطاعت است لیکن یہ امر ضرور ملحظ رہے کہشیخ الیا ہوجیں نے کم از کم سلوک طے کیا ہو ور نہ وہ نافس ہوگا اس کی صحبت بے فائدہ اور بے کار ہوگی۔

وجبت بذبه هرحيذ تتمامي سيرإلى التدتمام شده بودأما ببعضے ازلوازم وتوابع آن ماندبودند که درمنِ فنائیکه درمركز مقام سيرفى التدواقع شده بودتمام شدند واحوال آن فارا درعرضداشت سابق تغصيل نوشة است ومي بايد كهصرت خواجة أحراركه نهايت إين كار رافناً كفت داند همان فنابوده بإشدكه ىبدار تحلّى ذات وحقق سيرني الله متحِقَق شده وفيار ارا ده همراز حملهٔ شعب مهان فناست . سيحيس راتا جمكرود أو ننب نيست ره در بارگاه نسب يا

ترجمہ، اورجذبہ کی جہت اگرچہ ئیبرائی الٹدیے تمام ہونے کے ساتھ پوری ہوگئ تقی لیکن اس کے بیض لواز مات و تنعلقات رہ گئے تھے جوکہ اس فنا کے خمن میں WWW.Maktabah.org هه ابن<u>ت</u>نا €هه الاستان (۳۲۱)

جومقام سيرإلى الله كمرزمي واقع موتى تقى بويسة بوكية ادراس فناك عالات اس فادم نے پہلے ویضے بر تفضیل کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اور صفرت خواجہ احرار و میں میر و اسے جو اس کام کی نہایت کوفنا کہا ہے ہوسکتا ہے کہ یہ وہی فیا ہو حریجی ہے۔ قدس میر و نے جو اس کام کی نہایت کوفنا کہا ہے ہوسکتا ہے کہ یہ وہی فیا ہو حریجی ہے۔ ذات اورسیرنی الله کے محتی و متیقی محسول کے بعد محقق ہوئی ہواور فنائے ارا دہ مجی دات ادر بیرن اسی فناک ایک شاخ افتم ، ہے ۔ مونہ کوئی شخص حب کے حسب والامین فنا

يا نبين سكتا وه را وكسب يا

#### شرکح

تنطور بالامير حضرت امام رباني فترس سرُوا پينه مُرشد بري صفرت خواسب باقی بانشر جمنة الله عليه كى خدمت اقدس مين دوران سلوك ظاهر بمونى و اسے احوال باطنيه كي قف يلات ميش كررسي بين اور اس امركي وضاحت كررسي بين كسلسله نقشبنديديس مزربري ببلي جبت وس كوجذبة بدايت يا مندبة أولى كها ما ماسي مكمل جوب کی ہے اور تیکمیل سیرائی الله فی الاشیار کے تمام ہوتے ہی حاصل ہوگئی تھی اوراب مذبه کی دُوسری جبت عجی متیر آگئی ہے مس کو حذابہ نہایت یا جذبہ تانی کہا جا تا بيع بئيرني التدمين حاصل موتى ب اوريبي وه مقام فنا بي عبر مين عارف كوذات بلاكيف كاوصول الكيف ماصل موجأ باسب بصرت فراج عبيدالله احرار فتس مثرو نے اسی مذربہ نہایت کوفناسے تعبیر فروایا سے اور غالباً اس سے مُراد وہی فنامیے جرنخاتی ذات اورسیرنی الله کے تقیقی تصول کے بعد متیسراتی ہے اور اسی فنار کے دوران سالک کوفائے ارادہ مجی حاصل ہوجاتی ہے جراسی فناکی ایک فتم ہے۔فاری شعریس ہی حقیقت واضح کی حمی ہے جو بی شاعر نے حبی اس مفہوم کی بیر تعلم ریب

البيت الله المراكب المحلم المراكب وَمَنْ لَتُمْ يَكُنُ فِي حُبِّ مَوْلَا أَهُ فَانِياً فَكَيْسَ لَهِ وَ حِبْرِياهُ سَبِيْلُ اسی فنا اورسیر فی الله کی تحمیل کا نام بقار کھا گیا ہے اور فارسی شعر میں "رہ در بارگاه" اورعر بی شعر بین " نی کیتر کاه سنیل "سے مراد بقاہے ۔ جذبة أولى سالك محربيرالى الشديس كاصل بهوجا تأسيداس كوجذبه بتينتميرته نقشنبنديرهي كتفهي كموثكم بيعذبه صرف سلساء تقشبندير كاخاصة جذبة ثانب سالك كوسيرفي التدمين تتيسرا بآب اؤربه حذمه بلينهميره تام سلاسل طربقت میں مشترک ہے۔ مرکز مقام سیرفی الله سیرفی الله کی الله کام میرانی فترسیستره نے مرکز مقام مرکز مقام مرکز مقام مرکز مقام ہوسکتا ہے کہس سے عارف کامبدار فیفن مراو ہو ۔ يە ئىجىنىمىكى سىنى كەركىپ ئىلىپ ئالىپ ئالىپ ئالىپ ئىلىپ ئىلىپ ئىلىپ ئىلىپ ئىلىپ ئىلىپ ئ فنأست اراده «ارا دُهُ خوراً در ارا دُهُ حِنْ مَلِّ وَعَلَا گُمِ ساختن «سالک کا اپنے ہرارا دے کوئ تعالیٰ کے ارا دے میں گم کردینا بینی مردوں کی طب رح سالک کی ہرخواہشس کا زائل ہوجانا فیائے ارادہ ہے۔

> منن تفاوُت نبیت إلاّ در عُبور وُمقام و مُرور وُثبُ ترم : فرق عُبُور وُعت م اور مُرور و ثبات کا ہے۔

شرح

بعض عبارات كوغلط مفهوم كاجامه ببباكر كجيونتر سيندول نيحضرت امام رتباني رحمة الشعلبيك خلاف جها تكير بأدشاه كو تجثر كايا تقا اوراس نے آپ كو قلعه كواليارميں قيد كردياتها بحضرت امام رباكن رحمة التدعليد في استحتوب كي مدكوره بالاسطور مي حضرت خواحه باقى بأللد والمركى رحمته الله عليه ك ارشا دكتميل كرت موس ايني كبرو مُلوك كَم وولان حَرَباطني احوال ومشاہدات ظاہر ہوئے تخریر فرمائے ہیں جن میں آب نے فلفائے راشدین کے مقامات عالیہ ہیں اپنے ڈوحانی عجور کا تذکرہ فرمایا ہے اورساتھ ہی وصناحت بھی فرما دی ہے کہ ان مقامات میں رسانی حاصل کرنے والسيسالك اورصاحب مقام بزرگ بين فرق ہے اور وہ يديحه صاحب مقام كول بجگراِقامت وقرارحاصل ہے اور وُوسروں کوصرف عُبور و مُرورحاصل ہو آلہے جومصن مشاهده بعددليل فضيلت نهبي فالبرب كمساحب مقام واستقرار، صاحب عبُور ومُرورسِ الفنل بوتا ہے آپ نے تخریر فرمایا ہے کہ "خور هست بانعكاسُ الممتقام رجمين ونقيش يافت " بعنى اس خادم نے اپنے آپ كومِقا ہ تجوبتیت کے بڑتو سے رنگین ونقش محسوں کیا جرستید ناصدیق اکبر قبنی اللہ عند کے مقام سے قدرے بندی برتھا۔ اس ارشاد میں بھی آپ نے بینہیں فرمایا کہ ہیں اس کریں۔ ہر پر ممکن ہوایا اس میں داخل ہوااور بیھی نہیں فرما بائحد میں نے اپنے آپ کو اس مقام سے زمگین یا یا ملکہ بیفر مایا کہ اس مقام کے بُرِ توسے اپنے آپ کو رنگین لحسوس کیا۔ اہلِ علم پر واضح ہے کہ وصمول مقالم میں اور پر تومتقام سے رنگہیں ہو

چنانچې حبب جهانگير با د شاه نه حضرت امام ربانی مجدّد العث ثانی قدس سرهٔ کی خدست میں ملاقات کا اشتیاق ظاہر کرسکے ایک مجم المرجاری کیاجس میں آپ کو بنع خلفار وصاجزادگان تشریف لانے کی وعوت دی کئی اور حاکم سربند کو آگید کی کوس طرح ممکن ہو حضرت مجدّد قدّت سُرہ کو بہاں بھجواؤ۔ آپ نے پہلے ہی باطنی طور پر اطلأع بإنحر ابين أبل خانه وخلفار كومطلع فرماديا تضائحه اس سيقبل بنده كي جمالي ترسبيت ہوتی رہی ہےاب جلالی ترسبیت کا بند وسبت ہونے والاہے اور پاتبلاً وتكليف صرف ايك سال كے ياہے ہے بعداراں آرام ہوگا۔ آپ نے قضا وقدر مے فیصلے کے مطابق جہانگیر کے پاس جانا قبول فرمالیا کجونہی آپ شاہی دربارکے قريب يهنيج توآپ كاشامي مهمان كي حيثيت مسخير تقدم و نهستقبال كيا گياجب آب دربار میں تشریف سے گئے تو آب نے آداب شاہی رج فلا ن بشرع تھے ا وا نه فرملت سکے بار محرد باوشاہ ایب کی ٹر الوار خصیتت اور بار محب میتیت سے بے حدمتا نز ہوا اور آواب شاہی بجابہ لانے پر ذرائعی معترض نہ ہوا۔ یہ صال دیکھ كروربارى اورخوشامدى لوگ بهت جيران موسئه ايك ماسدا ورشكر وزيين كها بادشاه سلامت! يه وهي تض مع والبينة أب كوانبيار كرام مع الفنل با تاسيد اورهزت سيدناصدين اكبرضى التدعنه سيقبى الينة آب كوبهتر واضنل مجمتاس ومعاذالله اور صرت کایم محتوب حرامی دمحتوب منبراا بھی پیش کیا جہا تگیر کے انتفسار برایسے فرما ياكر وعض صفرت على المرتصل صنى التُدعمنه كوحضرت الُوكجرصة لِن رصني الله عنهُ سے اضنل جانے وہ دائرہ اہل منت وجماعت سے فارچ تمجاجا آہے جیر جائیکہ كونى البيفة إب كو حضرت صديق رصنى التّدعنه سي افضل سبه اورس عباري لوگ يمطلب شمحے بيں وه بيرعروجي كامال ہے كه اكثر صُوفيار كو ابتدار حال بي بطيد بطيد مقامات كى يرسير عاصل موتى بداور عيرابين المامقام براجات بین مثلاً در بارشاهی می*ن که هرانگ* امیر، وزیرا ورشهزاده کی **مگر**مقررسهه اگرشطا

www.maktabah.org

کی خض کو صلح آپنے پاس ذراسی دیر کے بیے طلب فرمائے اور اس سے رگوشی
کر کے بھراس کو واپیں کر درج نوکھ و خض تمام اراکین بلطنت کے مقامات سے
گزرتا ہو آآئے گا تو اس سے بیضروری نہیں کہ و خض ان کا ہم رُتب وہم درجہ ہو
گیا ۔ بہی حال اس مروح باطنی کا بھی ہے علاوہ ازیں میں نے اس کملتوب ہیں جو بیہ
لکھا ہے کہ اگر کو تی نیج بڑا قاب کو اس تقام کے عکس سے رگین با یا اس کی مثال اس کے
ہوگا جہ کہ اگر کو تی نیج بڑا قاب کے عکس سے روشن ہوتی ہے گئے وہ
ہوتا ہے ہم اگر کو تی ہے بڑا قاب کے عکس سے روشن ہوتی ہے گئے ہے ہما جہ اس کا عضم یہ در ہوگیا ہے
کہ ان ایس کا عضم دور ہوگیا ہے
ہوئی کہ اس کا عضم دور ہوگیا ہے

جنانج اس کتوب کی انہی عبارات سے کئی علمارِ وقت کو بھی دھوکہ دیا گیا جو بلا تھیت تحضی دھوکہ دیا گیا جو بلا تھیت تحضرت کی مخالفت پر کمر لبتہ ہوگئے گرجب حقیقت مال واضح ہوئی توان میں سیعض نے توبہ ومعذرت کرلی جدیا کہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہوی رحمتُ اللہ علیہ کو بھی پہلے علط فہمی ہوگئی تھی کیکن بعد میں ازالہ ہوگیا تھا ،حضرت امام رآبانی فرایا ہے !

" شخصے که خودرا از حضرت صدیق صنی الله عنه افضل داندام اُواز دوحال خالی نبیت زندیق محض است یا جا بل صرف ..... کسیکه حضرت امیررا افضل از حضرت صدیق گوید از حرگهٔ المسنّت می بر اید فکیف که خود را افضل داند"کمه

یعنی و چھٹ جو اپنے آپ کو حصنرت صدّیق حِنی اللّٰءعنهٔ سے افضنل عبائے اس کاحکم دوحال سے فعالی نہیں یا وہ زندیقِ محض ہے با حبا ہل صِرف وہ شخص حوصر المنت الله المنت ال

امیر علی رضی الله عنه کو صفرت صدّیق سے افضال کہے المسنّت وجاعت کے گروہ سے کا جاتا ہے۔ المسنّت وجاعت کے گروہ سے کل جاتا ہے۔ اسے کل جاتا ہے۔ اسے کل جاتا ہے۔ اس انسکال کے مزید حل کے لیے حبلدا ق ل کتوب ۲۰۸،۲۰۲، ۲۰۸ کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔

منتن دگرترکو استعال این مل مرضی نمے نماید کیف وحال آنکه عالم گرداب ضلالت عزق میشود و کیے که درخود قوت بر آور دن ازان کرداب می یا بر مگیونه خود رامعاف دارد ایخ

ترجمہ ؛ ایک اورع ض یہ ہے کہ اس عمل دارشاد و تبینی میں شعنول ہونے کو ترک کرنا پ ندیدہ نظر نہیں آ نا اور کیسے ببندیدہ ہوسکتا ہے جبکہ حالت یہ ہے کہ دُنیا گراہی کے
جمنور میں عزق ہورہی ہے اور حجف اپنے اندر اس کھبنور سے ان کو نکا لنے کی طاقت
باتا ہے وہ اپنے آب کو کس طرح مُعاف و معذُ و سمجھ سکتا ہے ؟ لیکن شرط یہ ہے کہ
بعض خطرات وخواہشات جراس عمل کے دوران ظاہر ہوتی رہیں ان سے استعفار
کرنا اپنے اور خروری سمجھا جائے آئی شرط سے رضا میں د اخل ہوجائے گا لیکن
حضرت خواج بھت شبند اور حضرت خواج علا و الدین عظار قد سِ استہ تعالیٰ اسراد مُعاکے
بارے ہیں اس شرط کا لی افراکے بغیر ہی یے مل بیاندیدہ ہے۔

#### شرح

م المرتباغ وارشاد کا انجیست المرتباغ و المر

کیونکه اس وقت دنیا سخت فقم کی گراہی میں متبلا ہے بچھنے سالوگوں کورا و ہالیت پر لانے کی استعداد رکھتا ہے وہ کئی طرح بھی نجذر اور معانی کاحق نہیں رکھتا .

سے شادکام ہیں غیر مشر وط طور بران کے اعمال رصائے المئی میں داخل ہیں۔

ہیں میں اپنی ذات کے بارے میں آپ نے جریہ فرمایا ہے کہ اس کمترین

ہیں مسیر اسٹ خادم کا یم کر تھی رضا ہیں داخل ہے اور تھی نیچے ہی تھی اربہتا

ہیں مسیر اسٹ ایک اید فرمان کم نوشنی و تواضع پر محمول معلوم ہوتا ہے۔ یہ تھی ممکن ہے

کد آپ کا یہ ارشا د حقیقت پر مبنی ہواور آپ اس وقت مسلوک کے عُروجی مراحل کے کررہے ہوں روالتُد اعلی

واضح بوکه دوران لوک جب سالک باطنی عُروج اور رُوحانی بلیند مخرج کے بیر کرتا ہے تو مخلوق سے رابط منقطع ہوجانے کی وجہ سے اس کا تعلق صرف ذات باری تعالی سے قائم رہ جاتا ہے زیادہ بولنا اور خلق سے مہاح باری تعالی سے قائم رہ جاتا ہے زیادہ بولنا اور خلق سے مہاح برگھنا باحث بقصان مجھتا ہے نیز اپنی ذات اور اپنے جمال وافعال کوقف رواراور تہمت زدہ جانے لگتا ہے۔ لامحالہ تبلیغی قعلی صروفیات سے الگ ہوکر اپنی سلام وتر بہت کی جانب متوجر بہتا ہے اور ہر شغولت کو جاب تصور کرتا ہے اسی خیت کو کھی العب نے گھا تو بر بہت اور ہر شغولت کو جاب سے براہ جا ہے ہی تیت ہوگئی تھا ہو کہ ہو اور ہو اس کے گھر تو بر سے گھر تو بر سے گو اور ہو گا تا ہے اور کھی "علموں بر کریں او بار" کی سیوں بی کھر تو بر سے گا باطل ہے کا نعرہ لگا تہے اور کھی "علموں بر کریں او بار" کی سیوں میں جو اور شاہ میں بیا ہوال باتی نہیں رہتے اور سالک انہیار کی ور انت کے طور پر تبلیغ وارشاد کی مسند پر فائز المرام رہتا ہے۔

ہیں ان کے نز دیک خلیفہ کی دونتیں ہیں ۔

خلیف مطلق خلیف مقدّ

غليفه مطلق وه بوما بيع جرتز كريغس اور لطائف كي فنار كے بعد نفسانی اور

شیطانی تسلّط سیم مفوظ موجائے لازماً اس سے اعمال مونی حق تعالی میں گم موجاتے ہیں اور اس کاعمل و حظ وارشا و بھی رضامیں و اض ہو تا ہے۔

فلیفت مقید و ہوتا ہے سے سے بعض لطائف فنار پذیر ہو لیکن انھی کا ماطور پر ترکیبفٹس نہ ہوا ہو اسے سالک کے لیے ضروری ہے کیمل ارشا دجاری رکھے لیکن وساوس کے میش فطر کٹرت ہتنففارسے کام لیٹا رہے اور ستخارہ کے ذریعے بھی رہنمائی حاصل کر تاریخ ناآئکہ عاملہ تھام رضا تک پہنچ جائے۔

منتن درنفات درخنان صنرت یخ ابرسعیدابر خیر خاکورست کرمین نمی ماندا ترکجا ماند لا نُنقی و کا سَدَدُ این مُخن دراق ل نظر شکل بنو د که حضرت شیخ محی الدین آبعان الثیان برآند که زوال مین کرمعلو مصست از معلومات الثیان برآند که زوال مین کرمعلو مصست از معلومات الٹارٹنجانه محال ست وَالِا انْقلَبَ الْعِلْمُ جَهُلا هجین مین زائل نشود از کہا رود ..... ایخ

ترجمہ: دیگرع صن بیہ کنفخات میں صنرت شیخ الوسعید الواکنے رحمة الدعلیہ کے مفات میں صندی کہاں ہے ملفوظات میں آیا ہے کہ مندوظات میں آیا ہے کہ مندوظات میں آیا ہے کہ مندوظات میں آیا ہے کہ کہاں ہے گا لا منبقے کی آگ ندبا تی مجبور تی ہے اور ندہی ہاتھ وکئی ہے اندوات وصفات باتی رہنے دیتی ہے اور ندیجیا ہی مجبور تی ہے اید بات

شُرُوع مِیشُکامعلوم ہوتی تھی کمیونکر صنرت شیخ مُحی الدّین ابن عربی رحمتُ اللّه علیه اور اُن کے منتعین کا نظرید یہ ہے کھین (دات جو کہ اللّه تعالیٰ کے علومات میں سے ایک معلوم ہے اس کا زائل ہونا محال ہے ورزعلم جبالت سے بدل جائے گا اور جب عیر نے الل نہیں ہونا تو انٹر بھی کہیں نہیں جاتا ۔

#### شرح

سُطور بالا مين صفرت المام رتبانى قدس سرّه في صفرت شيخ البُرسيد البُرائخير عليه الرّخت كو ايك قول " عين بنى ما ندا تركب ما ند " اور صفرت شيخ البُرسيد بي عين بنى ما ندا تركب مود و " كى توضيح و منفيح ك بعد علينه الرّحت كوفرت شيخ البرسعيد البُرائخير و و نون و صفرت شيخ البرسعيد البُرائخير و و نون ميرة كابه قول سلسانه تقتب ندم المُرتبت بزرگ ، إمام الأصفيار ، مكالشعرا فريس سرّه كابه قول سلسانه القت بنديد كي خطيم المرتبت بزرگ ، إمام الأصفيار ، مكالشعرا منطان العقاق مصفرت مولانا عبد الرحمان جامي قدّس سرَّه و في البين تصنيف لطيف منطان الانس من حضرات القدس " مين قل فرما يا بي يُقنس سسستاد كريان سي المنظان الاسترات الانترات القدس " مين قل فرما يا بي يُقنس سستاد كريان سي قبل متذكره بالاحترات ثلاث كامخت قد تعارف ندر قار مين سيد و

#### تعارُف حضرات ِثلاثه

# المصرت في الوسعيد الوالخيرَ رَحْمَةُ التَّهُ عَلَيْهِ

آپ کا اسلی نام بیخ صنل الله بن الو الخیرومیُّ الله علیه ہے ۔ طریقیت ہیں آپ کے بیٹن تعلیم صفرت بیٹ الواضنل بن مین سرتی رحمیُّ الله علیہ بیں اور بیخ خرق حضرت کے بیٹن تعلیم صفرت بیٹ الواصنال بی میں المعروف عبدالرحمان عمی نیشا پوری رحمیُّ الله علیہ ہیں ۔ آپ وقت کے ملطان اور اہلِ طریقت کے جمال تصفیر شائخ زمانہ آپ کے آپلی ومیُر

البيت المحالي المعالج المعالج

تھے۔ آپ نے اشعبان اعظم ۲۲۰ میں شب جمعد کونماز عشار کے وقت رحلت مائی آب نے ہزار ماہ در تراسی سال جار ماہ عمر یائی۔

٢ حضرت شيخ اكبررهمة التعليب

" عجب معامله است شیخ با این گفتگو د با این شطح خلاف براز از مقبولان نبطرمی در آید و درعدا د اولیا رمث برمی گر د د . . . . . . . در درستنده میشخ درخطراست و قبول کنندهٔ اُو باسخنان اُو نیز درخطرشیخ را قبول با بدکر دو مخنان خلا می اورا قبول نبایدکر از ترجمہ ، عجب معاملہ ہے کہ با وجود اس کلام کے اور اسی قطع اسکر امیز بابت ، خلاف جاز کے جناب شیخ مقبولان بارگاہ کہریا میں سے نظر آنے ہیں اور اولیار کی جماعت میں ان کامشا ہدہ ، ہونا ہے شیخ کار و کرنے والا خطرے میں ہے افران کے اقوال کے ساتھ ان کا قبول کرنے والا بھی خطرے میں ہے ۔ جناب نیخ کو قبول کرنا چاہیئے اور ان کے خلافی کلام کو قبول نہ کیا جائے۔

ایک ولادت شب دوشنبستره رمضان المبارک ۷۰ ۵ ه اجار آگست ۱۳۰۰) پس اُرکس سے شہر مرسید میں ہوئی اور وفات شب مجمعہ بائیس ربیع الآخر ۱۳۳ ه استره نومبر ۲۱۲۰) میں دشق (شام ، میں ہوئی اور وال جب کاسیون میں مدفون ہوئے اب وہ جگرصالحیہ کے نام سے شہورہے۔

## ، حضرت مولانا عبدُ الرحان جامی قُدِّسَ سُرُّ السَّامِی

سب کا اسم گرامی نورالذین عبدالزیمان بن احمدجامی رحمتُ الته علیه به این اسم والد کا اسم گرامی نظامُ الذین احمد کا آب ایران میں علاقه خراسان کے قصب جام محکہ خرج دمیں ۳ ہشعبان آمنظم ، اردھ کو پیدا ہوئے مطربیت میں آب کے بہلے شخ سوئدالذین مخذ تقشبندی کا شخری رحمۃ الته علیہ تھے رحم حضرت مولا نا فلامُ الذین موش رحمتُ الته علیہ کے خلیفہ تھے اور وہ حضرت مشیخ علا وَالدین عقار رحمۃ الته علیہ کے خلیفہ تھے اور وہ حضرت مشیخ علا وَالدین عقار رحمۃ الله علیہ کے خلیفہ تھے اور وہ حضرت مشیخ علا وَالدین عقار مرمۃ الله علیہ الله الدین اولیمی بخاری قدس مرمۃ کرنے جانشین و خلیفہ تھے جضرت مشیخ سعد الدین کا شخری کے وصال کے بعد آب مسلسانی تعشیب الله احرار قدس مرمی کے اسم میں ماصل کیا گین مست می پرست پر بعیت ہو گئے۔ آب نے متعد دمشائخ سے فین حاصل کیا گین مست می پرست پر بعیت ہو گئے۔ آب نے متعد دمشائخ سے فین حاصل کیا گین رونتی افروز ہو کو کے دورا ورخ الله علیہ سے ہوئی۔ آب نے مند شخیت برونتی افروز ہو کو کے دورا ورخ الفا ہوں کا وسیع نظام قائم کیا تھا۔ آب کے فلفا مرونی افروز ہو کو کہ درسوں اورخ الفا ہوں کا وسیع نظام قائم کیا تھا۔ آب کے فلفا مرونی افروز ہو کو کہ درسوں اورخ الفا ہوں کا وسیع نظام قائم کیا تھا۔ آپ کے فلفا مرونی افروز ہو کو کے درسوں اورخ الفا ہوں کا وسیع نظام قائم کیا تھا۔ آپ کے فلفا مرونی افروز ہو کو کردرسوں اورخ الفام کا میں میں کا میں کو کیا تھا۔ آپ کے فلفا مرونی افروز ہو کو کردرسوں اورخ الفام کا میں کو کیا تھا۔ آپ کے فلفام

میں آپ کے نسب دند ارجمند صفرت خواجب صنیا الدین ایست رحمتُ اللہ علیہ مصرت میں واعظ کا شفی دغیر ہم کے اسمار نقل کیے گئے ہیں مگر افسوس کے صفوی سلطنت کے پہلے متعصب شیعہ محران اسماعیل صفوی نے ہیں مگر افسوس کے صفوی سلطنت کے پہلے متعصب شیعہ محران اسماعیل صفوی نے ہیں مگر افسوس کے صفوی سلطنت کے پہلے متعصب شیعہ محران اسماعیل صفوی نے الب کے وصال سے سلت سال بعد، علمار وصوفیار نے جام شہادت اور کچھ کا قبل عام شروع کر دیا ۔ اس کے احتوال ہزاروں علمار وصوفیار نے جام شہادت اور کچھ فرش کیا ۔ آپ کے اکثر خلفار اور شاگر دغلمار اس کے ظلم وسم کا نشانہ بنے اور کچھ کر وطن کرے روم ، مصر ، شام اور سم قند وغیر ہاکی طرف چلے گئے ۔ جن کے مالا معلوم نہ ہوسکے ۔ آپ کی قائم کر دہ سمویں ، دبنی مدرسے اور خانق ہیں بھی منہدم کر دی معموم نہ ہوسکے ۔ آپ کی قائم کر دہ صحیب کہ آپ کے بعید منہ میں اسمال عمر یا تی اور اٹھارہ محرم مروز جمعت المبارک ۸۹ مرمیں علم و جائی نے اکیا کی سال عمر یا تی اور اٹھارہ محرم مروز جمعت المبارک ۸۹ مرمیں علم و جائی نے اکیا کی سال عربی ہوگیا۔ مرقد الور رہات میں ہے ۔

کیاتھا دحجعادم نیٹیا پرسنقے، اورکہا تھاکہ صنرت نواجہ آبیسعید نیٹیا پوری سائس کا جواب معلوم کرکے مجھے تبایاجائے ۔سوال بیتھا " آ ٹار را محو لِدَو"، یعنی کیا آ ٹارمی ہوجائے ہیں ؟

حضرت خواجه الرسعيد کی خدمت بن بيسوال بېږيا تو آب نے کا خذ پر ايک آسيت ، ايک مجمله اور ايک فارسي رُباعی کھو اکرخواجه الريکرخطيب کے حوالے . کر دی ،جب بيح اب شيخ محمد بن نفر جيبی نے بڑھا تو وجد وستی ميں اگر ايک

www.maktabah.org

نعره مار کرزمین ریگر بڑے اور ساتویں دن انتقال ہوگیا حضرت نواجہ الوسعید کا جواب میر تَّهَا لَا ثُبْقِينُ وَلَاتَ ذَرُّيعِيٰ عِينِ بَي ما مُدَاثِرُ كَهِا ما مُدَّ ؟ فبم بهدافتك كشت وحبيثهم كجربيت ورعطيق توبيحبسه نهمى بايد أربيت ازمن أيثر يمنساند وايعشق زميبيت چِں من ہمہ معشوق سٹ دم عاشق کیست ہے میں سُرایا اشک ہوں اور شیع ہے گرید کُناں عثق میں تیرے بغیر مبریا ہے بہاں ئبنيمي باقحار بالمجيعشق كي كيول بسية نمود جُب ہم<sup>یع</sup>شوق ہوں میں بھریہ حاش<del>ق ہ</del>ے ہاں مسلك يضرت الوسعيدر حمنة التدعليه كامسكك بيسبي كفلب توحيدكے وقت مالك جب فناكى منزل ميں پنچيا ہے تو اس كائين واژ (اسس ك ذات اورصفت، دونوں زائل ہوجاتے ہیں۔ حضرت ابن عرفي شيخ كبر مسلك جضرت بيح اكبررحمة الأعليه رحمة الترعلبيه كالمسلك ہے کرعین (فرات) اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے ایک معلوم ہے اور جرچیز معلوم بارى تعالى مووه زأ لنهن بوعنى جب عَين زأ لنهب مومّا توأثر رصفُت ) ييسے زائل بوسكا <del>ا</del> حصنرت امامرتبانی قدس مُسلَكُ إِمامِ رَباني فُدِّسَ سُتُرُوالنُّوراني سترهٔ فرمات بلی که میں ابتدار الوك مين مسلك ينج اكبر سيتنفق تحام محركوري توجر كرنے سكے بعد الله تعالی نے



www.maktabah.org

عُروج کے وقت اس کو اپناآپ فانی محسوس ہو ناہدے نیز اللہ تعالیٰ کی صفات میں فنار وجودی ناممکن ہے۔

بعد امام ربانی فترس سرفایک محتوب میں رقم طراز ہیں : باید دانست که مُرا د از زوالِ عین و انر زوالِ شہود سیت نه وجودی چه قول بزوالِ وجودی ستلزم کا د وَزندقد است اُ ترجمه : جانبا چا ہیئے کو عَین و اُنرکے زوال سے مُرا د زوالِ شہودی ہے نہ کہ وجوئی کیونکہ زوالِ وجودی کا قول اِمحاد و زندقہ رہے دینی کو لازم کرتا ہے ۔ ای محتوب میں ووسطروں کے بعدر قم طراز ہیں ۔

" بالمجمله زوال وجودی درعین و اثر فمجالست و شهودی در به دو ممکن بکه واقع لیکن مخصوص مجمدی مشرب است "

ترحمد ؛ مختصریه که زوال وجودی مین وانزمین محال ہے اور زوال شہودی ہردو میں مکن ملکہ واقع ہے نیخصوص ہے ۔ ممکن ملکہ واقع ہے نیکن اید زوال ، محدی مشرب والوں کے لیے مخصوص ہے ۔ سالک محدی المشرب کی ضعبت اور توجیسے فیرمخمدی المشرب ملینہ تمہر ( اسم بھی فیائے عین وانز سے ممتاز ہوسکتا ہے حضرت عُردةُ الرفقیٰ ا

خواجه محد معضّوم مرببندی فرنس سرُّهٔ مکتوبات مِعصُومیه میں ارشا و فرمات بیں : " غیرمحدی اگر درصحبت پیرکامل و مکمل محدی المشرب بکمالات لائت محدی بطفیل اوبرس ممکن بمکه و اقع است درین صورت میتواند که عین و انژ از وسے زائل شود و این لوْع فناحاصل نماید .......

مورکسکین ہوسے داشت که در کعب، رسد دست دریائے کبوتر زد و ناگاہ رسب پلے

لے دفتراقل محتوب ۲۸ کے متعبائی موسید دفتر سوم محتوب ۲۸ کی متعبائی میں معتوب کے متعبائی میں معتوب کا متعبائی م

ترجمہ ؛ غیرمحدی المشرب اگرمحدی المشرب کامل وکمل بیری شجست ہیں اس سے طفیل ولایت محدی کے کالات کو بہنچ جائے تو پیمکن ہے بلکدامروا قع ہے اس صورت ہیں ہوسکتا ہے کہ جین واثر اس سے زائل ہوجائے اور فناکی اس می کو حاصل کرنے ۔ ایک سکیں جیون طی خواہشس رکھتی تھی کہ کعبہ میں بہنچ جائے اس نے کبوتر کے پنجے کو کچرالیا اور کیا بیک جہنچ کئی ۔

منتن وایضاً آنچه حضرت شیخ از دوام این مدسیث فرموده اندنیز طا مرشت که مدیث عبارت از چیز بود و دوام آن چه بود و درخود نیز این مدسیث دائمی یا فست اگریم

ازنواه رسست.

ترم ، اورنیز م کچید صفرت شخ الرسعید الو الخیر فترس سر فی نے اس صدیث الحجی ذاتی برقی کے اس صدیث الحجی ذاتی برقی کے دائمی ہوئے کے دائمی اس صدیث کودائمی اور اس خادم نے اپنے آپ بیں تھی اس صدیث کودائمی بایا اگر حیب یہ نوادرات بیں سے ہے ۔

### شرح

حضرت امامر تبانی فدس سرؤ سطور بالاین سس امری وضاحت فرمار به مین کنفی است امری وضاحت فرمار به بین که نفیات الانس مین حضرت مولا ما عبدالرحمان جامی فدس سرو التامی نے تبل فراتی برق کے دائمی مونے کے تعمل حضرت بیننے اکو سعید الوالی رحمتُ الله علیه کا جو قل نقل فرمایا ہے مجھ براس کا راز فاہر ہوگیا ہے کہ تبلی فرا و

www.maktaban.org

ہے اور اس کے دائمی ہونے کا مطلب کیاہے ؟ نیز میں نے اپنی ذات ہیں تھی اس جن کو دائمی پا بیہے اور عالم مثال ہیں اس کا مثاصدہ بھی حاصل ہواہے۔ آپ فرقا ہیں کہ اگرچہ اس عجبی کی معرفت نوادرات میں سے ہے اور اس اُست ہیں بہت ہی کم لوگ (اُصُن الوُص) اس کی معرفت سے بہرہ یاب ہوتے ہیں تاہم اس خاوم کو اللہ تعالی نے آس عجبی کی معرفت اور اس کی حقیقت کا شہود عطافہ ما دیا ہے اور یہ بات بھی سے اس محمادی کئی ہے کہ تحقی ذاتی معبتدی کے حق میں برقی ہے اور نہتی کے حق میں دائمی

نفخات کی صل عبارت مدست شخ دابرسعید ابوائیر، از ستاد ابرعلی دقاق پرسیدکه این مدسی بردوام

بود ؟ استنادگفت نه شخ سردرمیش افکندساست و گیر سربر آورد و گفت ا اسے اساد این مدیث بر دوام بود ؟ گفت اگر بود نادر بودسشیخ دست برم زد و گفت این از آن نادر باست نیست. ریخ

ترمبہ اصنبت شخ ابسعیدر حمۃ الله علیہ نے صنبت اساد الوعلی دقاق رحمۃ الله علیہ سے صنبت ہے ؟ اساد نے فرمایا نہیں۔
علیہ سے بوجھاکہ یہ بات رتج فی ذاتی ، ہمیشہ رہتی ہے ؟ اساد نے فرمایا نہیں۔
مشیخ نے ابنا سرحم کا لیا اور تھوڑی در کے بعد سراُ تھا کر کہا اے اساد ایہ بات
ہمیشہ رہتی ہے ؟ اساد نے فرمایا اگر الیا ہو باسے توشاذ و نادر ہوتا ہے شیخ نے
مالی کا فی اور کہا یہ ان نادر باتوں میں سے ایک ہے۔

حدیث و وام حدیث و وام البرسعیدعلیه الرحمه تنجی ذاتی سے دوام سے قائل سقے حضرت امام رّبانی قُدِّسُ سُرُه نے فرمایا ،

اے نفحات ااہسس مس<sup>س</sup>

حَمَا اَخْ بَرَ اَبُوْ سَعِيْدٍ عَنْ دَوامِ هٰ ذَالْحَدِيْثِ وَقَدَدُ وصَلَتْ جُبَّهُ الصِّدِ يَقِ الْآَحْ بَرِ رَضِى اللهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ إلى هٰذَا الشَّيْخِ إِنْ سَعِيْدٍ كَانَفَ لَصاحِبُ اللَّهُ عَالَيْ رَحْمِه : مِيسَاكَ شَيْخِ الْبُرْعِيدِ رَحْمُ اللَّهُ عَليه فَيْ قَالَى كَ دَامُى مُوفَى فَرِدى بَهِ اور صفرت الإنجر صدّين رضى اللَّهُ عَنْهُ كَاجُبِّر مِبَارَك يَشْخ الرسعيد مَك بِينِ إلى صلياكم صاحب ففات في قال كيا ہے۔

برین منبراا کے ذریعے نیاب دوام صندیق اکبرضی اللاعنه کے جُبۃ مبارک برین منبراا کے ذریعے نیابت دوام صندت خواجہ البسعید کو پہنچ ہے بذریعہ ملبوسات وصُول فیض کامسکد قرآن وحد بیف سے نابت ہے جب انحد صندت بعقوب علیہ السّلام کی بیست نائی لوٹ آئی ۔

ایست نائی لوٹ آئی ۔

بیسنائی لوٹ آئی ۔

اِذْهَ بُوْابِقَ مِيْصِيْ هَٰذَافَالْقُونُهُ عَلَى وَجُهِ اَبِيُ يَاْتِ بَصِيلِيْرًا لَهُ

اور اکثر مشائخ اُمّت نے اپنے کیٹروں کے ذریعے فیض منتقل فرمایا۔
حضرت صدیق اسٹی کیٹر کا مجتبہ مہارک حضرت صدیق اللہ عمنے کا مجتبہ مہارک حضرت خواجہ الوسعید کے پاس موجود رہا آپ نے وصال سے قباو صتیت فرمائی تھی کہ میں نے ایک روٹی کا محرف الیک مبند طاق کے اندر دکھا ہے جس خض کا ہاتھ اس مک بغیر زینہ کے پہنچ جائے اور روٹی بھی تازہ وگرم ہوجائے جیب اس کے سیرو دکر دنیا ۔ چنا نجہ حضرت شیخ احمد جام زندہ فیل رحمتہ اللہ علیہ کو بذراجہ اس کے سیرو دکر دنیا ۔ چنا نجہ حضرت شیخ احمد جام زندہ فیل رحمتہ اللہ علیہ کو بذراجہ

لے دفتر اول محتوب ۱۱ کے گرسف ۹۳

المام کم ہوا کہ فلال مقام رپصفرت صدّیق اکبرونی اللّٰه عند کا نجبہ مبارک آب کیئے المام کم ہوا کہ فلال مقام رپصفرت صدّیق اکبرونی اللّٰه عند کا نجبہ مبارک آب کیئے امانت بڑا ہے وہاں جا کو صب وصیّت اسے وصول کر لو جب شیخ احمد رہام وہاں پہنچے تو ورثا مسے رابطہ کیا توصب وصیّت بغیرزینہ کے آب کا ہاتھ رو ہی الله کے طافیہ میں جا بہنچا اور رو ٹی بھی ای وقت ازہ وگرم ہوگئی اسی وقت جہ آب کے منبیر وکر دیا گیا بحضرت شیخ احمد جام کے وصال کے بعد اس جبّہ مبارک کی قت میں ان کے ورثار میں اضال ف رو فما ہوا توجیّہ مبارک کے قطعات مبارکہ سے میں ان کے ورثار میں اضالے کے وان میں سے ایک قطعہ مبارکہ آج بھی سارے ورثار نے آپس میں تقشیم کر لیے جیانی ان میں سے ایک قطعہ مبارکہ آج بھی

﴾ مسلنقشندیک نسبت ِفاصد کا نام «تحلّی ذاتی دائمی ہے" اور پنسبتیام نسستوں سے ملندے۔

> حضرت امامِ رَبَانِي مُحِدِّ والعَنْ مَانِي رَمَةُ التَّرْعِلِيْهِ فَي وَمِياً . حَصَمَا وَقِعَ فِيْ عِبَاراتِهِمْ إِنَّ نِيسْبَتَنَا فَنُوتِ جَمِينِعِ النِّسِبُ لَهِ

یعیٰ جیسائے اسکے کے اکابر کی تحریروں میں ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے طبند و بالاہے۔

#### بليكالت

بدید مرا جزیم است کا اِقتباس صفرت بیدناصدیق اکرونی الدهند بدید مرا کا داریت سے بواہے ۔ المذاجس طرح آپ تمام اُتمت سے افغنل ہے۔ افغنل ہے۔ است میں آپ کے شرف اِن الله مَعَان کا فیضان است میں آپ کے شرف اِن الله مَعَان کا فیضان بیر بیر بیر میں میں کی وجہ سے اس کے مزاج ومذاق میر حنور و

سرور سكون واطمينان اورمعيتت وعبّت ذانتيه كاغلبهبيء

سكانستندين وراستول سفض آناها الدود وراستول سفض آناها الدود وراست بند من المرسة والمرسة المرسة المرسة

له التوبر بم له ووري مدين بوس كا آبا بكير ! اعْطَاكَ اللهُ الرَّضُوانَ الاَكْبَرُ قَالَ وَمُكْبَرُ قَالَ وَكَا وَمَارِضَوانُهُ ؟ قَالَ إِنَّ اللهَ يَتَّجَلَّ لِلْحَلْقِ عَالَمَةٌ وَيَتَّجَلَّ لَكَ خَاصَةٌ مَرْاِلمَ الْهُ خی " می گی گفت میں تحقی " طاہر کرنے اور ظاہر ہونے " کو کہتے ہیں۔

صوفیاری صطلاح میں محسی شے کا دُوسرے مرتب میں طاہر ہونے "کا

نام علی ہے۔ ام علی کو "لبسس تعین "سے می تعبیر کیا گیا ہے۔ من محتوم تَلَى كيديك مُفاص بصبَّ الله الكيم هُوَ

فِيْ سَنَانِهُ ) مِن ہی اشارہ ہے۔

نی سائی کی میں ہیں اسارہ ہے۔ ◎ حق تعالی جب بند سے برخبی فرماتے ہیں قو اس خبی کا مام حق کے اعتبار سے ''شان الہٰی'' رکھا جاتا ہے اور بندے کے اعتبار سے اسے ''حال' کہتے ہیں آور وه برآن ایک نئی تی میں ہوتا ہے <sup>ک</sup>ے

برلحظه مجيب ل خود نوع ونگر ارا تي شوَرِ دگر اَنگیبنری شوقِ وِگر افزانی (جامی رحمترانتدعلید)

تجلّی ذاتی ولایت ِغاصَه محتریع بی صاحبها الصّلاُوت کے علی ذاتی کامفہوم علی ذاتی ولایتِ خاص تعلی ذاتی کامفہوم سے۔

 الكجب فالمئ طلق كے بعد مجتب ذاتى سے مشرف ہوجا آہے اور اس كة تمام لطائف ماسوى الله كو فراموش كركة مقام كال يك بهنج جاسته بي اور ال رحِقيقات اخلاص ظاہر ہوجاتی ہے تو اس وقت تحلی ذاتی کا نزول ہوتا ہے۔

و تصرت امام ربانی قدس سره نے فرمایا : فن ایسطاق کرمنوط است سجل وَا تَى " يعنى فناك عُطَلَق عَبِي ذاتى بِرِمُو قوف كيد البيت المنتاب المحالة المنتاب المحالة المنتاب المحالة المنتاب المحالة المنتاب المنتاب

تجنی ذاتی میں سالک اپنے آپ کو بلاتعیتی جہمانی ورُوحانی اطلاق کے رگھ۔
 میں یا آہے کھالِ توحید عیانی اور وصلِ عُریانی سے بھی مُرا دہے۔

ف حضرت امام ربانی قدس سرهٔ نوایا ،

وَحَرْقُ جَمِينِعِ الْحُجُب الْوُجُوْدِينَةِ وَالْإِعْتِ بَارِيَتةِ عِلْمُا وَعَيْدًا يَتَحَقَّقُ فِي هَٰذَ اللَّهَامِ لَه

ترحمه : تمام حجابات وجودی و اعتباری کاعلمی وغینی ( زبهنی وخارجی طور بر دُور

ہوجانا اسی متّفام میں ثابت ہو تاہے۔

© بعنی اسمار وصفات کے اعتبارات اور متنر بنرار حجابات دنورانی وظلمانی،

اس تقام میں سالک وعارف کے سامنے حائل نہیں رہتے۔ ختا جن قوم کے اکثر مشائخ طریقت کے نزدیک عملی ذاتی، برقی ہوتی مجلی ذاتی برقی ہے بینی اسمانی مجلی کی طرح تقوطری دیر کیلیے سالکین

کے سامنے سے ہمار وصفات کے عجابات وور ہوجاتے ہیں اور اس کے بعد دو بارہ مائل ہوجاتے ہیں ہی وجہ ہے کہ ان رچھنور ذاتی کا اڑکم اورغیب کے علبہ

زیاده ہوتا ہے۔

له ومنت راول محوّب سرا۲

حواليت المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

ذات كيما قدمح اورمتو تجرب بيرتقام برئيقيقت سيتعلق بيرمنته يوسك ليد بهاورفنائي ام وبقائي كال كيدها مسل بوتاب بيد بياد داخلا المحامل ال

شركح

سے بنرار ہوجاتے ہیں جو نکہ آپ کو آٹنائے راہ میں بیعارف حاصل ہوئے تھے
لیکن آخر کار آپ توحید وجودی کے معارف سے گزر کر توجید شہودی کے معارف سے
شاد کام ہونے گئے جوشر بعیت کے عین مطابق تھے۔ اب آپ کا معاملہ اُنہا رکو
بہنے جیکا تھا المذایہ وقت ابتدائی معارف کے مطالعہ کے بیے مناسب مال نہ تھا۔

## تنزّزلا*ت ِمراتب*

تنزل کالغوی معنی ہے "نیجے اتنا یا اُورِسے نیجے آنا" اصطلاح تصوّف ہیں " ذات کے طہور" کو تنزل کہتے

تىز<u>. ئ</u>ۇل بىن

بہاں مزل کالغوی عنی مراد نہیں بکہ صطلاحی عنی محوظ ہے تعین بلیب مرسر اللہ وجود کا اپنی ذات وصفات کو قائم رکھتے ہوئے طہور فزما نا کیونکہ وجود حبیبا نقااب بھی وسیا ہی ہے اس میں کسی سم کا تغیر واقع نہیں ہوا۔ اسس کی شان آلمان کے ماکان ہے۔

صوفیائے وجودیکے نزدیک وجودنے جن مرتبوں سے مگی التر ب بلین ممبرک نزدل فرماکر کائنات میں ظہور فرمایا ہے ان مرتبوں کو تنز لاکے نام سے موٹوم کیا جاتا ہے اور حسب موقعہ ان کو تعیّنات ، تجلّیات ، اعتبارات اور تقیّدات کے ناموں سے جبی تعبیر کیا جاتا ہے : بنریہ تمام تنز لات شہودی اور عتبار ہیں نہ کہ و محودی اور حقیقی تعنی حبار تنز لات شہود میں واقع ہوئے ہیں نہ کہ و مجُرد میں ۔

## تنزلات بخمسر

صنرت شیخ اکبرمخی الدین ابن عربی علیه الزممته اوران کیتبعین کاموقف په سے که وجود ، وجودِ طلق ہے اور مراتب و صدت میں پیر مرتب لا تعیتن ہے و صدت میں پیر مرتب لا تعیتن ہے و صدت

اپنے تعینات یا تنزلات میں یا نج مراتب سے گزرتی ہے پہلے دو تنزلات علم ہیں۔ اور بعد کے بین تنزلات عینی یا خارجی ہیں ۔

 پہنے نٹزل میں ذات کو اینا شعور کجشیت وجو دِحض حاصل ہو ہاہے اور شعور صفات اجمالی رہتا ہے۔

© دُور کے تنزل میں ذات کو اپنا شعور کوٹیت متصف بہ صفات ہوتا ہے بیسفات بفضیلی کا مرتبہ ہے (بعین صفات کے بالتفصیل واضح ہونے کا، یہ دونوں تنزلات بجائے واقع ہونے کے ذہنی یا محض منطقی تنزلات کے طور رتیصور کیے گئے ہیں کمیؤنکہ وہ غیر زمانی ہیں اور خود ذات وصفات کا انتیاز تھی صرف ذہنی ہے۔ اس کے لعد تنزلات عینی خارجی تنزوع ہوتے ہیں۔

تیسراتنزلتعین رُوحی ہے بینی وحدت بصورت رُوح یا ارواح نزُول کر تی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت سی ارواح میں تقسیم کر دیتی ہے مثلاً فرشتے وغسی رہا۔ وغسی رہا۔

چوتھا تنزل تعین شال ہے۔

پانچان تنزل تعبین جیدی ہے اس سے مظاہر یا اشیاط می ظاہر ہوتی ہیں اے

منزلات خمسہ کو تعینات بنجگانہ اور صنرات خمسہ بھی کہاجاتا ببید مبر ۱۸ ببید مبر ۱۸ ببید مبر ۱۸ تعین ثانی، عالم اکر واح کو تعین ثالث، عالم مثال کو تعین رابع اور عالم جبا دکو تعین ثانس کہتے ہیں کمیونکہ ان کے نزدیک تنزلات خمسہ ق تعالی کے طہور کے بانچ مرتبے ہیں۔ ببہے مرتبے ہیں اس نے ابنا آپ علم اجمالی کی مورت ہیں اور دوسر

> کے وفتر دوم محتوب تحقیق المحق فی کلمۃ المحق (مترجم) مل<sup>ید</sup> ،می<sup>د</sup> www.maktabah.org

البيت الله المحالية ا

مرتبے ہیں علم تفصیلی کی صورت ہیں ظاہر فرمایا ہے۔ اس طرح تیسرے مرتبے میں عالم ارواح چوتھے مرتبے میں عالم ادر پانچویں مرتبے میں اجسام کی صورتوں میں خودی تعالیٰ نے فہور فرمایا ہے۔

# حضرت ابن سسر بی رخمهٔ منته عکمنه کاموفف

حصنرت ابن عرنی قُدِّس متر و کے نظریر توحید و تنزّ لات کی بنیا دیہ ہے کہ وُجُودِ ایک ہے وہی موجود ہے " اور یہ وجود اللّہ ہے " ہر دُوسری چیز فقط اس کامظہر ہے لہٰذا عالم و إلا اور دات وصفات میں آتحاد وعینیت ہے۔

# حضرت امام مرباني رحمةُ اللّهُ عَلَيْهُ كَا مُوقف

منن خودرا درین باب بجفرت شیخ علا والدوار بیار مناسب می یا بدو در ذوق وحال درین سنکه جنیخ مشار الیمتفق ست اماعلم سابق تا با بمکار وشدت آمدن منی دهب د به

س المسلم المسابل المسابل حفرت شیخ علا والدّوله فُدِّس سرّهٔ کے ساتھ زیادہ مناسبت یا تاہد اللہ کے ساتھ زیادہ مناسبت یا تاہد اور ذوق وحال میں شیخ موصوت ،علا وَالدّولہ کے ساتھ تعنیٰ مناسبت یا تاہد و کوری والوں کے موافق ، حومعونت پہلے حاصل ہو جی ہے وہ اس کے اِنکار وشدّت مک نہیں آنے دیتی ۔ اس کے اِنکار وشدّت مک نہیں آنے دیتی ۔

## شرح

حضرت امام ربانی فرمات بین که توحید کے حقائق دمعارت کے سلسلے بین میرا باطنی مزاج محترت کن الدین علاؤالد و ایمنانی رحمتهٔ الله علیہ کے علوم توحیدی کے تقلیلے مطابقت رکھاہے اور کی حضرت ابن عربی رحمته الله علیہ کے علوم توحیدی کے تقلیلے میں حضرت محصوت کے علوم دمعارف توحیدی کے ساتھ متفق ہوں البتہ إننا ضرورہے کہ صفرت علاؤالد و اسمنانی نے صفرت ابن عربی پرشدیہ ملامت فرمائی ہے اور میں ان کو ملامت نہیں کریا۔ کیونکہ کچھ عرصہ میں ابن عربی کے معارف توحیدی کا قائل رہ چکا ہوں اور مجھے علوم ہے کہ پیمعارف ابن عربی کے احوال ہیں نرکہ تقائد نیزید امریجی پیش نرظرہ کے کہ خطائے تھے ہم اوی کی مانند ہے۔

 المنت الله المنت الله المنت ا

کرسلطان وقت کے دربارسے واہستہ ہوئے ایک جنگ میں جب کرسلطان کیے وہ است ہوتے ایک جنگ میں جب کرسلطان کی وقت ہے مہا وقت ہیں جذب کی ہفیت بیدا ہوگئی آب ترکز تعلق کرکے مہا میں بغداد گئے اور وہاں شیخ نور الدین جبدالرحمان کسرتی رحمتہ الشرعلنیہ کی خدست میں حاصر ہوئے وابینے وقت میں طریق سلوک کے امام تھے اور کشف وقائق پر انہیں کوراکھال ماصل تقاریبی وہ زمانہ تھا کہ آپ خانقا ہو سکا کیے میں سولیسال بسر کر ہے کے ابنی ہاتی زندگی میں ایک سوجی اور کی میں ایک سومیس ہے اور کی جن محد است میں اینے وار کے محد است میں اینے زمانے کے محد اربی اور کی محد اربی اور کی محد اربی اور کی محد اربی کے نظریہ وحدث الوجود پر آپ نے ان کی شدیدی الفت فرمائی محد اربی وہ باطنی میں اپنے زمانے کے محد اربی محد اور کے نظریہ وحدث الوجود پر آپ نے ان کی شدیدی الفت فرمائی محمد اربی ور اسل توجید شہود می کے مشرعی معارف وحقائق کو انہوں نے ہی میں ابندار میں در اسل توجید شہود می کے مشرعی معارف وحقائق کو انہوں نے ہی سب ان کیا تھا۔

# مصيخ علاؤالة ولهاورابن عرني مين ماببرالنزاع

رساله اقباليه میں ندکورسے کم ایک درونیش نے شیخ رکن الدین علا وَالدّولم

اء تغمات الانس من<sup>66</sup>

کی عبس میں دریافت کیا کی شیخ می الدین ابن عربی نے فدا کوج " وجودِ طلق" کہاہے
کی قیامت میں ان سے اس بات پر موافذہ ہوگا بہشیخ علاؤ الدّولهمن نی نے جہا ویا کہ میں اس قیم کی باتوں کو بالکل اپنی زبان پر لانا نہیں جا ہشا کاش وہ می ایسا نہ کہتے
کیونکہ شکل بات کا کہنا جا کر نہیں لیکن جب کہد دی گئی توجو اس کی تا ویل کرنا صافری
ہے تا کہ درونشیوں کے دل میں شیب بدا نہ ہوں اور وہ بزرگوں کے میں میں ب

وفات ؛ حب آپ کی مرتقرسال کی ہوئی توشب مجمعہ دوم رحب ۴۷ مھ د ماہ مارچ ۱۲۳۵ء)ٹرج احرارصونی آباد میں آپ کا انتقال ہوا اور قط بالزماں عما دُالّذین عبدالوہاب فدس سٹرۂ کی خانقاہ میں دفن ہوئے۔

منن وگیرچند مزیرازبرائے دفع بعضے امراض توجم کردہ شدوائر آن ظاہر شت ہمجنین احوال بعضی موتی کہ ازعاکم برزخیست ظاہر شدہ بود نیز از برائے رفع آلام وشدائد آنها توجر کردہ شدائا حالا قدرت بر توجہ نماندہ است کہ برجیج چیز خود راجمع نمی توانم ساخت

ترجمہ: دیگرعوض بیہ کے کئی مرتب ہمبن اَمرائن کے دُور کرنے کے لیے توجہ کی گئی اور اس کا انزیجی ظاہر ہموا اور اس طرح بعض مُردوں کے مالات جوعا لم برزخ سے ظاہر ہموئے تھے ان کے رنجوں اور تکالیفٹ کے دُور کرنے کے لیے جی توجه گاگئی کیکن اب اس خادم میں اس توجّه برِ قُدرت نہیں رہی کیونکہ اب دلوجہہ حق تعالیٰ شانۂ میں نہاست ستغرق رہنے کے ، لینے آپچوکسی چیز برِ جمع نہیں کوسکتا ہو ابعیٰ غیرِ ق کِل شانۂ کی طرف توجّه کرنے کی طاقت اب اس فقیر میں نہیں رہی ہے،

## شرح

سُطورِ بالامين صنرت امامِ رَبا في قُدِّسِ تَرْ نِه البِيْ مُرشدِ برحق كي ضدمت ميراني مندرجه ذيل باطني حالتين اوررُ وها في جيفيتين بيان كي بين .

 قبل ازیں جید بار سبدہ نے معض مرصینوں پران کی بیماریاں وقع کرنے کی غرصن سے توجہ ڈالی جس کا اثر شفا کی صورت میں ظاہر ہوتا رہا ۔

عالم برزخ میں تعبی مُردوں پر ہونے والے عذاب دُور کرنے کے لیے ہی ترجہ کے کہے گئی جو کھرہ تعالی مفید ثابت ہوئی ۔

 لیکن اب یہ نقیر اُپنے وجود میں اسی توجہات کے لیے قدرت نہیں یا تا اور نہ ہی غیر حق کے ساتھ توجہ اور شغولیت کی اس نقیریں ہمت باتی رہی

متذکرہ بالاکیفیّات ہیں آپ کے باطنی اِرْتقار ،علوِمرِّسہ اورسیرعا لم وجُوب کی طرف اثنارہ ہے۔

# سَلْبِ أَمراض

الله تعالی کی طرف سے بندگان خاص کوسلب امراص اور دفع عداب بطیعے تصرفات واختیارات کاعطا ہونا قرآن وحدیث اور آثار صالحین سے ظاہو ثابت اسے ۔ حس کا اجمالی بیان ہدیۂ قار مین سہے۔

و ترآن گواہ ہے کہ حضرت علیہ علیٰ السّلام اللّٰد تعالیٰ کے اون سے ما در زاد

البيت الله المرابع الم اندهوں، کورهیوں کوصرف ہاتھ لگا کرشفا دیتے اور مُردوں کوزندہ کرنیتے تھے وَٱبْرِئُ الْآحَيْمَة وَالْآبُرَصَ وَٱبْحِي الْمُسَوِّقَ بِإِذِنِ

ای طرح حضرت نیسف علیه التلام نے فرمایا ،میری میتی ہے جاؤا در میری نامین ایسی کے بیار اور میری نامین باب کے بہرے بید دال دو مبنیائی و کہیں انجائے گی۔

إِذْهَبُوْا بِقِكْمِيْصِيْ هٰذَا فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ ٱبِي سِأْتِ بَصِيرًاكِه

إحا ديث مباركه مي ب كرحضور اكرم من الناينة ولم في توجه العاب وبن أور س بالئيد كے طربيقے سے كئى ديھينوں كو با ذان اللہ شفائجنى ۔

لعاب دبن لگا كر حصنرت على رصني الله عنه؛ كا آشوب عثيم وُور فرما با آيت 0

حصنرت قباده رضي اللهُ عنه كي كلي موني أنه كو دُوباره لجرا ديا لكه حبیب نمینی کی لاعلاج بیار بیٹی کو منحرسے مین میں توجہ فرما کر شفا ویدی <sup>ہے</sup>

وست اقدس لگا کرچېرون کوروش اور تروتاره بنا دلينينه ، يا ني مين ما تھ ولوکر بابرکت اورشفا بنا وجینت ، بالول کوسیاه هوئے سے بچا وجینتے اور امام بوصیری رحمته الشعلیہ کو باتھ لگا کرمرض فالج سے بجائت دسے دی ۔

كم أَبْرَأْتْ وَصِّبًا لِمَاللَّسْ رَاحَتُهُ وَٱطْلُفَتَ آرِبًا مِن زِيْفَة وِالْكَسَلِيْمُ

له آل عران ۱۹ که یوسف ۹۴ که بخاری ۱۹۵۵ جرا میم محمع الزوار ماللج ۱ هه شرح تصيده خريوتى له حجة الله على العالمين مصص كالمحمل الماعم عصم ملاكم جرى شه ، حجّة النُّدعل إلس لمين ص<u>سَّة</u> ٢٣٦٠

فيه تفسيب ذيرُده شريب

0

اورح تویہ ہے کہ آب نے اپنے قدمین طبیتین کی برکت سے بیٹرب کو مدینہ بنا دیا اب وہ سرزمین بیاریوں کا مرکز نہیں شفاؤں کا مرکز ہیں۔ اب حنبار مدینہ بیاروں کا مرکز نہیں شفاؤں کا مرکز ہیں ارشاد ہے : بیاروں کے لیے بام صحت اور بیام فرحت بن چکا ہے۔ مدیث میں ارشاد ہے : والّذِی نَفْسِی بِیدہ اِن فِی عَبَادِ هَا شِفَاءُ مِیْنَدِ مِیْنَدِ مِیْنَدُ مُنْ عَبَادِ هَا شِفَاءُ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مُنْ عَبَادِ هَا شِفَاءُ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مُنْ عَبَادِ هَا شِفَاءُ مِیْنَدُ مِیْنَدِ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنَدِ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنَدُیْنَ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنَدُیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنَدُیْنِ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنَدُ مِیْنَدُیْنِ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِی مِیْنَدُیْنَا مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنَا مِیْنَدُیْنِ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنَدُ مِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْ

رجہ: اس ڈات کی متم جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک مدینے کی مٹی میں ہر بھاری سے شفاکی انٹیر ہے۔

اولیارکرام وارثان بترت بین اورونیان بترت کے قاسم اور بلی مسیر اسین بوتے بین اور وہ نیا بٹا کھالات نبترت سے حسد باتے بین المندا انہیں بھی شفائے امراص کے تصرفات عاصل بوجائے بین مِشائخ طونیت میں کامل التوجہ صاحب نسبت، قوئ المراقبہ اور دائ الذکر افراد اس ملم خصوص پر ایری مہارت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توجہات کین عجیب فتم کی ما شربیدا فرادیتے ہیں۔ ذالِک فضل الله ویڈیت یہ من میشاء م

حضرت امم رتبانی فقرِس بیٹرہ اور سلب کمراض

حضرات الفُرِّس اور زُبرة المقامات بین ہے کہ حضرت امام رّ بانی رحمۃ لله علیہ نے دولانا محدام رہائی رحمۃ لله علی سے کہ حضرت امام رّ بانیک کیڑا پہننے کے دیا جس کی برکت سے انہیں بسوں کی بیماری سے فراً رہائی مل گئی۔

و ایک دولت مند پرزادہ کو اج شاہی خاندان سے تھا، مرض قرینج لاحق ہوا بہت علاج کرائے مطلق فائدہ نہ ہوا مولانا ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش بہت علاج کرائے مطلق فائدہ نہ ہوا مولانا ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش

البيت المحري ال

پر آپ نے د فع مرض کے بیلے توجہ فرما ئی اورصحت کی بشارت سا ئی چنانچیراس کا در د قولنج موقوف ہوگیا۔

حضرت شاه ولی الله مُحدّث بلوی تصرت شاه ولی الله بلوی تصرت شاه ولی الله بلوی تصرف الله بلوی تعلید الرحمته نیرس و قبط از بیس

وَامَّارَفَعُ الْمَرْضِ فَعِبَارَةٌ عَنْ اَنْ يَتَحَيَّلَ نَفْسَهُ الْمَرْضِي وَآنَ بِهِ هٰذَا الْمَرَضُ وَيَجْمَعُ الْهِمَّةَ بِحَيْثُ لَا يَخُطُّرُ فِي قَلْبِهِ خَطْرَةٌ دُونَ هٰذَا فَانِ الْمَرَضَى يَنْ تَقِلُ إِلَيْهِ وَهٰذَا مِنْ عَلَى أَبِ صُنْعِ اللهِ فِي خَلْمِتِهِ لَهُ

ترجمہ ؛ اور سمیاری کا و ورکرنا اس سے عبارت ہے کہ مروصا حب نبت اپنی ذات کو بھار خیال کرے۔ ربیجانے کہ بیبھاری مجھیں ہے اور اس پر ہمت کو جمع کرے اس طرح پر کمراس کے دل میں کوئی خطرہ نہ اورے سوائے اس تقدور کے تومریض کی ہمیاری اس شخص کی طرف منتقل ہوجا وسے گی اور بیرام عجا تبات فدر

اورصنعت ایزدی سے ہے اس کی خلق میں۔

# حضرت ثناه عبدُ العزيز مُحدّث دملوى رحمُة اللّه عليْه

شفار العلیل ترجم لقول کیمی درج ہے کہ صفرت مولانا شاہ عبلہ بین دہ جے کہ صفرت مولانا شاہ عبلہ بین دہوی رحمت الدولان اللہ عبد کے دوطریقے ہیں ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہمیار ہموجا و سے یا کوئی گئاہ ہیں بنبلا ہو توصاحب نسبت وُضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اور فدا کی طوف متو تر بختوع دل ہوا ور زبان سے کہے دیسا من المن اللہ تھے بیٹ المن من المان مناجات اور یہ بین کے کشخص فہ کور کی ہمیاری یا ابتلائے معصیت ذائل ہوجا و سے اور دو سراطریقہ وہ ہے جو مصنعت قدش سر مرہ فانے ادشا دکیا ہے۔

مولاناتسيم التدخيالي رحمتُه التُدعليْه

صاحب محمولات غير مناجج اليرك والعسدة مطراز بين كهلب مخت الميال فواب بيها طريقة بيه كدفائخ بطره كالمتحد المعلم الماروال كوابيهال فواب كويها للمراد المعرب مرادك كوابيهال فواب موجب إلى خريف المن في برها كاس ألم مبارك ك افرار كي طرف متوقبه موجب إلى خريف الافيض موف كك توازاله مرض ك يه اس طرح متوقبه مؤكد مريين اس ك ما من مجد المرك المرك المرك المن مجت موف محرك المن كرك اس ك بدن سع مرض فهدا كرك اس ك بيم بي بين المن وقت مك شخول رب كما أن توجه طاهم مورف تعين جندار وزيري عمل جارى ركها .

له شفار العليل رحمبر الفول الحميل مثلا

و دُور الطریقیریہ ہے کہ مریض کو اپنے سامنے بھا نے اور بقدر پانچ سومانوں کے نفی واثبات کا شغل اس طرح کرے کہ لا اللہ کے سے اِنتفائے مرض کراد کے اور اللہ اللہ کے سے شفا مراد سے بعنی مرض زائل ہوا ور اس کی جب کہ صحت وشفا ہو۔

صحرت مزامظهر جان جانال قدّس سرف نے فرایا ہے کفی اثبات میں اندا کھینے والی سانس کے ساتھ مرفین کے جبمانی مرفن کا تصور کرے کہ وہ مرفن اس کے جبم ہے جُدا ہوتا ہے اور باہر شکلنے والی سانس کے ساتھ یہ تصور کرے کہ وہ مرض یا تکلیف عائل کے اندر سے اس کی سانس کے ساتھ زمین پرگرتا ہے تاکہ سلب کنندہ تعنی عمل کرنے والے پر دوعمل نہ ہواور وہ خوداید اندیا نے اس طریقے سے امراض رُوحانی کوھی سلب کریں نیز سلب فوداید اندیا نیز سلب کریں نیز سلب میں سالک ھی کرسکتے ہیں۔ البتہ فرق بیہ کداس میں عوارض رُوحانی یا نسبت کے سلب کرنے میں زمین پرگرانے کا تصور کرنے کے مور نے میں اور اس عمل میں آم اللی کیا قابد کری کا شعل کریا کہ کی صفر ورت نہیں اور اس عمل میں آم اللی کیا قابد کئی کا شعل کریا ہور سے معجز تا یا کرامتا اباذی اللہ ) ورکو دیا بھی شرعا تا بت ہے۔

اگرچ سرسبزشاخول کی تبیج سے ان کے عذاب میں تفقیق اگرچ سرسبزشاخول کی تبیج سے ان کے عذاب میں تفقیق ہونی تاہم آب کی توجبر ترمت ہی دفع کا اصل سبب بنی محدود

بتينه تنبر٢

البيت الله المرابع المحالة المرابع المحالة الم

اُست کوتیلیم آپ نے ارشا د فرمائی ہے آئندہ بھی اُست کونیفیں آپ کی ملیم اور توجرُ رحمت کے صدیقے ماصل ہو تا رہے گا۔

ایک دُوسری مدیث بیں ہے کہ صنرت معدبن معافر صنی اللہ عند کے دفن کے بعد بن معافر صنی اللہ عند کے دفن کے بعد قبر نے ان کو دبا یا توصفور انور منی اللہ اندینہ والم کے دیر تک مستحال اللہ اور اللہ ایک آئے بڑی جمعاجس کی وجہ سے قبر کشادہ ہوگئی ہے۔

حذت معدبن معافرضی الدّعندکوقبرکا دبانا گوعذاب کا دبانا بلینه نمسبر ۲۱ نقا بکریار کا دبانا تھام گر دبانے سے کلیفٹ اورگھ لم بسط

صرور ہوئی حرآب کی تبییج اور توجیسے ڈور ہوگئی ۔ سرور ہوئی حرآب کی تبییج

ر برقبروان و التروي التروي التي التروي التر

جرے، یں ربایا ۔ چونچھنورعلیہالسّلام ان کی قبر میں پیٹے تھے خالباً اس وجسے بتریمر مبر ۲۷ ۔ قبرے دبانے کی تکلیف موقوت رہی ۔ پیھی آب کی توجب تہ

رممت وشفقت كأمتيجه تتعاله

يە مەرىپ عالم برزع مىل كلىرت كريسے اور ، بىلىنە نمىسر ۲۲ دريسے دفع عداب پر دلالت كرتى ہے۔

نیزید مدیث آسیت قرآنی کا میخفف عند مند العکذ اب محصال نندید می معالی نندی می معالی نندی می معالی نندی می می می نهیں کمیزی قرآن میں می خنیف کی نفی ہے وہ باعتبار مذت کے ہے ابعنی کفار کے

📰 مكوّل ع

دائمی عذاب میں شخفیف نہیں ہوگی اور حدبیث میں حسم شخفیف کا ثبوت ہے وہ كيفيت كے اعتبار سے ہے ایعنی ان كو ائى عذاب كى مقدار كوكم كر دیا جاتے گا، نيز كقار كے عذاب مي تخفيف نه ہونا الله تعالى كاعدل ہے او تخفيف ہوجا با اس كا فَقُنَل م وَ ذَالِكَ فَضَلُ الله يُؤتن و مَن يَشَاءُ

> © يرهبي كها جام كتاب كرعدم تخفيف فراكا قالون ب ليربع بن اوقات لين محبوب كى عرّت فرانى كيلي قالون يمل استنار فرما دينا قدرت كا اظهار سب والداويم، حضرت امام ربانی فُدِّس سُرُهٔ اوَر د فیع عذاب

حضرت امام رّانی قدس سرهٔ عالم برزخ میں توجه فرما کرامل قبورسے عذاب المفاديني بين الله تعالى كي طرف سيدايك فاص شان ر كھنتے تھے بنيانچ يرحنرت خواج محتما المُ مُتَمَع ليارتر مستعن أبرة المقامات مقصدوم كي يفصل من ومطازي -أيك رأت بمارس حضرت مجترد الف ثاني قُدِّسَ سترة اليضصام زادون اور تحجیم درویشول کوسلے کروہاں اسر سندکا وہ قبرتان جس میں آپ کے جدِّ امجد حضرت المام دفیع الدّین قدّس سترهٔ اور آب کی والده ماجده مدفون بیس زیارت کیلیتر تشریب کے گئے مختصر پر کر صفرت مجدّ دیے اس زیارت سسے واپسی پر فرما یا کرجب میں حضرت امام رفیع الدین رحمته الشعلیه کے روضه کے سامنے کھڑا ہوا توہیں سنے التُّد تَعَالَىٰ سے دُعالَىٰ كريا اللى البِينے صل وكرم سے اس قبرستان سے تمام عذاب کودور فرا دے یا وارا کی کہ ایک ہفتے سے پیے ہم نے اس پرسے عذاب الماليا يكن بير منتى مواكداك يرور دگارتيري رحمت كي انتهانهين ان سب كالمغفرت كوبرها وسيحكم بهواكدابك مأة تك بم نه عذاب الخفاليا يهس كي بعد مين نے خوب خوب لفترع كيا تو الله تعالى نے البینے خاص كرم سے ب کونجش دیا اس کے دُور سے دن آپ اپنے والد ماجد احضرت شخ عمد الاحد ،

چه البن**ت**نا هجه المبنت محوّل الم کے مقبرے پر تشریف نے گئے اور آپ کے دل میں اس شہور مدیث پاک کا مصنمون گزر اکد " جب کوئی عالم مقبرے اقبرتنان برگزرتا ہے توجالیس ون مک وہاں سے عذاب اُٹھالیا جا تا ہے " محض اس خیال پر اب کو الہام ہوا کہ ہم نے تهاری بی آمد کی وجه سے قیامت مک کیلیے اس تقبرے افرشان ریسے عذاب اٹھالیا ہے۔ كنزت برامات قلت بزُول كي وجهة ارشاد که ۱۰۰ اب نقیر کوئسلب اَمراص اور د فع عذاب جیسے تصرّفات اور ایسے ہی گئر كرامات كے اظہار كی طرف رغبت نہیں دہی " اس امركا عمّازہ كراہ نفا بتقیقی اور ستغراق ذات کے اس مرتبے برفائز تھے کہ جان کر اُست کے اظہار کو معینوب سجهاجا آب، اس فرمان سے آب کے علق مرتب کی شان ظاہر ہور ہی تھی ۔ و اضح رہے کد کرامات کا کنٹرت سے ظہور در اصل قلت بُرول کی وجسے ہوناہے اولیار کا نازل ترہونا کامل تر ہونے کی دلیل ہے کیونکہ صاحب نزول عالم اسباب میں اُر آ باہے اور انتیار کے وجود کو اسباب سے وابستہ یا تاہے اور سُتیبُ الاسباب سيفغل كواسباب كيرر وسي سمحه يسجيح دنجيتا ب اورهب شخف نے نزول نہیں کیا یازول کرکے اساب تک نہیں پہنیا اس کی نظر صرف سُتب الاسباب کے فعل پرہے کیونکہ ا<sup>م</sup>ستبب الاسباب کے فعل پر اس کی نظر ہونے کے باعث ہمّام اسباب اس کی نظرے مُرتفع ہوگئے ہیں سب حق تعالیٰ ان سے ہرایک کےساتھ ار یے ظن کے موافق عکی دہ علیدہ معاملہ کر ہاہے۔ اسباب کو دیکھنے والے کا کام اسب پر ال دیتا ہے اور حواسباب کونہیں د کھھا اس کا کام اسباب کے وسیدے لغیرہیا كرويا ہے . مديث قدس آئاعِتْ دَطَليّ عَبْدِلْي فِيلْهِ اس پروليل ہے.

ركمتاقال الإمام الرّبان فليسرنه

بریم میر ۲۲ وه محالات مادیر جراولیار کرام سے خرق مادات کے طور بریم میر ۲۲ پرصاور جوں انہیں اصطلاحًا کرامات کہا جا آب عبراکیانی اشاعرہ اور ماترید تیکرامات اولیار کے قائل بیں مجزات کی طرح کرامات بھی قرآن کریم سے ثابت ہیں مِ عزلہ (حرایک گراہ فرقہ ہے) کرامات کے مشکر ہیں۔

منتن بعضے شدائدازمردم برنقیرگذشتندوستم با نمودند و جمع کشپراز منعلقان این جانب را بناحق وران مافتند وجلا وطن نمودند اصلاً بخاطر غبار وکلفت راه سافتند وجلا وطن نمودند اصلاً بخاطر غبار وکلفت راه WWW.maktabah.018

# نيافت چرجائے انکر برانها بخاطستر كذرد

ترجمہ ابعض کلیفیں گوگوں کی طرف سے اس فقیر ریگزریں اور انہوں نے جُہت کلم و ستے کیے اور فقیر سیعلق ریکھنے والے بہت سے لوگوں کو ناسی طور پران کول نے بربا و اور مبلا وطن کر دیا اس فقیر کے ول پر دان کے حق میں کسی تم کا غبار اور رنج بالکل نہیں آیا ان کے ساتھ برائی کونے کا خیال دل میں گزرنے کا توسوال ہی بہیدا نہیں ہوتا۔

## شرح

مرس میم ورضیا کی ظهر بالاحدرت امام آبانی قدّس سرهٔ کے جذبہ الدونی الم مربانی قدّس سرهٔ کے جذبہ الدونی الم مربانی قدّس سرم ورضیا کی ظهر ہیں۔ رضا کی حقیقت برہے کہ اللہ عقیقت کو اعراضی خدا میں اللہ عقیقت کو باللہ عند کا مردہ ملا ہے۔ قانون باللہ عند کو مرد کا مردہ ملا ہے۔ قانون خدا وندی کے مطابق اولیائے کوام کے ایمان اور جذبہ محبات کی آزمائش کے لیے ان برجب مصابح والام نازل کیے جانے ہیں تو وہ صبر ورضا کی مجتم تصویر بن جانے ہیں تو وہ صبر ورضا کی مجتم تصویر بن جانے ہیں جبیبا کہ ارشا دہے :

وَكَنَ بُلُونَكُمُ مِيَثَنَى مِنَ الْحَوْفِ وَالْمُوعِ وَلَقَصِ مِنَ الْاَ مَوَالِ الْعَ

 جاماہ اور مجھی ہجروفراق کے تیر پرسائے جاتے ہیں تہمی گبل کی طرح رُوئے گل پر نشار ہونے کی وعوت دی جاتی ہے۔ تو توجی شہرے شن پر پر وانہ وار جلایا جا ہاہے تھی قرب سے پر ورش کر کے اسیر جبال بنایا جا ہے۔ اور تھی بعد و دُوری سے لاجا رکب کے مورد جلال بنایا جاتا ہے تو توجی ہے توالا بنا کر جمالی تربیت کی جاتی ہے اور تحجی ہی و جہیں اور جو بال میں جو اللی تربیت کی جاتی ہے اور میں ماشقان اللی ہوال میں خوش و فرقم رہمت کو رحمت اور ہر برندا کو حطا سمجھتے ہیں۔ است میں اور موست میں سلامت کہ تو ضخر آز مائی ہو اسی سلامت کہ تو ضخر آز مائی ہو اسس سلامت کے لیے تو تیرے و سستوں کے سرحاصل ہوں۔

حضرت مام را فی قدس مرا و حدید به موصل مجددان نانی در تا میم و مرا مجددان نانی و میم الله میم و مرا میم و مرا می میر دان نانی و میم و مرا میم و میم و

جه البيت الله المام الم معيمقا بله فرمايا اورجذ مبرّسليم ورصاك يجريأتم بن كريضا بالقضاكي لازوال شال قائم فرماني ہے جنائجہ آپ فرماتے ہيں: المرمحبوب برحلقوم مخبت إحرار تكين نبايد وبرغضنو اورااز عضو دمكر أوعبداساز ومحبت اوراعين صلاج خود داندوبهبو وخود تصوركت بعنی اگر محبوب محتب کے حلق بر جھیری ہی جیلا دے اور اس کے ایک ایک عضو كوعبُدا كردے توبھبی محتِ اس میں اپنی بہتری اور بہبودی تصوّر كرے گا اس سے آگے ہیں رقم طراز ہیں: " أنكارم كداين مقام فوق مقام رصاست چه دَر رَصَا رفع كرابهت فعل اللام محبوب سأت و اپنجا اِلبِّذا ذياين فعل زيرا كه هرحنيد انه بانب محبوب جفا مبند و مبثية ربود ازجانب محِتِ فَرح ومُسـر در زباده ترباشد" بینی میں مجتا ہوں کہ بیتقام ، محبّت ِ ذاتی ، مقام رصنا سے بھی اُونچا ہے ہے۔ لیکے رضانام ہے دو محبوب کی الم دہی سے کراہت و ور کرنے کا "مگر اس مقامیں اِکم دَہی سے لنّت باِ باہے اس لیے کہ حتبنی محبوب کی جانب سیحنی زیا دہ ہو تی ہے مُحتِ کی خوشی وسرور میں اصنا فہ ہو تا ہے۔ حضرت خواجة فطب لدين بختيا كاكى رمنة لتعليه ورجذتنب ليمونها محفل ماع میں قوالوں نے آپ کے سامنے حضرت احمد عام علیہ الرحمة کا یشعر برطا: ه گشتگان خبب سسیم را ہرز ماں از غیب جان و گیر است بعنی جولوگ ، محبوب کے ، خبر تسلیم سے ذبح ہوگئے ہیں ان کوغیب على المحتول المحج النائج المنابع ہروقت نئی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ شعر سننتے ہی آب پر وحد طاری ہو گیاجب قوال ہیلامصرع بڑھتے لتر آب مبال بحق ہوجاتے تھے اورجب دُوسرامصرع بریصتے نو آپ وُحَدِ کرنے لگ جاتے بالآخر بہد مصرع برہی آب وصل باللہ ہو گئے حضرت مرزامنطهرجان جانال رحمة التاعليه ورجذته للمرفرضا جب دہلی کے ایک شیعہ وزیر نے آپ کوشہدیکرا دیا تو آپ خاک وخون میں غلطان سر شعر کا ور د فرمار ہے تھے: ے زخم دل مُظہر سب دا بشود ہشیار بکشس کیں جراحت یا دگار نا وک مژگان اوت يعنى الص مظهر إ دعا كروكه يه زخم دل اجيانه مو كيونكه يمحبوب كي نگاه ناز کے تیرکی یا دگارہے۔ حضرت خواجه صيالة بن حراغ داوي رحمة الدعلية رجذته لمج رضا جب شمنوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تو آپ نے زخمی حالت میں قاتل<del>وں</del> فرمایا کہ "تم بھاگ جاؤ" کہیں میرے مُرید آکرتہیں تکیف نہ دیں۔جب مُریدین نے آپ سے بوچھا کہ آپ کوکس نے زخمی کیاہے تو فرمایا ے بچوں حوالت باتے یی فرست زجائے ویگر است

www.maktabah.org

علم آید گر گبویم از مندان رنجبیده ام بعنی جب اس زخم کی ساری حالتین محبوب کی طرف سے این توجمعے شرم آتی ب اگرمین کبوں کر مجھے تیکیف فلان خص سے بینی ہے۔

مارف جب عُروج کام ایت اور اس کے وارث کے ایم کی متبول پر فائز ہوتا ہے اور آبکان بلینہ ممبر کا کے دائرے سے اہر حلاجا آ ہے تو اس وقت ممکنات کی طرف اس کی توج نہیں رہتی ۔ کائنات اور اس کے واد ثابت مارف کی نظر سے اُ طحابات ہیں اور اس کی نظر صرف خانی کائنات کی طرف متوج رہتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ مصائب والام کی زحمت وگلفت ان کی اپنے فالن کے ساتھ مجتت واُلفت ہیں مائن نہیں ہوتی اور وہ ہوال ہیں ذات وصفات کی فرحت بخش تجلیوں میں مست رہتے ہیں اور ایک آن کے بیے بھی وہ شربت وصال کی لذت و نغمت سے محروم رہنا گوارہ نہیں کرتے بحضرت امام ربانی فریش شرف نے شطور بالامیں ابنای ی کیمینت کو بیان فرفایا ہے۔

باران طرفیت کے باطنی احوال کا مجزید خواجہ باقی باللہ دملوی اللہ دملوی فرید خواجہ باقی باللہ دملوی فریش خواجہ باقی باللہ دملوی فریش فروالعزیزی عادت مبارکے تھی کہ اپنے مریدوں کو سر مند نٹر لھینہ صفرت امام بانی فریس میں ترجہ و ملفیان اور تعلیم و ترسبت کے بیے جیسی دیا کرتے تھے ان باران طریقت بیس کچھ وہ تھے جو اہل جذب تھے ابھی سلوک میں قدم نہ رکھا تھا اور کچھ سلوک میں قدم نہ رکھا تھا اور کچھ سلوک میں قدم نہ رکھا تھا اور کچھ باقی عدہ سلوک ابتدائی تھا کچھ لوگ سلوک طے کرہے تھے گڑتکمیل باقی تھی ان میں کچھ باقی عدہ سلوک کے بیاے عاصر رہتے اور کچھ باقی عدہ سلوک کی عملی ترسبت اور کچھ باقی عدہ سلوک کی عملی ترسبت و مرکبے باقی عدہ سلوک کی عملی ترسبت صاصل کو ہے۔

ندگورہ بالاحبارت میں آپ نے انہی صنرات کی رُوحانی نیمینات اور باطنی اس کا کورہ بالاحبارت میں آپ نے انہی صنرات کی رُوحانی نیمین و کمیل اس کا کرنے دیا ہے مرزید احکامات وارشا وات کی روشنی میں قدم آگے باصا یا جائے۔

کے بید مزید احکامات وارشا وات کی روشنی میں قدم آگے باصا یا جائے۔

وباللہ الشونین

بعض دومتوں کے باطنی حالات کے تجزیبے کے من میں جند سائل طریقت کا ذکر آیا ہے جن کا اجمالی بیان حب فیل ہے۔

جندب بند بخشش اوعشق الهي كانام ب

◎ تحسب ومجاہدہ کے بغیر حو باطنی اُٹوال مصل ہوجاتے ہیں ان کوجذب کہتے ہیں *اور* انہی کو احتبار ،محبوبتیت ،فمرادتیت بھی کہاجا ہاہے۔

كَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مِنْ يَتَنَاءُ وَمَهْدِى

اليه ومن يُنيث ا

ترحمبر ، الله تعالى فيسخ ليراب ابنى طرف مى كوچا بساب اورراه وكها آب این طرف جواً وهررُجوع كرتاسه.

ا بیت بالا میں <sub>ا</sub>جتبار سے فرا دجذبہ ہے اور اِهْبَندار سے مُراد سلوک ہے۔

وجد وحال محرتيت وكستبغراق معذبه واجتبارك ثمرات بي اور كشف عياني مجامده ورباصنت سنوک کے انژات ہیں ۔

جذبه كى دوسمين إن جذبه بدايت ، جذبه نهايت

فائيت كالدسسيهي ج جذبه بواست وه جذبة بدايت سے اور فيار كے

بعد جذبه نهايت سے ـ

سلوک "بضمَّین " راه رفتن نیک روی اختیار کردن " نُغت میں سسسلوگراستہ چلنے اورنیک روی اختیار کرنے کا نام ہے۔ طریق استدلال کی بجائے سیرشِفی عیانی کے طریق پرخد انک سینجیاسلوک کہلانا ہے

صُوفياً کی صطلاح ہیں سیرعاشق بجانب مِعشوق، انتقال حتی بعنوی جب د

بالنَّفْس اورئيبرالي التُديمي للوك ہي كو يجت ہيں ۔

جه البيت الله المحالي المحالية المحالي

يه وه علم بعض كاطالب دِل ب ند كر رُبان، يه وه راسته ب كرص بر داحلياً

0

بی علم کے مقامات کا نام شرکعیت ، طربیت ، حقیقت اور معونت ہے . بیعلم اور الوجودہے اس علم کے فاصل کوسالک صوفی، فقیر، عارف اور 0

بعض كشفى معاملات مالك بريوري والمنع نهين موتة عبل كيا

برا بن مخوس ہونے لگتی ہے ایسے وقت سالک کو کثرت استفارسے کام بینا چا جیئے۔ درج ویل کمات استفار صنرت امام ربا فی رحمته الله علیہ کے عمولات

اَسْتَغْفِرُ اللهُ وَاتُوْبُ إِلَى اللهِ مِنْ جَمِيْعِ مَاكِرِهُ اللهُ قَوْلًا وَفِعْ لَاخَاطِدًا وَسَاظِدًا

ترحمه ؛ كيس الله تعالى مخيشش جابها موں اورقول ، فغل ، خيال اور نظر سے جو چیز جی الله تعالی کونالیب ندہے اس سے توبہ کرتا ہوں۔

محشى كتوبات مولانا نؤراحمدا مرتسري رحمةُ التُدعليْه رقم طراز بين رحب كاارُوم ترحمه درج ذيل ہے خطار في صاوس كے دفيتہ كيلينهائي ميں مرتبہ بيكلمات بيسے ليك

له ومت داوّل محتب ۱۸

اَسْتَغْفِرُ الله مِنْ جَمِينِعِ مَاكِرة الله ُ قَوْلاً وَفَعِلاً وَحَاطِرًا وَسَامِعًا وَنَاظِرًا لاَحُولَ وَلاَ فَوَلاً قَوْلاً وَفَعِلاً وَحَاطِرًا وَسَامِعًا وَنَاظِرًا لاَحُولَ وَلاَ فَوَقَ آلاً بِاللهِ اور اس وقت سائن وَتَعْوِل مِرْتَبِ قِرْت كَيساتَه تَصِيغِ اس طرح كد هميا وه كسي جزيك وماغ سه دُود كرم إبداور ول كوزبان كيموافق كرسيعني ول مين اس استغار كيمعنى كالحاظ ركھے ـ

سالک کوغلبۂ احد تیت میں حبب ذات وصفات کی تزریب کالفین ہوجا ماہے اور اس پر اس مقتولہ کامفہوم ظاہر ہو

مِانَّا ہے کہ ڪانَ اللهُ وَلَـمُ سِكُنْ مَعَهُ الشَّيْخُ وَهُوَ أَلَانَ كَاكَانَ

ا ام ربّا نی فَدّسَ رقم فر فرمات بیل که بنده کویپهے اس مدیبی امتوله کا علم ماصل تھا اوران ماا بھی سر سرمطالق دو گھا۔ سر

در صل صفرت امام رّبا فی رحمته الله علیه نے بزرگان دین کے ہقوالم نقل فرما کر درج ذیل حدیث کی جانب اشارہ فرمایا ہے مِشکواۃ

ترامين بي مران بي مين سفر وأيت ب كروسول الله من الله عن فرايا ، كان الله والمراب الله والمراب الله والمراب الله والمرب المرب المرب

ڪانَ اللهُ وَلَكُمْ يَكُنْ مَعَدُ اللهُ وَلَكُمْ اور ماداتِ مِنْ اللهُ وَلَكُمْ يَكُنْ مَعَدُ اللهُ وَلِهُ اور ماداتِ مُنْ اللهُ وَلَكُمْ يَكُنْ مَعَدُ اللَّهُ وَلَكُمْ يَكُنْ مَعَدُ اللَّيْ اللَّهُ وَلَكُمْ يَكُنْ مَعَدُ اللَّهُ وَلَكُمْ يَكُنْ مَعَدُ اللَّهُ وَلَكُمْ يَكُنْ مَعَدُ اللَّهُ وَلَكُمْ يَكُنُ مَعَدُ اللَّهُ وَلَكُمْ يَكُنُ مَعَدُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَكُمْ يَكُنُ مَعَدُ اللَّهُ وَلَكُمْ يَكُنُ مَعَدُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَكُمْ يَكُنُ مَعَدُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَكُمْ يَكُنُ مَعَدُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ مَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

بى السيخة الفاظ بين وَالْمُ أَنْ عَسَلَى مَا عَكَيْدِ يَكَانَ - رُواللَّهُ أَعْمَى

لے بخاری منس<sup>مام</sup> ج ا



مُعَوَّبِائِيْهِ عارف بالله صرحوج بمُصِيرُ لَمْ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عارف بالله صرحوج بمُصِيرُ لَمْ فِي اللّهِ اللّه



مُونَحُونِكِ افعال نُعداوندُی علل نہیں ، مسلہ جبر واخت یار حضرت امام رہانی علم کلام کے مجتہد میں

## مڪٽوب - ١٢

مات عرضداشت کم رین بندگان احمد بدروه عرض می رسا نداز تقصیرات خود چروض نماید ماشا و الله کان و می رسا نداز تقصیرات خود چروض نماید ماشا و الله و الته الله و الته و

كيست وأمثال آن

ترجمه ، عرفیند آب کا کم ترین خادم احمد خدمت عالیه مین عرض کرتا ہے کا بنی کو تا ہمیر کے بادے میں کیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جا یا وہ وجردیں آگیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جا یا وہ وجردیں آگیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مضیقا تعالیٰ کی مضیقا ہوں سے بچنے اور حق تعالیٰ کی مضیقا پر مسل کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی مبند و ظیم کرات اکی مدد ) کے بغیر مکن نہیں جو علوم کرفا فی اللہ اور تھا باللہ سے تعلق رکھتے ہیں حق تعالیٰ نے اپنی عنایت سے ظاہر فرما دیتے ہیں اور اس طرح اس خادم نے میں اور اس خرج کے اس خادم نے میں اور اس خرج کے اس خادم نے میں اور اس خرج کی موج خواص کیا ہے اور اس خرج کی دوسری چیزوں ۔

# شرح

ام محتوب گرامی میر صنرت امام ربانی مجدد العث نانی فترس بتره نے اجیت مرشد بزرگوار کی فدمت مالید میں اچنے محرف است میں اور مقابات تحریر فرمائے ہیں اور تصوف کی جید خاص اصطلاحات کا ذکر فرما یا ہے جن کی تفضیلات قبل ازیں بیان ہو تی ہیں۔ مزید تشریح سے بیعہ دفتر اول محتوب ۱۹۲۷، دفتر دوم محتوب ۱۹۴۷ و دفتر سوم محتوب ۱۹۳۷ و دفتر سوم محتوب

و میست فراص من فرم استیمن اور مرحیزی ایک وجرفاص ہوتی ہے۔ وجر و میست فراص کا فہوم کی حقیقت عَدَمیہ سیعلق رکمتی ہے اور ویودکے بعد سالک کا مبدأ فیض تھی وہی صفت ہوتی ہے نیز عالم قدس کے تمام فیوض و برکات اسی صفت کے توشیط سے اس کو پہنچتے ہیں ۔

منن قُبِلَ مَن قُبِلَ عِلَا عِلَةٍ سِم حِبَا لَكَه ذواتِ استعدادات استعدادات رانیزمجعول مصنوع میداند ترجمه : جوکوئی عی خداتعالی کی بارگاه بین مقبول ہواہے وہ بلاعلت رسبب، ہی دصن عنایت الہی سے مقبول ہواہے جس طرح بیفادم ہرجیزی ذات اور صل کوانٹرتعالی کی نمنوق جانتا ہے ہی طرح قابمیتیوں اور ہستے عدادوں کو هی الله تعالیٰ کی مخدق جانتا ہے۔

# شرح

س نے فیل مَنْ فُیل بِهِ اللهِ اللهِ

معترله کامسلک میمندادیک افعال خدا وندی اعزاعن ومقاصد معترله کامسلک میمندان کی دلیل بیرہ کہ اللہ تعالی حکم ہے کہ اللہ تعالی حکم ہے کوئی کام طن وتحنین کی بنا پر نہیں کر تا بلکہ اس نے ہرچیز کا ایک اندازہ تقریر کی ہواہی۔ لہٰذا صلاح واسلنح پڑمل کرنا خدا تعالی پر واجب ہے کیو تکہ حب ایران تعالی وہی کام کرتے ہیں حج قرین کم دیں صلحت اشیار کاحشن وقیم ذاتی ہے اور اللہ تعالی وہی کام کرتے ہیں حج قرین کم دیں صلحت

ہوتا ہے بنابریں بیمحال ہے کہ کئی غیرصالح فعل کا کئی صادر کرنے اُورصالح سے روک دیے بیں اس سے علوم ہوا کوصلاح واشکر التّدیرِ واجب ہے۔ اشاعرہ کا مسلک ہے۔ ہوتے اس لیے کہ وہ کسی کے سیسانول وجوابدہ اُشاعرہ کا مسلک ہوتے اس لیے کہ وہ کسی کے سیامنے سنول وجوابدہ

نہیں نیزان کے نزدیک اشیار کاشن و قبح ذاتی بنیں ملکوس وقبح کامعیار شارع مسے اوار میں اس کے استار کا مسید اور کہتے ہیں کدکوئی کام حسن اس لیے ہے کہ اللہ اندامی اس

البيت المحالي المعالم المعالم

كے كرنے كا حكم ديا ہے اور بيرح اس ليے ہے كہ اللہ نے اس سے روكا ہے۔ ماتريد بيكانقطة نظر مغيزله واشاعره سيمختلف ماترىدىيكامسلك ان كى رائے بير ہے كداللہ تعالى عبث سے مُنترہ ہے اس کے اُفعال برتقاصائے محمت وصلحت صادر ہوتے ہیں اس لیے کہ وة تحيم وعليم ہے اس نے اپنے احکام کیلیفنیہ اور افعال کونیے بیر میں حکمہ ویصلحت كوملحوظ ركفا كبيم الثدتعاني حكمت وكصلحت كاقصد وارا ده كرني والاب لهذا بيكهنا درست نهبين كمراس برصلاح أشكح كالجام دينا واجب بسيحكيونكه كسسكا ومجرب إختبار وارا ده کے منافی ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ اس پرکسی کا حق واجب الادأب برمالانكروه بندوں پر فائق ہے اور اس سے کسی فعل كى باز يُرس نہیں کی جائحتی اور اگر اس برکسی کا م کو و اجب ٹھہرایا جائے تو اس کا اقتضاریہ ہے کہ وہ بندوں کے ایکے مسئول اور حواب وہ ہواور بیشان خداوندی کے خلاف ہے لَا يُسْتَثَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونِ الْوَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَالِكَ عَلُوًّا كَيْرِيَّا) نيز ما تريديه إشار كاحسُن وأقبح ذا تى مانتة بين كين امام الوُحنيفة كي أباع من كيت إير كما محرجيعقلاً الثيار كي من وقيح كاإدر الممكن بم محرانسان الوقت يم كلف ومامورنهين ، و ناجب ك شارع حكم نه دي كيونكونل إلاستِقلال دينى إحكام صادرنهبين كرشحتى ملكه أحكام صادر كرنا صرف ذات بارتيعت الاكو زیب دبیت ہے۔

ذوات اشیاما وران کی اِستعدا دات مخلوق ہیں صنرت امام رّبانی رُمُنَّهُ اللّٰهِ عَلَیْہِ فِرماتے ہیں کہ فقیر جس طرح ہرچیز کی ذات اور

له الانبسيّاء ٢٣

مس کوالتد تعالی کی مخلوق مبانتا ہے اسی طرح قابلیتوں اور استعدادوں کو می التد تعالی میں کی مخلوق مبانتا ہے اسی طرح قابلیتوں اور استعدادوں کو می التد تعالی میں کی مخلوق مبانت ہے جدو اِختیار کے نہایت ہی چیدہ مسلمی طرف اشارہ فرمایا ہے اس سستلمیں معتر لد، اشاع ہ اور مارید ہی کے درمیان اِختلاف ہے۔

## مسئلجبرو إفتيار

اشاعره کا زاوئیز کا دبیہ بے کہ انعال فُد اکی مُلوق ہیں بذیرے سے کسب کاصد ورہوتا ہے اور اسی وجہ

اسے كلّف بالاحكام كيا جا آہے اوروہ تواب وعقاب كاستى تھنى تراہد ليكيّن بندہ بذات خِودكسب ميں مورز نہيں ـ نبا بريں افعال كى طرح كسب بھى خدا كا بيدا كردہ ہوگا

لهٰذا بندسے بین فعل کی قدرت نہیں ہوتی ۔

اشاعره كالموقف

ا اه ما تربدی رُمُنُهُ التَّهِ عِلَيْهِ فرملت بين كه افعال كافات التُرْمِعالِ بيضلقِ اثنيار بين اس كاكو تى شركِ والإيم رئيسة

نہیں ہے جگمت فُدا وندی اس امر کی متقاضی ہے کہ بندہ صرف انہی افعال میں لُو بزاکا متحق ہے جن میں وہ مختار ہے یہ نظریہ مندر جر ذیل آیت سے ثابت ہے۔ وَ اللّٰهُ حَلَقَ کُے مُنَّمَ الْتَعْمَدُونَ ۖ (یعنی اللّٰدِ تِعالیٰ نے تہیں ہیداکیا اور ج مجھتم کرتے ہو) ماترید ہیکے نزدیک بندہ قدرت مِخلوقہ کے بل بوتے رکیسبِ افعال جوالبي**ت: الله الموالية الم** اور عدم بحسب دونوں برقا درہے گویا وہ آزاد عُلی الْإِطَلَاق ہے اگرچاہے کے فعل کو انجام دے اور اگر جا ہے چیوٹر دے۔ تواب وعقاب کامنیع ہی ہے اندریں مور خد المحے خالق افعال ہونے اور بندے کے اختیار میں منا فات بہیں ہوگی۔ بندسے کی بیقدرت حراثیر فی انگئب کی موجب ہوتی ہے اور اِس كااثر وحودفغل كصورت مين تمايان تواسيداس كو بتفطاعت مجي ے بیں جو صنرت امام عظم انْرِصنیفه قُدّسَ سُرُوْ کے نزدیک تکلیف احکام کامدار اور منب ۔ مغنزله كيزرديك استبطاعت بنديرين وقوع فعل يسقبل بهوتي سي ان كى دليل بدسي كربندس كومخاطئب كرك مكتفف بالأعمال ظهوفينل سيقبل كيامياما سے نکواس کے بعد البندااستطاعت کاظہونیل سے قبل یا یا جانا صروری ہے۔ مارىدىيك زديك بيراتطاعت بندك مين فل كوقت بدا او تى ب اس بیے کہ یہ قدرت بتجدّدہ وحادثہ ہے جو وقوع فعل سے قبل وجود ہیں نہیں اسحتی۔ حضرت امام ربا نی فُدِیسَ سُرُهٔ کا فرمان بالانحکمائے بینان کی تز دید ب كيونكران ك نزديك متعدا دما كم سيحرابين عقفي كامل كرتى ہے اور اللہ تعالیٰ کی زات پر لازم ہے كەصاحب سلىعدا د كواس كی استعدا د ك إقتضار ك عطابق عطا كرك ي علماء المستنت ك نزديك حاكميت الله تعالى کے بلیے ہے کوئی چیزاس پرحا کم نہیں ہوئھتی اور نہ ہی اس کی ذات بر کوئی چیز لازم یا واجب ہوسکتی ہے۔ وہ محس البنے فضل وکرم سے مبر کو جاہے نواز تاہے۔ مطور بالامين أب ن إين قبلتت والتعداد كومار يدى ملك مطابق الثدتعالى كفضل وكرم اوراس كعنايات خاصه ربيني قرار دباب اورعلمارا بلسنت كيموقف ومسلك كي ازر وست كشف الميت عبي

سراق ہے۔ www.maktabah.org حضرت المم رّبا في علم كلام كے مجبہ دبي سرخ صفرت الم ما أفضوله ماتريدى رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْم كلام كے مجبہ دبي مبيا كير علم كلام كے مجبہ دبي مبيا كير عظرت محد دالف ثانى رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْم نے تحرير فرما يا ہے :

إس فقيرا در توسط إحوال حضرت بغير عليه وعلىٰ البرحت والشليات در واقعه فرموده بودندكه" توازمجهدان علم كلامي" ازال وقت درمبر تلدار مسال كلاميدان فقيرا رائية فاص ست وعلم مخصوص دراكثر مسائل فلافيدكه ماترية واشاعره ورانجا تمنازع اندورا تبدلت ظهورال سكر حيفت كانب أشاءه مفهوم می گردد و تُوُلِ منجرِ فراست وجدّت نِظرِ نرده می آید؛ وضح می گرود که ىتى بىلىب ماترىدىيەست دىجىيىم سىكى خلافتىة كلاميدركستەن فقىرموافق استى على ئے از بدیہ است وانحی کدایں بزرگواراں را بواسط میں بعث بنت سنت علىصاحبها الصّلوّة والسّلام والتيتة شاغ ظيم است كدمخالفان ابشار البطمّ خلطفسفيات الشان متيزلميت أكرجه بردو فرنق ازال حق اندك ترمبه جوال سوك سے درمیا نی حالات میں ایک مرتبہ حضرت سیغمیہ عِلیہ وعلیٰ الد اِصّلوات و التليمات نيوا تعيين الفترسة فرمايا تعاكد توعلم كالمك مجتهدين ميس سع اس وقت مص ما بل كلاميد كم برسّله مين الن فقيرى خاص رائة اورضم علم الشرخة كافي مثال میں جرما تزید بیدا وراشاعرہ کے درسیان تنازع ہیں ابتدائی طور رحقیقت الٹاعرہ کی طرف سمجھ میں آتی ہے لیکن حب نور فراست سے باریک بینی کے ساتھ عور کیا حا مائے تو واضح ہو

الصميس أمومعا ومنها ٢٨

جاتاہے کہ حق مانزید یہ ہی کی طرف ہے علم کلام کے تمام اختلافی مسأل میں ان فقیر

کی رائے علمائے ما تربدیہ کی رائے کے موافق ہے اور بیٹی بات بہ ہے کوشنت

البیت المجارات المجا



مُعَوَّبِ لَيْهِ عارف ِاللّهِ صِرْفِرِهِ فِي لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه عارف ِ اللّهِ صِرْفِرِهِ فِي اللّهِ اللّ



مقوله سمه أوسنت اور سمه ازوست كابيان

## مڪنوب - ١٣

مان عرضداشت كم ترين بندگان احمد موض مى گرداند آه بزارآه ارب نهايتي اين راه بير باين نموت ووار دات وعنايات باين كثرت ازين جاست كمثنا نخ عظام فرموده اندئيرالى الله بنجاه بزارسالدراهست تغريج الملكوك أ والدُّوْحُ الْكِيهِ فِي يَوْم حَسَانَ مِقْدَارُهُ تَحَمْسِيْنَ أَلْفَ سَتَنَةٍ مَرايات باين عنى واشته اند-

ترجمه بحضورِ والاکاکم ترین فادم احمدع صن کرتا ہے افسوس ہزار افسوس کہ اس کست کی کوئی اتبہا ہی نہیں ہے اس رہت کی سیر نہایت تیزی کے ساتھ اور وار وات و عنایات نہایت کثرت سے واقع ہورہے ہیں۔ اس بیے مشائخ عظام نے فرمایہ کو سیر اِلی اللہ کار استہ ہے " فرضتے اور رُوح (جرائیل علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں بی خرصتے ہیں ایک ایسے ون میں می مقدار رطول ، دیاس ہزارسال ہے " اس آیت مِرار کہ میں شاید اس معنیٰ کی طرف اشارہ ہے۔

8

أس كتوب مي يتقيقت واضح كى كتى ب كدراوسلوك كى كوئى انتهانهيل وعلوم

حقیقت علوم شراعیت کے عین مطابق ہیں۔

حضرت امام ربانی قدُس سرهٔ اس جُسے میں سیرلوک کی بے بناہ طوالت كااظهار فرماره بهي اور اينے بيرومر شد كے صنورومن گزار ہیں کہ میں خدا تک وصول کے بے حد و لا انتہار استے کی درازی اور بے کیفی کے سبب ناأميدى كے مرتبے كئے ہنے چكاتھا كە آيت قرآنی وَهُوَ الَّذِی يُت نِزِلُ الغنيث من بعث و مَا قَنطُوْ اوكينْ و رحمت اله يعن وه الله تعالى ہی کی ذات ہے جولوگوں کی ماٹیسی کے بعد بارش فازل فرما تا ہے اور اپنی رحمت کو بھیلادیتا ہے۔میرے مال کی مددگار ہوئی اس آست کامفہوم مجھ بر القار کیا گیاجس سے مجھے باطنی طور پرنستی نصیب، وئی اور الله تعالیٰ کی رحمت سے میرا باطنی معاملہ سيدها ہوگيا اور قصور قيقى وطلوبِ ازلى كے قُرب ووصال كى لامحدود را ہوں مِيّت مردا نہ کے ساتھ جا دہ بیمانی کی سعادت مل رہی ہے لیکن اس راستے کی کوئی انتہامعلوم وشُهو ذہبیں ہوتی ۔ ہم نیں اب مُرشد برحت کی خدمت میں عرصن کرتے ہیں کہ اس فراق ز ده مُحرُوم معنمُوم کوغریب پروری کی توجهات سے محروم نه فرمایئی که کہیں بیرا ہوشوق كام سافرمنزل تصورتم نه كردير كوياتاب بيحقيقت واطلح فرمار ہے ہيں كەشىخ كامل كى توجه اورنگاه سے ہی میرنزلیں طے ہوسکتی ہیں۔

ماناكمشق كى سندل ميں برگام بيسوسوخطرے ہيں ايكن سيمندر اسان بھى ہے گرساتھ تنہارا ہوجائے

بر نے مشائخ طریقیت کا قول نقل فرمایا ہے جی سے خوالی میں اللہ اللہ بنجاہ ہزار سالہ راہ است و میں فرار سالہ راہ است و میں فرار سالہ میں طے ہوسکتا

جه ابنيت الله المراسم ا ب اورآيت وآنيه تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ الْكَيْدُ الْمُلَاوُر جرائيل اس دن الله تعالى كي طرف چرصته بير يحب كي مقدار يحاس بزارسال كي بسي میں اس امری جانب اشارہ فرمایا ہے۔ أس قل كايطلب علوم موتاب كالركوئي ناتص لطريق عباوت رياضت مرتبه ولايت صغرى تك ببنجيا فياست تراس كويجاس بزارسال تكعسب دات ریاصات شاقد اور قیام اس وصیام نهار کی نتیں اور معوت یک بالانے کے بعد شکل میں . مرتبه با قد استے گارلیکن اگر الله تعالیے کا تضنل اور مُرشد یکامل کی محبت و توخیل ِ مالَ ہوجائے توہزاروں سال کاسفراکی آہیں ہے ہوسکتا ہے کیو نکہ حب ونیا کی تمام عمراس قدر ہونا فامکن ہے تو ثابت ہوا کہ ولایت صرف مجاہرہ اور ریاضت الهي نهير ملتى ملكه اختسار ورحمت خداا ورجذبه وضحبت اوليا بحبي اس راسته يُرْسُ زام قصود كي شمانت بي ـ سیرزاهب د هر سننج یک روزه مراه سیرعارف ہر دُمے می سخت سرِث ہ مبلوہ گراں یارسیسے وور است لیکن

سیرعارف ہر دُمے می سخت سُن و مبوہ گر آں یا رہیے دُور است کیکن مے شود جادہ صد سالہ ہا آہے گاہے واضع ہوکہ شائخ جو اپنے مُریدوں کوریاضت کاحکم دیتے ہیں ''بیر ممبر اُ تواس شے تصود عناصر کی صفائی اور نفس کی طہارت ہے نہ کیمٹول قرب جِی مجھن عناصر ونفس کی پاکیزگی تھی شیخ کی توجہ اور شحبت برحضر ہے۔ حضول قرب جی محض عنایت خدا وندی ہے۔

ملی چندروزست کرسیرور اشیار واقع شده است ترم به: چندروز بوئے کر سشیارین سیرواقع بونی ہے.

له تمعب رج س

المنت المحالي المحالية المحالي

## شرح

حضرت امام رّبانی فدّس سرفرسیرلوک کے من میں سیر جیار مامینی مَیْرَمُن اللّٰدِ فی الاشیاء کا ذکر فرمار ہے ہیں جہاں دائرہ ولایت صِنغریٰ کی سیرکس ہوجا تی ہے اور الک نزول کے مرتبے میں اکرمسندارشادیر فائز ہوجا تا ہے۔

يداوليار كي ولايت بيداس مين سالك اسمأ وصفاً ولا ميت معرف الهيد كي فلال مين ميركز تاسيد بين ميرمين من سنسيار

ے علوم سے کئے تھے اب سے جہارہ میں وہ علوم کیے بعد دیگرے ماصل ہوجاتے ہیں اور سالک بظاہر کمی طور رفی طوق کے ساتھ مصروف ہوجا تاہے مگر باطن میں فرات

حق كراته أشاربها بعداور استفركام صداق اواب.

از درُون شو آسشنا دز برُون بیگانه وشس ای مُجنِن زیبا روشش کم می لود اندرجهسان

ین بیره اور به اور بهراز اُوست "کافیصله همی ای مقام ریهونا ہے صوفیا نقشند بیری بیرک نزدیک اسی مقام میں سالک کو وحدت وجود ، ہمراوست، گفرِ طلقت اور مقام حمع کی تعراب سرواسط رط آ۔ سر

طريقت اورمقام ممع كي تعبيرات سے واسطه ريخ تاہے.

منتن و ورستله توجید که سابقا متوقّف بوه چناس که مکرراً بعض رسانیده بوه و افعال وصفات را باصل می داه چرن حقیقت کارمعلوم گشت از توقف برآمد و بَلِهٔ بهمه از وست را چرب یافت و کمال را دران بیشتر دیداز مقولهٔ به اوست

www.maktabah.org

# و إفعال وصفات رائم برنگ وگر معلوم كرد .

ترجمه ؛ اورتوجید و مُردی کے مسئلے میں پہلے اس فادم کو تُروُد تھاجیب کہ کئی مرتب عرض فد کیاجا جکاب اور افعال وصفات کو مسلسے جانتا تھا جب معاہلے کی حقیقت معلوم ہوگئی تو وہ تردُّد و کور ہوگیا اور امقولی "ہمہ از دست "کے پتر دوامن اکو (مقولہ) ہمہ اوست کے دامن سے بھاری و غالب پایا اور اس (ہمہ از دست ، ہیں ہمسہ اوست سے زیا وہ کھال د کھا اور افعال دھنفات کو بھی و و مرسے رنگ ہیں علوم کیا

## شرح

حضرت إمام رباني قدّس تره اپنے مُرشدِ بزرگوار قدّس سرّهٔ كي صنورعرض گزاري مر بہلے بیفادم توجید وجودی کے سکریں متر دو تھا کہ بیتوحید ابتدائی معرفت ہے یا انتهائی، ابتدار میں توجید و مؤدی کے غلیے کی نبار پر بندسے افعال وصفات کو دات كے افعال وصفات كاعين ما تنا تھا مگر اب حقيقت مال معلوم ہوئى ہے كەتوميد وجودی ابتدائی معرفت ہے اور بندے کے افعال وصفات مخلوق ہیں اور ذات کے افعال وصفات كاعكس اورطل بس ندكيين نيزييهي ظاهر بوكيا ب كه توجيد وجُودي كي مقوله" بمداوست "كي بنسبت مقولة بمدارُ وست مين ريا ده كالات بين -صُوفِيائے وحدث الوج وکے نزدیک وجودِ کا ننات فی نمنه كجينهين صرف اسمأوصفات كاظهورب اورع نكه اماروصفات مين ذات بي اس يكائنات اور ذات بيع ينتيت ساور ذات چونکہ وصدت بُطلقت ہے ہیں یہے وجود صرف وحدت ہی وحدث کا ہے جیانچ <sup>مث</sup> پیخ ا برمنی الدّین ابن عربی قدّس سرهٔ وجومطلق کوخبله موجود است کاعین قرار دیتے ہوئے فتومات مخية مين هي رقم طراز بين:

منجان من اظهر الآشكاة وهو عينها المستحان من اظهر الآشكاة وهو عينها المستح البسعيد فرات من فعالم ركيا اثيار كومالا نكروه أن كاعين به مشيخ البسعيد فراز رحمة الله عليه فرماتي بين المحتمية في الذّرة والمستحانة وتعكالي له المؤجّو والحقو والمنحق منه الذّرة وتعكالي له يعنى موجودات مين كوئي ذرة مجى إس وجودس فالي نهير مني وجودي تعالى سے مين موجودات مين كوئي ذرة مجى إس وجودست فالي نهير من وجودي تعالى سے الن فريد كو "جمد أوست " سے تعبير كيا جا آسے .

صوفیائے وَمدتُ اِشہود کے نزدیک واحقیقی کے سوااور کوئی چیز موجو دنہیں ہے اور مکنات

مقولهمهازوست

غارج میں وُجود ظلّی کے ساتھ موجود ہیں جیانجہ ان کی صطلاح میں واجب کو اس اور مکن کوظل سے موسوم کیا جا آہے۔ اس نظر ہے کے موجد حضرت امام رّبانی مجدّد الفتانی قدّس مرّ ہو العزیز ہیں آپ فرماتے ہیں کہ صفات میں فرات نہیں بلکہ زائد علی الذّات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ فی ذاتہ کامل وائمل ہے اس کو اپنی کھیل کے بیس نے وہ فرمات کی اللّه اس کو اپنی کھیل کے ایس مفات کی اللّه اس کا میں ایس کو اللّه کا میں اور کا کمانات کامل ہیں کا تمات نامی ان کا عین ہوتی تو اس کو ایم ہیں کا تمات نامی مسل کا عین اور ظہر نہیں ہوتی۔ زُون فرم نے میں اور ظہر نہیں ہوتا۔ زُون فرم نے

عین اور ظهرنهیں ہوتا۔ رُفَافَهُمُ حضرت امام رّبا فی فَدِسِ سِئْرہُ رِفْطراز ہیں :

"بي بإعالم أورم بعالم بيج وجه مناسبت نباشد إنّ الله لَعَني على الله لَعَني على الله لَعَني على الله الله لَعَني عن الْعَالَم عن ومتحد ساختن مكرنسبت

دادن برین نقرب یارگران است که یون برین نقرب یارگران است که یون تعالی کواس کائنات سے کوئی مناسبت نہیں بے شک اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بنیاز ہے اس ذات کوعالم کاعین یامتحد قرار دینا بلکه عالم کے ساتھ سبت دینا بلکی نقر کے لیے جد مجاری ہے۔

اس نظرید وحدث اشهود کو "جمداز وست" سے تعبیر کیاجا آہے۔
ملی من مراف میں من فراتے ہیں کہ ترحید شہودی کے علوم
ملی من مراف ومعادف اور عنوی کا لات توحید وجودی کے علوم ومعادف اور
کالات سے بہت بڑھ کر ہیں اور توحید وجُودی ایک تنگ کوجہ ہے جبکہ توحید
شہودی شارع عام ہے اور قرآن وُسنت کے نظریُد توحید کے عین مطابق ہے جب فونیا
نے نوج پر وجودی (جمد اُوست) کو قرآن وحدیث سے نابت کرنے کی کوششنیں کی
بیں انہوں نے تکفات بعیدہ کا اِر تکاب کیا ہے ( والٹ کُورُولُم اُعلم)



مُعَوَّبِ لَيْهِ عارف ِاللَّهِ عَلَى إِلَّهِ الْمُعِيِّلِيِّ الْمُعِيِّلِيِّ الْمُعِيِّلِيِّ الْمُعِيِّلِيِّ الْمُعِيِّلِيِّ الْمُ



مُونَ فَرَاتُ الْمِ اللّٰهِ مُعْلَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

## مُكَنُّوبِ ـ ١٢٢

مان بعدازان مرتبهٔ و مجب که جامع صفات کِلیّه استظیم مُدُ دُصورت ِن غیر جبیار مُسودً اللّون مَشل سُن دیب ازان مرتبهٔ احدیت بصبورت ِمرد دراز بالاکه بردلوار باریک بین استاده است متحلی سُنت و این بردو تحلی بعنوان حقانیهٔ طا برش دند بخلات تحلیات سابق که نه باین عنوان لو و ند

ترجمه اس کے بعد مرتبۂ وجُب ہو کوصفات کلید کا جامع ہے ظاہر ہوااور بھورت ساورنگ عورت کی صورت میں نظر آیا اور اس کے بعد مرتبۂ احدثیت ایک دراز قد اومی کی صورت میں ظاہر ہوا جو محموض والی دیوار پر کھڑا ہوا وریہ وولوں تجلیات حقانیت کے عنوان اسرنامہ کی صورت میں ظاہر ہوئیں مجلاف سابقہ تجلیات کے کہ وہ سے صنوان کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔

## شرح

اس کتوب قدسی میں آپ نے دوران سلوک پیش آنے والے مشاہدات اور واقعات کا ذکر فرباً یا ہے اور ساتھ ہی بعض طالبان طریقیت کے باطنی حالات پر بھی شہرہ فرمایا ہے جیانچہ آپ رقم طراز ہیں کہ قبل ازیں جو کجلیات مرتئب کمنات بین ظاہر ہوئی تقین بندہ نے ان کا حال سابقہ محتوبات ہیں عرض کر دیا ہو اہے اب مرتئب وجُرب کی تجلیات اوران کے مشاہدات کا بیان عرضِ خدمت ہے۔ مناسب ہے کہ جیدے تجلی کے عنہوم و شہوت اور اس کی اقسام کا ذکر کرلیا جائے۔

www.maktabah.org

ها الميت الله الإسمالية عنه الإسمالية الإسمالية الإسمالية الإسمالية الإسمالية الإسمالية الإسمالية الإسمالية ال مناسبة المسالية الإسمالية الإسمالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية ا 📰 محوَّسًا ع تجتّى كالغوىمعنى " ظاہركرنا وظاہر ہونا "سبے بصطلاح صُوفياً ہيں فیت یا حالت میں اظہار تحقی کہالا آہے۔ حضرت موسی علیہ است لام نے رہت اُریی ہے کامطالبہ کیا ترالله تعالى نے تحلی فرما ئی۔ فَكُمَّا نَجُكُلُ رَبُّهُ لِلْحَبَلِجَعَلَهُ ۚ دَكِّ وَخُرَّمُوْسِي ترحمه ، بهرحب تجلى فرائى موسى علبه اسلام كرسب في ببار برتو وه بهار ریزه ریزه ہوگیا اور ٹوسی ہے ہوش ہو کر گر ریا۔ مديث إكبين به : أَنَّا فِي زَيِّهُ فِي آخْسَنِ صُوْرَةً لِيْهِ ترجمه بصفورنبي اكرم سل منطيقه لم سن فرما يا كدمير ارب ميرس باس ايك الفي صورت ميں آيا۔ چونکه الله تعالی کے ظہور کی شانیں ہے انتہا ہیں لہذا تجلنات لانعدادبي تجليات بجي لاتعدادين بترض بيراس كي ستعدا د کے مطابق مُبِداً گانہ تخلیات ہوتی ہیں جو تنی ایک شخص پر ایک مرتبہ ہوتی ہے وہ پھر ووباره اس بریاکسی اور برهمنهیں ہوتی کیونکه تجانیات میں تحارثهیں ہرؤم، سرمخطراور برآن وه نئ نئ شان مي كلى فرما تار بتلهد كُلُ دَوْم هُوَ فِي شَا نِيَه مِن طرح اس کی ذات لا تنا ہی ہے اس طرح اس کی تجلیات می مدوحصرے بابر ہیں۔ مه اسے ترا برطور ول ہر وم تجلائے وگر طالب ویدار تو ہر لخفسہ مموساتے وگر

تعيني رجمته التدعليين

مكوني ع ه ابنت الله ١٤٠٤ (١٣٣) وا ان لامتنابی تجلیّات کا إما لمه وحصرقطعاً 'امکن ہے تاہم منونه کے طور رہنے دخلیات کا ذکر درج ذیل ہے۔ اس کوتخلی منوری مجی کہتے ہیں سالک اس تحلّی میں صفرت مجلى المارى مق شبحانه كوصورت مبشيل مين ديجينا بداور وه جان مجليبا بے کدیر خلق ہی فات وحدہ لا شرکی کی ہے جیسے وسی علیہ اسکلام میا بتدار میں کجلی بصُورت بارہونی پیرم سورت بنجرانہوں نے بیھی جان لیا کہ اس صورت میں کون تجلی ہے بھی بیخلی خواب میں میں ہوتی ہے سکین محتاج تعبیر ہتی ہے۔ بیخلی کا مل طور رصوت اس تلی میں سالک حق تعالیٰ کوصفات فِعلیدر اُو بیتنہ میں سے كسي مفت كرساته مجلى إلى بالمارس مثار بيراك سيخل وقرتت اورفعل واراده سلب بوجأ ماسبے اور وہ چرسینہ میں اللہ تعاسلے کی قدرت کومتصترف وجاری دیجھتا ہے۔ اس تُعَلِّى مِيْ سالك حق تعالى كوانهات صفات مير متحلّى إمّا الشيخيّة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظمة الله المنظمة المن بمی کہا جا ماہے اور وہ یہ ہیں ؛ ال منگوین اس تجلّی میں سالک فانی مطلق ہو کر اینے طربتعور اوراد ال سے بے تعلق ہوجا اسے عبدفانی ہوجا ماہے اور عن باتی رہتا ہے۔ اس فنائیت کے بعد بقا باللہ کامقام آناہے اس مختی میں سالک اپنے آپ کو بلاتعين حبماني ورُوماني اطلاق كے رنگ بيں يا تاہداور كال توحيد عياني كامشاہدہ

www.maktabah.org

البيت الله المرابع ال ان كےعلاوہ هي تجليات غير تمناه تي اين حق سُجانہ و تعالى جرصور من مزيد اقسام مير بيدا قسام مير بيدا تعلق مير بيدا قسام مير بيدا قسام مير بيدا تعلق مير بيدا ت مفهوم موئموم مسموع وشهودمين تتلى فرما تأسي اورسالك انهى تجلتيات يرقا نعنهيس رہتا بلکہ ھے ل مین میزید کی صدائی مبت در کرارہا ہے۔ بعض صُوفیارنے صب ذیل تجتیات کی تھی نشاندہی فرمائی ہے۔ تجلی ظهوری ، تجلّی رحمانی ، تجلّی رحمی ، تجلی شهودی ، تحکی جما دی ، تجلّی نباتی اور تخلّ حيواني وغنب رابي حضرت امام رّبانی قُدّس سرہ مرّبۂ وجوب میں سَیرکے دُوران بیش النے والے واقعات وواردات كابيا فبنسر مارہے ہيں۔ یہ مرتب و جو یہ مرتب صفات کُلید کا جائع مرتبہ ہے اور دائرہ اصل ہے مرتب وجوب تعلق رکھا ہے بیاد بنے کے لیے مشاہدے کا مقام ہے اور وہ اس رُتب میں صفات جنیقتیہ ثمانیہ کی سیرکر تاہے۔ من امرك تصناراور تقيني تصور كا مَكبِ سالك براس طرح من المده عالب اور قرى موجانا كر گويا وه دل كي أنكه سے اسے ديھ رہا ب مشامده كهلاناب حبياكم حضرت حنظله ضي الله عنه فرمات بي : تَكُونُ عِنْدَرَسُولِ اللهِ صَلَالَتِعِيْدُولُم يُذَكِّرُكَ اللَّهِ النَّارِ وَالْجِنَّةِ كَانَّا رَأَيُ عَيْنِ لَهُ ہم لوگ حضور علیّہ السّلام کی خدمت میں حبّب دوزخ وحبّت کا ذکر سنتے تو بور معلوم ہوتا جیسے ہم انکھوں سے دیکھر ہے ہیں۔ وجوب کے مرتبے ہیں سالک کو دوستم کامشاہدہ ہوتا ہے کھی صفات بدن

البنت الله المراكب المراكب المراكب المحادث الم

تعلقات س كى نظر بير بعنوان كليت مشهود اوتى بين اور مصفات علق معلوماً ومقد درات بعنوان جزئيتت نظراً في بين .

و عدوت بر بابری سے سوئی یک و بیان میں میں میں میں میں میں میں اس کامکنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے

وُوسري قىم كوشېودصفات جزئيد كهاجا ماسيداس مرتبي مي صفا كأمكنات كيساقة تعلق بوتأب اورسالك مشاهره كرتاب كم مفت علرفلام علوم كيرما تقد اورصفت قدرت فلام حقدٌ وركيسا تق تعتق ركفتي ہے على نبرار القياس تمام صفات بمكنات سيتعلق نظراتي بس ساكين ك زديك مشابد كى بباقتم شهود صفات كلية زياده فضيلت رهتى ہے. حضرت امامِربا في مجدّد العث ثاني رحمته التُدعليه کو مرتبۂ وجوب میں سیر باطنی کے دوران عالم ومجُب كى تجليّات مختلف صورتوں ميں نظر آئيں يمثلاً مرتبّہ وحَجب بيصعُورت سياه زنگ کی عورت کی شکل مین نظر آیا اور مرتبهٔ احدیّت ایک دِراز قد آ دمی کی صورت ہیں ظاہر فہوا اس کی معنومیت برعنور کرنے سیر معلوم ہوتا ہے کدسالکین بریخلبات کا نُزول تجعم صُورت میں ہوتا ہے اور تھی بیصور تی کمیں تھی تن خاص کیفیت میں اور تھی بيكتيني ميركين اس مرتب ميس كامل تحلّى انسان كي صورت مين ظاهر او تي ہے كيونكم تنزيبه أورشبيبه دونون مرتبه توحيد تحيهل دران ولون مرتبون ميسالكين كوشاه نصيب بونار بتاب جبياكيعض مفترين نيصراحت فراتى بكراللدتعالل قیامت کے دن قرآن کے ہرحرف ک<sup>صورت</sup> میں تحقی فرمائے گا۔ حضرت مولا ناحبر الرحمان جامی قدس سترهٔ فرماتے ہیں۔

اگرخوا بد در برصورت ازصورعا لم ظاهرگر دو واگرخوابد

البيت مكوُّب ع

ازېمىنسىندە باشدكىي

یعنی اگر الله تعالی چاہے تو کا آئات کی ہرصورت میں ظہور فرمائے اگر چاہے تو ہرصورت سے سنسندہ رہے ۔

مان ودرمین آشار آرزوئی موت پیداشد و جنان ولظر آمدکه من گویاشخصیام برکنار دریائی محیط اسیاده ام بارادهٔ انکه خود را در دریا انداز د آما از عقب اور ابرسیان صبوط کرده اند که نمی تواند بدریا در ون رفت و آن رسیمان عبارست از تعلقات ببدن عنصری خود میدنه می و آرز و می کرده کراین رسیمان سسته شود و ایصنا کیفیتے خاص روداد کر درآن و ت بطریق دوق دریافت که دل را به بی بلیستے غیر از جق شبحانه نمانده است. ترجمہ ؛ ہی اتناریس موت کی خواہش بیدا ہوئی اور ایسانظر آیا گویا کویں ایک شخص ہوں جو دیائے محیط رہبت بلسے سندر سے کنارے اس ارادہ کے ساتھ کھڑا ہے کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دے لیکن پیچھے سے اس کو ایک رسی سے ایسا مصنبوط با ندھ دیا گیا ہے کہ دریا میں گر ہی ہمیں سکتا میں اس رسی سے مراد لینے بدن عنصری کے تعلقات کو سمجھ اسے اور خواہش کرتا تھا کہ وہ رسی ٹو فی جائے اور بیزایک فاص کی فیسے میں اور قت ذوق کے انداز پر مجھے معلوم ہوا کہ جس میں بین رہی ۔

شرح

سطور بالا میں صفر بالا میں صفرت امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ عالم عواست کی ارزُو فالب ہونے ہیں کہ مالم موت کی ارزُو فالب ہونے ہیں کہ مالم موت کی ارزُو فالب ہونے ہیں کہ مارت جب عالم وجُرب کی نوُر انیت، قد سیت اور لطافت کا مشاہرہ کر نا ہے تو اس پر وصل کی خو آئی فالب آجا تی ہے لیکن جب جیات نیا وی میں بیروسل ممکن نظر نہیں آنا تو عادون لا محالم موت کی آرزُ وکر آنا ہے کیون کے الم توق کے سے کیون کے الم توق کے سے کیون کے الم توقی کے دوست سے طادیا ہے۔

م و میسوان فداوسل کے شوق میں موت کی دُمائیں مانگتے ارز و مے مورث رہتے ہیں بہی وجہ ہے کہ خود سرور کا تنات مناطقہ ہے۔

نے شوقِ شہادت میں فرایا :

وَ الَّذِي نَفْسِى بَيدِهِ لَوَدِدْتُ آقِ اللَّهِ

ثُمَّ أُخيى ثُمَّ أُفتكُ ثُمَّ أُخيى ثُمَّ أُفتكُ شُمَّ أُخيى ثُمَّ أُفتكُ شُمَّ

یعنی مجھے اس فات کی تم ہے سب کے تبصنہ فکرت ہیں بیری جان ہے میری بیرتمنا ہے کو میں فداکی راہ میں قبل کیا جا وَں پھرزندہ کیا جا وَں پھر قبل کیا جا وَں پھرزندہ کیا جا وُں پھر قبل کیا جا وُں پھرزندہ کیا جا وُں پھر قبل کیا جا وُں۔

درصل عاشقوں کے بیے موت درائی وصل ہے اور عید نظارہ ہے۔ آہیں قاتل کی مشیریں ہلال عید کی آبائیاں نظراً تی ہیں وہ وصال دوست کے بیے نہر کوریات اور موت کو حیات سیمھتے ہیں سلطان اعشاق صنرت سینا بلال صبنی رہی اللہ عند برجب نزع کاعالم طاری ہواا اور وفات مودار ہوئے تواجب واہا خانہ ممگین ہو سے ان کے مند سے بیافظ شکے '' واحت رہا ہ " یعنی ہے مصیبت بصرت الله ان کے مند سے بیافظ شکے '' واحت رہا ہ " یعنی ہے مصیبت بصرت الله اس کے مند سے اور مجلال میں اکر بولے واحل رہا ہ عکم الفول سے الاحب سے بیافظ میں کر تولید کے واحل رہا ہ عکم الفول سے معنوب الله میں این کے مند سے اور مجل کے الفول سے معنوب الله میں این کے موب الفول سے معنوب الله میں این کے موب الفول سے معنوب الله میں این کے موب اللہ میں این کے موب اللہ میں میں اپنے محبوب اللہ موسی سے دیدار اور صحابہ کوام کی ملاقات کے بیے جارہا ہوں میصیب اور منم کا موقع نہیں بکی مرتب وشادما کی کا مقام ہے۔

نہیں بکدسرت وشادہ ان کامقام ہے۔ م آج میجو سے نہ سمب میں گئے گفن میں آسی قبر کی رات ہے اس گل سے ملا قات کی ات اس بیے عارفان ذات موت سے ڈرتے ہیں ندگھبراتے ہیں بکہ والہا نیوق

البيت الله المحالية كے ساتھ سكراتے ہوئے موت كاستىقال كرتے ہیں۔ نش بن مردِ مومن با تو گوسئی چُ مرگ آید تبت م بر لب اُو سال سال ایست م بر لب اُو جبكسى صاحب عال بزرگ بيشوق وصال اورازت مبال كي ضطرا في مفتيت طارى ہوتى ہے تو تھى نىم جان ہو كر أو است ما وكرتے ہيں۔ إمروز ومكرم ورنتطف برتوشام شُدُ ور نتفاذ صلب توعمر متسام خند آرنب زِت م ونه آ مانگار من اے دیدہ إسدار كونوابج فسرام تندم (سعدي حمة الليخلييه) یعنی اے محبوب ! آج وُورے دن بھی تمہارے انتظار میں شام ہوگئی ہی طرح ساری عمر تیرے وصل کے انتظار میں تمام ہو گئی ہے ابھی میرا دوست کنہیں آیا لیکن نمازشام ہوگئی ہے اسے انکھ گنتی جا کھکس طرح میری سینده ام ہوگئی ہے۔ اوتهجى إ ديدهٔ رُثِهُ م اور با دِلِ رُبِعُم اپنے جذبات قلبی کا لیوں اظہار کرتے ہیں فردمنی ہے مصنیت مہتی حجاب و نے وروت ز گرفت رمبت الح کس شکل میں ہے مِضرِت امامِ رَبّا فِي مُحِدِّد العن ثاني قَدِّسَ سَرَهُ شوق وصل اورسوزِ فِصل كي انہی ملی کمی کی بینیات سے سرشار ہو کر اپنے مُرشد برحق کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ "آرزُ وكيموت بداشد" بعنى وصال اللي كي هيقي لذتول سين ا دكام بون كا شوق س قدر راجه حیکا ہے کہ اب اس ونیا میں رہنے کی بجائے اخرے کی آرزُو غالب الحتى ہے۔

### بليتناس

 دریائے محیط (بڑے سمندر) سے مُراد عالم وجوب کی وسعت کا سشاہدہ ہے۔
 رتی کے ساتھ سفنبوط باند سے ہونے کا مطلب رُوح کے ساتھ بدنِ عضری کے تعلقات ہیں۔

دریا میں نہ گرنے اور رسی نہ لوٹ نے سے مُرادیہ ہے کدرُوح ابھی کہ جہما نی تعلقات سے کلیت ازاد نہیں ہوئی مینی روح اگرچی عالم وجب کے مشاہے ين صروف ہے لين حيات ظاہري الهي إتصالِ رُوح کي راه ميں حجاجے

© کاید ارشا و " کر ذوق کے انداز پر مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دل میں کوئی خواہشش نہیں رہی "

اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ مشاہرہ مذکورہ کے بعد آخریں آپ کو فیائے حقیقی حاصل ہوگئی اور آپ نے وصل حقیقی کامترب بالیا۔ رواللہ علی

مان وحینیٔ دِمعلوم اشت که اِلنون حقیقهٔ صفات را باصل دا دی به

ترحمه ؛ اوراس وقت معلوم الوكيا كواب هيقت مين صفات كواصل كي سائق ملاد ہاگئی ہے۔

## شركح

حضرت امام رآبانی قدس سرّہ نے مرتبہ وحب میں سیرکے وُوران حب صفات كوتعلقات اورخصوطتيات سيفالى مشاهده فرمايا اور ابنة إب كوهبي صفات فالى جاناتواس وقت آپ برصفات كوصل كے ساتھ ملا دينے كي حقيقت واضح موئي . سعاق دکھیا ہے تو اپنے آپ کو جی صفات (قدرت وطم وارا دہ وغیر ہا ہے تصف بات ہو اورجب اللہ تعالی بات ہے اورجب اللہ تعالی کی صفات کو ایڈ تعالی کی صفات کو ایڈ تعالی کی صفات کو اینے آپ کو کی صفات کو اپنے آپ کو کی صفات کو اپنے آپ کو کی صفات کے تعمل کی صفات سے خالی د بھی ہے تو اپنے آپ کو می صفات سے خالی د بھی ہے جو اس کو معلوم ہوجا تا ہے کے صفات کے صل کہ ساتھ مل جانے کا بہی مرتبہ فوائے تیج کو سالک شرک خوبی سے نجات یا تا ہے کو کی سے اور یہی صفات کی وجہ سے سالک اپنے آپ کو صفات میں مرتبہ فوائے جو اور یہی اور یہی اور یہی اور یہی کا ملین کے نزدیک شرک کی ایک تیم ہے۔ انہی شہود صفات ہو زئید کے مرتبہ ہیں پر توصفات کی وجہ سے سالک اپنے آپ کو صفاب میں کو دو گوئی سے آپ کو صفاب میں کے دو کو سے برائی کو تو ہو کی ایک تیم ہے۔ انہی کا وہ مرتبہ ہیں ہمی صفات رہا تھ تھا تھا تو تو صفوصتیات، اصل کے ساتھ ملی ہوئی شاہوئی خوائے ہیں سے مطابع کی کئی دو تیں افسال کے ساتھ ملی ہوئی شاہوئی خوائے ہیں۔ اللہ تعالی نے مجھے عطا فرایا اور اس وقت مجھ پر فرائے جی تحقیق ہوئی شاہوئی دور سے دور کئی کئی دورت اقدام سے خلاصی میسر ہوئی۔ رو انگوئی ناداک ،

مكن وبيش ازتجرد إرضوصيّات باصل دا دن معنى الداشت مُرَّا لَد بلري تجرّز باشدكَ مَا هُوَحَالُ أَن بابِ الشَّحَالُ الله بالشَّحَالُ الله بالشَّحَالُ الله بالشَّحَالُ الله بالشَّحَالُ الله بالشَّحَالُ الله بالشَّحَالُ الله بالله بالسَّمَ وي بياني السَّمَ وي بياني السَّمَ وي بياني السَّمَ وي بياني السَّمَ وي بياني السَّم وي بياني السَّمَ وي السَّمَ السَّمَ وي بياني السَّمَ وي السَّمَ وي بياني السَّمَ وي السَّمَ وي بياني السَّمَ وي السَّمُ وي السَّمَ وي السَّمَ وي السَّمُ وي السَّمِ وي السَّمَ وي السَّمُ وي السَّمَ وي السَّمُ وي

ترجمبہ ، اور صوصتیات رخلقات سے الگ ہونے سے پہلے صفات کو ہا کے ساتھ ہونے سے پہلے صفات کو ہا کے ساتھ کو ہا کے ساتھ کا ہا کہ کا کہ کا میں اسٹانے کی کوئی تقیقت نہیں ہے لیکن یہ ہوسکتا ہے کہ مجاز کے طور پر ہو جب کے کئی صنوری کے مقام والوں کا حال ہے۔

www.maktabah.org

## شرح

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ فرماتے بین کصفات کے تعلقات سے الگ ہمنے سے بہلے مفات کے تعلقات سے الگ ہمنے سے بہلے مفات کو مسل کے مباقہ ملا دینے کا دعوئی حقیقت برمبنی نہیں۔ البیتہ مجاز آ البیا کہا جا مسلکتا ہے مبیا کہ تخلی صوری کا مشاہدہ کرنے والوں نے یہ دعوئی کیا ہے کہ ہم نے صفات کو اصل کے ساتھ ملا دیا ہے مالائکہ ان کا یہ دعوئی بالکل برمعنی ہے کہونکہ صفات کو اصل کے ساتھ ملا ہوا مشاہدہ کرنا فنائے تعیقی پر موقون ہے اور صاحبان تحقیقی کی موقون ہے اور صاحبان تحقیقی کی مفات تحقیقی کے مساتھ ملا ہوا مشاہدہ کرنا فنائے تعیقی ہے مشرون نہیں ہوتے۔

کھتے ہیں اس تخلّی میں انجمل تریخ تی صورت انسان میں ہوتی ہے کیؤکھ انس ان ہی مظم کا مل ہے۔ انسان میں مظم کا مل ہے

مَّ تَحضرت نُواحِرُ رُكن الدِّين علا وَالدّولِهِ منا في رحمتُهُ النَّدِ عِليْهِ كا كلام رَشَّحاست ُ سے :

بدا کمدسالکانِ را وِی را بنجانه تبلیّات مِسُوری می به نیند و آن آ نارسبت دارد و ببجلیّات نِری می ببیند و آن با فعال نسبت دارد و به تجلیّات معنوی می بنیند و آن بصفات نسبت دارد و برتجلیّات به ذوقی می بنیند و آن بذات نسبت دار د و در تجلیّات مِسوری که با نار نسبت دارد می تعب الل درصورت جمیع اشیار بربنده تجلی می سب د از می مفردات عنصریات و معادن و صوانات و افزاد انسان به مفردات عنصریات و معادن و صوانات و افزاد انسان به می سیستد از می می سب المنت المحالية المعالمة المعال

ترحمه: جانناچا جیئے کہ راہ طربیت کے سالکین حق شبحانہ و تعالیٰ کو تجلیّا صُیُوری کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ آبار کے ساتھ نبیت کھتی ہے اور تجلیّات نوری سے دیکھتے ہیں وہ افعال کے ساتھ نسبت رکھتی ہے اور تجلیّات نوو تی سے دیکھتے ہیں وہ ذات وہ صفات کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں اور تجلیّات نوو تی سے دیکھتے ہیں وہ ذات سے نسبت رکھتی ہیں اور تجلیّات موری ہیں جو کہ آثار کے ساتھ نسبت کھتی ہیں تی تعالیٰ تمام انسبت کھتی ہیں بندہ پر تجلی فرما تا ہے مفردات عُمنصر مایت معدنیات حیوانات اور افرادِ انسب ان سے محدونات اور افرادِ انسبال سے محدونات اور افرادِ انسبان سے م

مان وفائے حقیقی این زمان تحقق گشت مان دراس وقت فاع حقیقی ثابت ہو کئی ہے۔

شرح

فی سے مقافی میں اس قدر فدائیت ہوجائے کہ اپنا ہوش کھی ندرہے تو یوفنا ہے اورجب اس قدر فدائیت ہوجائے کہ اپنا ہوش کھی ندرہے تو یوفنا ہے اورجب اس ہوش ندرہنے کا بھی ہوش نہ ہوتو اسے فنار الفنار کہتے ہیں۔

مستی من رفت و خیالت بباند ایست این کہ تربیعنی نہ منم بکلہ اوست این کہ تربیعنی نہ منم بکلہ اوست فناکی عام طور پر دوشہیں ہیں۔

ا فنائے اہمیت ائی

لەماشىيىنۇگەنشة ، دفتراقارىمىخىوب، مامىنسىيە ، www.maktabah.org

چنانچه ان دونوں کے درمیان فناکی بہت سی اقسام ہیں ۔ © فنائے ابتدا فی یہ ہے کرسالک شہودِ ممکنات سے گذر کرشہودِ فللالِ صفات

© فنائے نتہائی بیہے کرسالک اسمار وصفات اور شیفات و اعتبارات ٰ اتبیہ اور مراتب شہو دِظلالِ وحِرُ بیدے مرتبوں سے گذر کر ذات ہی مبل وعلا کہ بینے علامے یہ فائے امل ہے اس کوعین ایقین سے جی تعبیر کیاجا تا ہے اور ہی فائے

> ترحمه المسس كے بعد اپنا تعین اور اپنی وج خاص مى نظر آئى ۔

حضرت امام ربا فی قدس سرهٔ اینے مرشد بزرگوار کی خدمت اقدس میں عرض گذار ہیں کہ میں نے ئیرِعام وجُرب کے دوران اپنے عین اور اپنی وجہ فِاص کوسٹا ہدہ کیا۔ وقع ی خض کے ذاتی شخص اور ہسس کے وجودِ مناص کو اس کا تعين کہاجا آہے۔

شخض واحدك إمم مرتي كى تجليات كاپرتوج اس شخص كي تيتت عدَميه كي رجه خاص كه أللهوا، مواس كي وجه خاص كهلامات حضرت امام رّا فی رحمتُ الله علیه فراست بی کدیس نے اینے تعیّن کو يرُانْ يعط بوت كبرك أندريها من كركت خص فيها ہوا ہو۔ استخص کوئیں نے اپنی وحہ خاص جا مالیکن یہ اُمرحقّانیت کے طور ترتیصترر نهيں ہواليني ميعلوم نہيں ہوسكا كر عقيقت ميں هي يدميري وجه فِاص ہے إنهيں. البنت المحادث المحادث

اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے اور پیضل ہی بلتی ہم مجھے اس سے اور پیش کے اُور پیشل ہی بلتی ہم محمد اس سے اپنے آپ کو اس کھال کاعین معلوم کیا اور تعیین کے اس کھال کاعین معلوم کیا اور تعیین کے اس کی برکے بعد وہ نور کھی اس کھا اور جو نور کے اس کھا اور جو نور کے بعد وہ نور کھی اس کھا اس کھا اور وہی جہالت رنسیان ماسوی اللہ ای باقی رہ گئی ۔ باتی رہ گئی ۔ باتی رہ گئی ۔

اپ کا بینسدهان در صل بیان واقعه ہے اور اس کی تعبیر بھی آپ نحو دہی شریف

ارتا د فرمارسیم ہیں۔

و است ہیں واقعہ اس امر کو کہا جاتا ہے

و است سر جرمالک کے قلب میں واقع ہو بخاہ بداری کی مالت میں ہو

یا نیند کے عالم میں لیکن میں مندوری ہے کہ اس وقت سالک کے حراب ظاہری حقل

ہوں۔ یا درہے کو صوفیا بر کوام واقعات کے مشاہدے میں نمیند کے محتاج نہیں ہوتے

کیز کہ وہ شغولیت با ذکار اور موتیت مراقبات کی وجہ سے سدو و اس ہوجاتے ہیں

ان کے ظاہری حواس دنیا کی طرف سے بند ہوجاتے ہیں اور باطنی حواس خالت کی طرف

محل جلتے ہیں۔ پھر ریدہ عنیب سے ان پر اِلقا و اِلہام کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے

ذالاتے فضل الله فیونیت ہے من قیل آء ۔

ذالاتے فضل الله فیونیت من قیل آء ۔

ملن و آن آنت که این صورت مِدُکُوره عین ِ نابته است که این و آن آنت که این صورت مِدُکُوره عین ِ نابته است کی این آنو کجوب و آلام میکان کرده ، اور اس واقعه کی تعبیر اج کچه علم مین آئی بیب کوشورت مِدُکوره ، تعبین عین نابته سے جود جُوب و اِمکان کے درمیان برزخ ، واسطم کی مانند ہے ۔

## شركح

تعبیرات واقعه کی تعبیرات کو کو این فراکر اینے مُرشد برحق سے سدعا کی ہے کہ اس بیانِ تعبیر کی صحت و مطلع پر بندہ کو مطلع فرما یا جائے تاکہ کہ کی دو اعتمادِ تلبی میں استدعا بربیبیل ایک ارہے ،

چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ واقعہ میں حو کچھ دیکھا گئی ہے یہ اعیا ثبابتہ

كانتهودسے ـ

واقعہ بن آپ نے جشخص لابس ایکھٹے پُرانے کیٹرے والا کو دکھا اس سے مراد ہم مرتی کی تجابیات ہیں اور لابس سے مُراد اِشْخص کی تقیقت عَدَی ہے اور وہ باریک پیست و کھال جو پُرٹے اور لورکے درمیان تھا وجُود وعدم کامقام برزخیت ہے کہ نورسے اشارہ عالم وجُوب کی طرف ہے اور کیٹرے سے مُراد عدم ہے۔

اعمیان نا بہت موجود تھیں لکین فارج میں ان کا وجود نہ تھا مرتبہ تانسی ہیں اللہ تعالی کے علم میں اللہ تعالی کے اندکاس نے آب میں فارج میں موجود کر دیا ، اعمیان اللہ تعالی کے معتبہ کہلاتی ہیں بعنی تقیقت کا سات عدم اور پر توصفات سے مرکب ہے کیونکہ عدم وجود فارجی ہیں وجود فارجی ہیں وجود فارجی ہیں ایک مالیب ہوا تو وجود فارجی سے بہلے عدمات وصفات کے ہزاج میں ایک وجود فارجی سے بہلے عدمات وصفات کے ہزاج سے مرتبہ کا مال ہے اور مرکنات کا وجود فارجی اس کے وجود قلمی کا ظل ہے ۔

www.maktaban.org

البيت الله المرابع الم

رائیک آئو مجود فارجی ایمان ابته اور موجودات علمی نے وجود فارجی کی خوشنو کو میں میں میں کوئی شخص کوئی ہے میں کوئی شخص کوئی ہے میں کوئی شخص موجود نہیں اور صفات میں کمانی تقیقت میں وجود فارجی نہیں کھتیں ملک صفات میں است میں نبیا دہے۔

ہیں اور اُن کے نظر ئیم مراوست کی میں نبیا دہے۔

اعیان نابنهٔ اور حضرت مام رتبانی قدس سیره می مصنوت آماد اور اعیان نابنهٔ اور حصنرت مام رتبانی قدس سیره می در می دارد ا می کوئدین موفیائے مودیہ کے زویک ممکنات خارج میں موجود ہیں اورصفات ثمانيه خبقيه بمي وحودخارجي كفتي بي اور ذات سيخارج مين تميز بي اور وه تميز بھی ہمارے ادراک سے ورارہے آپ کے نزدیک اعیان نابتہ ان حقائق ممکنات كانام ہے جوحَد مات مِتنقالِہ اور انعكارات صفات كاملر كے ظلال سے وجو ديذير ہوتے ہیں جو نکتما م مکنات عکم سے بنے ہیں اور عُدم صف طلبت فی شرہے اسی لیے مکنات عالم وجب مع يو كان مناسبت بهي ركفت اورنهي مكنات عين ذات بوسكتي ب تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَالِكَ عُلُوًّا كَنِيرًا ال كُفطرية بمازاً وست كي يم بنياد إلى -(مضيل كے يہے دفتر دوم كتوب اول الاحظه فرمائيں) واضح بوكم صوفيات ومؤديه نصفات ثمانيدك وحودفارى كا اس کیے اِنکارکیا ہے کہ ابتدائی مرتبے میں مراتب ونجب کے مشابدے کے دوران سبب ضنعف بصبیرت نہیں صفات مشہود نہیں ہولیں۔ اسی بنار پر وہ سرے سے صفات کے وجو دخارجی کا انکار کر دیتے ہیں لیکن حب ان کی تعبیر ذا تی تجلی کے نورسے منور ہوتی ہے تو بھر انہیں صفات ٔ ذات سے الگ شہود ہو<sup>ما</sup> تی

> الفصوص المحركات الديسية www.maktabah.ov

کومغلوب کردیتی ہیں اور توحید وجودی غلبّہ احوال محسکر ہی کا نیتجہ ہے۔

ہیں ابت ہوا کہ توحید ومجوری کے مرتبے میں عالم وحجُب کی تجلیات سالک کامیشر

البيتنا كالممكان المعالم المعا

مات بے عنایا سے حق و خاصان حق گر مگک باشد سے وہ ستش ورق ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کے خاص بندوں کی توجہات کے بغیراعمال نامد سیاہ ہی رہتا ہے خواہ فرسٹے کھیوں نہو۔

## شرح

حضرت امام ربا فی قدس سرهٔ اپنے مرشد بزرگوارعلنہ الرّحمة کی خدمت بیرع و برداز ہیں کہ واقعات و وار دات کی تعبیر و تا ویل ہیں آپ کی طرف اس لیے رجوع کرنا ہوں تا کہ آپ کی وضاحت اور نشاند ہی سے ان انمور کے ساتھ بھیں بہید امرون تا کہ آپ کی بلند توجہات کے بغیر کام بے حدیث کل ہے ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کے بعد اس کے نبک اور خاص بندوں کی توجہات و قدسہ ہی منز ام خصود عنایات کے بعد اس کے نبک اور خاص بندوں کی توجہات و قدسہ ہی منز ام خصود عک بہنچنے کے لیے وسید بنتی ہیں حتی اکم فرشتوں کا اعمال نامہ بھی سیاہ ہی رہا ہے جب کک خاصبان حق کی عنایات کرمیانہ شامل نہ ہوں آپ نے اس امر کا اظہار بیب ایک شعر کی صورت میں فروایا ہے اور اہل کشف کے نزویک پیچقیقت نفٹ الامر میں ایک شعر کی صورت میں فروایا ہے اور اہل کشف کے نزویک پیچقیقت نفٹ الامر میں خاب سے کہ مقر نبین فرات کے فیوش و برکات انسانوں اور جبوں کے علاوہ و شوں کو کھی حاصل ہوتے ہیں لیکن بہاں ایک سوال بیدا ہوتا ہے جس کا جواب د بنا ضروری معلوم ہوتا ہے ۔

سوال جب فرشتے محسُرم ہیں ارتکاب مصنیت بھی نہنیں کرتے نیز اپنے مقامات سے آگے عُرُوج و ترقی بھی ان سے بیے ثابت نہیں تو پھر ان کوخاصان حق کی عنایات کی کیاحاجت ہے ہ

بلاشبه فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتے گر تقصیر اور ترک اُولی ان سے مکن ہے مبیا کہ حکایت ہے کہ خواجۂ جہاں صفرت خواجہ

www.maktabah.org

عبدانخان غبدوانی قدّس سرّ فی مجلس شریف بین ایک خور و نوجان ماضر بوا اوراپنی ماجت بیش کی جصرت خواجه نے فرا دست و عادی اصلات اوراس کے بیے نہایت عاجزی کے ساتھ دُعا فومائی وہ خوبصورت جوان بہت خوش ہوا اور اجازت بے کر خصت ہوگیا مجلس بین مائے کی و مائے کی وضاحت بوجی توصیر خواجه نے فرای کہ بیچہ تھے اسمان کا فرشتہ تھا کسی تقصیر یا ترک اولویت کی وجہ سے اس کو اجرائی کی طرف آمار دیا گیا تھا آج اللہ تعالی نے کمال کھف وکرم ہے اس کو تعمیل میں اس کے حق میں قبول فرمالی ہے اور اس کو دوبارہ چو تھے اسمان میں اس کے مقام پرفائز کر دیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے علوم ہوا کہ فرشتے بھی اللہ تعالی کے مقام پرفائز کر دیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے علوم ہوا کہ فرشتے بھی اللہ تعالی کے مقام پرفائز کر دیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے علوم ہوا کہ فرشتے بھی اللہ تعالی کے فاص بندوں کی طرف احتمال جرکھتے ہیں۔ ا

منن وياران كه اينجا تعليم وكركرفتة انداكثر بطب يتِ رابطه شغول اند.

ترحمه ؛ اوجن یاروسنے یہاں (سرہند شریف، ذکر کی تعلیم حاصل کی ہے ان میں سے کثر طریق رابطہ بین شغول ہیں -

شرح

سے سے میں امام رہانی قدّس سِرہ کی خدمت ہیں جو مریدین لوک کی فصیلی سیر کیلیے ماضر تھے آب ان کی ستعدا دیے بارے ہیں اپنے مُرشد برحق کی خدمت ہیں رقم طراز ہیں کدان طالبوں کی اکثریت طریق رابطہ میں شغول ہے۔

رابطہ سے مُرادیہ ہے کہ مُرید اپنے شِن کی صُورت کو اپنے دل یا طربی مِرالطِم خیال میں محفوظ رکھے اس طرح کیشیخ کا تصنور اس رِغلبہ کر جائے جب یہ رابطہ طِرھ جائے اور ہرطروب شیخ کی صورت نظر آئے تو اُس کوفٹ نی اشیخ کہتے ہیں ہی طریق رابطہ کوت کوشیخ اور مختل برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدِس سرُّو نے فرمایا انبات طریق رابطہ کی سائیر ہب رہاست از ذکر جلُّ " یعنی رابطہ کاطریقہ ذکر سے زیا وہ مفید ہے۔

حضرت امام ربّا فی قُدّسِ سُرُ وْنے فرمایا که "صاحب این معامله ستعدّا می المناسبت سنے" بینی صاحب طریق رابطہ صاحب ہِتعدا داور کامل میاہیں کا حامل ہوتا ہے۔
 کا حامل ہوتا ہے۔

حضرت خواج محمد مصوم سرہندی رحمتُ اللّٰه علینہ نے طریق را بطہ کے ثبوت پر
 سام محمدہ ن کے مدینہ میں اللہ کے ثبوت پر

دلاً كُرِيجِي بيشين فرِمائے ہيں اُمِ

قران بال میں فرمایاگیا گئو دئو امع الحسادِقِین کے مین صدارتین اور کینونیت رہوں کا مام ہے۔ کا ہری اور کینونیت باطنی اور کینونیت باطنی ہی کا نام ہے۔ فلہری اور کینونیت باطنی ہی کا نام ہے۔ فرای رابطہ رتصور شیخ کے نبوت میں مندرجہ ذیل مدیث بھی دسیل ہے قال عَبْدُ اللّه مَرضی اللّه عَنْده کے آین انظار الی النّبی اللّه عَنْده کے آین انظار الی النّبی مورف کا الله می اللّه عَنْده کے آین اللّه اللّه می دسی اللّه عَنْده کے آین اللّه عَنْده کو اللّه می دسی اللّه عَنْده کی اللّه اللّه می دولیت ہے فرمایا کہ گویا میں دیکھتا ہوں ربول اللّه می اللّه عَنْدہ می اللّه عَنْده می دولیت ہے فرمایا کہ گویا میں دیکھتا ہوں ربول اللّه می اللّه عَنْدہ می اللّه عَنْدہ کی اللّه عَنْدہ کی اللّه کی اللّه می دولیت کی اللّه کی اللّه می دولیت کی اللّه کی اللّه کی اللّه کی اللّه میں دیکھتا ہوں رکھتا ہوں دیکھتا ہوں دولیت اشارہ ہے جو حقیقت دیا ہے کہ خوالی نظر سے میں مالت دیا ہے کہ دولیت اللّه کی طرف اشارہ ہے جو حقیقت دیا ہے کا میکٹر کی اللّه کی میں دیکھتا ہوں رکھتا ہوں رکھتا ہوں دولیت اشارہ ہے جو حقیقت دیا ہے کہ دولیت اشارہ ہے جو حقیقت دیا ہے کہ دولیت اللّه کی طرف اشارہ ہے جو حقیقت دیا ہے کا میکٹر کی اللّه کی طرف اشارہ ہے جو حقیقت دیا ہے کا میکٹر کی اللّه میں دیکھتا ہوں کی طرف اشارہ ہے جو حقیقت دیا ہے کہ دولیا کہ دیا ہے کو دیا ہے کہ دیا ہے کہ

البيت المجال الم

ہے طربق رابطہ اور صورت یخ کی بیرحالت کھی خود کجود طاری ہوجا تی ہے اور مجھی کلف کے ساتھ پیدا کی جاتی ہے۔

بيتات

تصوّرِ سيخ كے فوائد تصوّرِ يخ كے بے شار فوائد ہيں۔

تصور شیخ سے وصدت خیال کی شق ہوتی ہے اور وہ تہ اور تیت کے مشامدے کی راہ تھ لتی ہے۔

قتم کی مناسبت نہیں رکھتا ملک عالم وجوب میں قدستیت محصنہ ہے اورطالب میں شریق محصنہ " جینسبت خاک را بعالم پاک "کیکن شیخ کامل" قُدسیت وبشر تیت " وولوں کاجا مع ہوتا ہے۔ اس کے باطن میں قدسیت کی نسبت ہوتی ہے اور ظاہر میں شیت

کارنگ البذا طالب بشرتیت کی بنار پشیخ کے ساتھ یک گوند مناسبت رکھتا ہے۔ نبیار کوبشرتیت کے ساتھ مبعوث فرمانے ہیں تھی یہی حکمت کار فرما ہے کہ مخلوق فُدا بشرتیت

ئے بسریہ سے ان سے فیومن کے سکے۔ ( واللہ الم)

قیرم نافی صفرت خواجه محرکت محمد مرمندی رحمته الله علیه اپنے کمتوبات قدسیه میں فرمات بین کرسکتا پرسعادت اس سالک کو مات بین کہ مرسالک قبورا ولیار سے استفادہ نہیں کرسکتا پرسعادت اس سالک کو ماصل ہوتی ہے جو فائے قلب سے پہلے اس

جو البيت الله الموات الماكم ا میں عدمِ مناسبت کی نبار پر استفادہ کی اِستعداد نہیں ہوتی ۔ میں عدمِ تصوّرِ شیخ سے طالبِ صادق ہرجُگھ شیخ کو اپنے ساتھ ملاحظہ مل افراں ۔ تيسرافائده كرماب حينانج حصرت لوسف عليه السلام زليخا ك فنفس تصور حضرت بعقوب عليه السَّلام كي سبب سينجات بإسكيّ تصعلوم مواكم نسبتِ رابطه سببِ نجات ہے۔ م نبت رابطہ رتص ترشیخی باطن شیخ سے انوار و تحلیّات اور چونھا فامدہ چونھا فامدہ پیونھا فامدہ رابطيرقائم كرنا ہے توشیخ كے لطائف باطنيہ سے اس كے لطائف برالوار وتجليك منعكس هوتته بير كنيؤ كدفسيوض أعكاسي هوشته بين بحصرت امام رّبا في محدِّد الفتّاني رحمتُ التُرعلب فرمات بين : نسبت برابطه بهواره شمارا بإصاحب رابطه مبدارد وواسط فيض إنعطاس ميشودشكرا ينعمت فخظملي بجا بأبد آور دليه تعنى رابطه كي نسبت تم كومه بيشه صاحب را بطه كے ساتھ رکھتى ہے اور بينح کے فیوض وبر کات کے پر تو کا واسطہ ہے اس طبی تعمت پر اللّٰہ تعالیٰ کاشکر بجالا نا آپ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ تصویر شیخ ، مُر شد کے کمالات کے جذب دابط كطريقي تصور شیخ کے کئی طریقے ہیں۔

www.maktaltrije

البيت المحالي الماسكي الماسكي

مرید برتصوراورخیال سے اپنے دل کوفالی کر ڈالے آٹھیں بہلا میسسر بندکر ہے اورشیخ کی مجتت کو اللہ تعالی کی مجتت کا ذریعیہ سمجھتے ہوئے شیخ کو اپنے سامنے بیٹھا ہواتصور کرے اوراس کے لطیفہ قلب سے اپنے لطیفۂ قلب بیں فیصن آتا ہوا دیکھے۔

م المراقع البنائية كل مكورت البناء ول كة التيسيني من المراقع التيسيني من المراقع المر

مشیخ کی مورت کو ابنی دو نول آنکھوں کے درمیان مُجتت اور ملیسراطر لیے تعظیم کے طور پرخیال کر ارسے اگر چہ نظی ہوسی خ دُورمجی ہوں

كى صورت عبى دىنى فائد سے ديے كى جواس كى حبت فائدہ ديتى ہے۔

مُريدانِ وحِرد شيخ وجود مِين گُركرد و اُورانِ آپ كو چوتها طرليتر عين شيخ تصوّر كريسين اوقات مُريفلئهمِ بَت شِخ كى وج سيشيخ كَ افعال واقوال اور آثار وحركات بهى اپنے اندر موس كرنے لگنا ہے اور اس كى طبیعت ہیں سے " اُنا استینے " كی اواز اُنے لگتی ہے۔

حنرت امیر شرو و دوی علیه الرحمة ای منزل بیں آپنے شیخ کے تعلق تھے ہیں ا عد خسرورین سہاگ کی سوئی بیں پی سے سُنگ ۔
تن مور اسمن پی کا ہویا و و نول ایک ہی أنگ

منت روزے فرمُورہ بُودند درمیان واقعہ از وقائع کہ اگر ندمنے محبُوبتیت در ومی بُرُد توقف بِسبار در وصُول مقصد واقع میشد ومحبُوبتیت اُورانسبت برعنایت ِخود ہم سبان مندمورہ بودند ۔

www.maktabah.org

ترجمہ احضرت اقدس افرشد برحق نے ایک دن دا قعات میں سے می اقعہ کے درمیان فرطیا تھا کہ اگر اس اشیخ مجدد امیں مجبوبت کے من فرایا تھا کہ اگر اس اشیخ مجدد امیں میں موتا اور اس اشیخ مجدد اکی محبوبت کی فرایا تھا ۔ محبوبت کی فسیت اپنی عنایت کے ساتھ ہونے کے بارے میں مجبی فرطیا تھا ۔

## شرح

اس استعلوم ہوا کہ حضرت امام ربّانی مجدّد العث نافی رحمتُراللّه علیّه درجه محبوبتیت پرفائز اور اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں شابِ مجبُوبی سے سرفراز ہیں۔ مرمر و س

رم و پیمقام مُجِعِیقی کام شبہ ہے مدیث قدیم کے نت و رحبہ کی بھیقی کام شبہ ہے مدیث قدیم کے نت و رحبہ کی کے نت کے موجہ کی کے نت کی کے نتی کے نتی کی کے نتی کی کے نتی کے نتی کی کے نتی کے نتی کی کے نتی کے نتی کی کے نتی کے نتی کے نتی کی کرند کی کہ کے نتی کے نتی کی کے نتی کی کے نتی کی کے نتی کی کی کے نتی کی کے نتی کی کی کی کی کے نتی کی کے نتی کے نتی کی کے نتی کے نتی کی کے نتی کی کے نتی کے نتی کی کی کے نتی کی کے نتی کے نتی کی کے نتی کی کے نتی کے نتی کی کے نتی کے نتی کی کے نتی کی کے نتی کے نتی کی کے نتی کی کے نتی کے نتی کے نتی کی کے نتی کی کے نتی کے نتی کے نتی کی کے نتی کے نتی کی کے نتی کی کہ کے نتی کے نتی کے نتی کے نتی کے نتی کے نتی کی کے نتی کی کے نتی کے نتی

ٔ سِنترِ مُتِ ازلی در جمه هسشیارساربیت دُرنه بُرگُل نه زوے مبسب بالان سندیاد

عقیقت مِبت تمام محبّوں اور محبوبوں میں جاری وساری ہے ،محبیّت و محبوبتیت ٔ لوازم ختیقت محبّت ہے ہیں ۔ حضرت امام رّا بی قدِسسس سرّوہ قیار در

فيمطراز بس Ww.maktabah. المرمعة أمّنه

رُمِلقَةُ محبّانِ معنرت كليم الله است مَلِينَ بَيْنَ وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام وسركره وَمِحْوبان معنرت مَا تم الشّل ست عَلَيْه وعَلَيْهُمُ السّلام وسركره وَمِحْوبان معنرت ما تم الشّل ست عَلَيْه وعَلَيْهُمُ السّلات والسّيّات والسّيّات وبه تبعيت ووراشتِ ابن مَن وولسّان مركرا بابن وومقام مشرّف سازندليه ترجمه : مُحْبّون كے سروار صفرت موسى كليم الله بين اور محبُوبات السّليمات ، مرّاج خود معنرت فاتم الوسُل اعليْه وعليْهم المسّلول ولسّليمات ، مرّاج خود معنرت فاتم الوسُل الله وعليْهم المسّلول ولسّليمات ، بين وومقام المحبّية يا محبوبيت عطا موسكانهى ، بين وومقام المحبّية يا محبوبيت عطا موسكانهى ، بين ركون كي نيابت اور وراشت كي طور بي ماصل موسّد بين .

واضع ہوکہ مجبوبیات مواضع ہوکہ مجبوبتیت بطلقہ خاصۂ سروعِ الم اولیت محبوبین من الدیدی ہے بعض اولیائے کرام کو آپ کی متا بعت و ورا اثنت کی برکت سے یہ مرتبہ محبوبتیت عطا ہو اہے جن میں حضرت سیّد کاشیخ عبد القاور حبلانی ، حضرت نظام الدین ولموی محبوب اللی ا حضرت خواج سیّد بہا والدین محد اومی مُجاری المعُروف شا و تعشبند اور صفرت امام ربّانی مجد و العن ثمانی شیخ احمد فاروق قدست اَسْرارُهم سرفہرست این -ذالات فضف لُ الله و بیو تین محد فاروق قدست اَسْرارُهم سرفہرست این -

امامِ رَبّانِي محبُوبُ جاني بين

ریرنظر کمتوب محرامی سے واضح ہوا کہ حضرت خواجہ باتی باللہ وہلوی رحمۃ اللّٰه علیّہ نے حضرت امام رّبا فی رحمۃ اللّٰہ علیہ کو ''محبوب '' کے لفتب سے نواز اله ایک محتوب میں حضرت امام رّبا فی قدّس سستہ ہونے فرما یا ہے ؛ البیت المحی البیت المحی المال کی کی المال کی ال



معنوب مير عارف الله صنر موجه ميم لما في المالي المرادي مين النزز عارف الله صنر موجه ميم لما في المالي المرادي مين النزز



مَوْضُونَا کیفیات عرُوج ونزول ، مفام جمع و مقام فرق رُوح ونفس کی بجث ، اُدُبابِ قلوسبُ عزیز متوقف نیسے کون مراوسے ؟

ፙፙ<del>ጚፙጚፙፘፙፘፙፘፙፘፙፘፙ</del>፞ፙፙፙፙፘፙፘፙፘፙፘፙፘፙፘፙፘፙፘፙ

# مڪنوب -10

مان عرضداشت ماضرغائب واجد فاقد تُقبل تُعرِضُ المنكمة تها اورا مي جُست خود رامي يافت بعدازان كار أو بانجا انجاميد كه اگرخود رامي جُست أورامي يافت اكنون أو را گم كرد اماخود رامي يابد باوج دِ گم كردن جو يائے أو نيست و باتحقق فقذان خوا بان أو ند۔

ترجمہ اس حاضر اموجود غائب (خیر صاضر) واجد (پانے والا) فاقد (نہ پانے والا) مقبل امتوج الم متحول اس المعلوب مقبل امتوج الم متحول اس المعلوب حقیقی کو و هو نگر آت تھا اسے بعد اس خادم کا کام اس مقام کک مینی گیا کہ اگر اپنے آپ کو دھو نگر آتو اس کو پا آتھا اسے بعد اس خادم کا کام اس مقام کک بہنے گیا کہ اگر اپنے آپ کو دھو نگر آتو اس کو پا آتھا اب اس کو گر کر دیا آثابت ہو سب کو با آہدے یا وجود اس کا متلاشی نہیں اور گم کر دیا آثابت ہو با سے با وجود اس کی خواش کونے والانہیں ۔

## شرح

زرِنظِ مکتوب گرامی میں عارف کے مقامات عُروج ونُزول کے مناسبا جمال رحِض رپسٹسیدہ اُسرار کا بیان ہے۔

م صنب الم رَبِّ الْمُؤْسِسِرَةُ المِنْ مُعَامِرُ اللَّهِ الْمُؤْسِسِرَةُ المِنْ مُعَامِرُ اللَّهِ اللَّهِ الْم كيفت**يات عِرُوج ونرول** احمال كي دضاعت فرمات بي كمية فادم

www.maktabah.org

آبکا عُرُوج وَنُزول کی کیفیات سے حقد بار ہاہے ہی لیے تھی حاصر بھی غائب،
مجھی واجد بھی فاقد بمجھی قبل اور مھی مُغرض ہے۔ ہی اجمال کی تفصیل ہوں ہے
کوعار ف جب اپنے میدار فیصل کک رمائی حاصل کرلیتا ہے تو ہی وقت حارف رُوح کے
نفس مُزول کر ناہے اور ہی کی رُوح عودج کرتی ہے۔ اس وقت عارف رُوح کے
احتبار سے حاجن واجدا وُرُقبِل ہو ناہے اور سے اعتبار سے فائب فاقد اور مُغرض ہونا
ہے کیؤ کم عُروج کی حالت میں اس کی رُوح کی ترجیعا کم وجب کی طرف ہوتی ہے اور
مُروح کے ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے۔
دُروح کے ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے۔

نیزاب کایی فرمان "کرد تو مطلوب کو دھونڈ تا تھا تو اپنے آپ کو پاتھا" یہ مرتئہ نُزول کی کمیفیت کا بیان ہے اور یہ فرمان "کرا گراپنے آپ کو دھونڈ تا تو اس کو باتا تھا " یہ مرتئہ مُزوج کی کیفیت کا بیان ہے کیونکہ عادون کے بیے عرصی کی عالمت میں عالم اسکان فراموش رہتا ہے اور عالم وجوب شہود ہو تا ہے اور نز ول کے وقت اس کا ایمیان شہود کی کرچکا ہے لیکن اپنے آپ کو پاتا ہے اور گرکر وینے کے باوجود اس کا متلاشی نہیں " یعنی اب عُروج کے بعد نز ول کے مرتب میں آگیا ہول اور یہاں آکر عدم طلب کا احساس اس امر کا عمار ہے کہ وصل کا مرتب عاصل ہو چکا ہے دکیونکہ وصل کا مرتب عاصل ہو چکا ہے دکیونکہ وصل کا مرتب عاصل ہو جکا ہے دکیونکہ وصل کا مرتب عاصل ہو

منتن از رُوئے علم حاضِرو واجد مُقبل ست واز روئے ذوق غائب و فاقِد ومُعرض ظاہرش بقاست WWW.makiabah.018

#### وباطنش فما درعين بقا فانى ست و درعين فما باقى كين فاعلمى ست وبقا ذوقى به

ترجمہ ، علم کے اِعتبار سے ماصر اِموجود، واجد دبلنے والل اُورُضِل استوقب ہے اورُوق کے اعتبار سے خاشب ، غیر ماصر ، فاقد دنہ پانے والل اورُموضِ است بھیرنے والل سے اس کا فاہر بھا ۔ ہیں اس کا باطن فنار ، عین بھا ا کی حالت ، میں سن فی ہے اور میں باقی ہے اور عین فنا ملی ہے اور تھا ذو تی ۔ ہے اور عین فنا ، کی مالت ، میں باقی ہے لیکن فناعلی ہے اور تھا ذو تی ۔

#### شرح

آب فراتے ہیں کہ اگر چراس وقت عالم وجُب کامشاہرہ ٹابت نہیں اور ذوقِ حال کے اعتبار سے غیبوبت ہے گر چونکہ سابقہ علم کا حضور موجود ہے اور مراتب وجُرب کے سابقہ شہود کو ازار وستے علم عبانیا ہوں لیکن از رُوستے ذوق عال وہ سابقہ شہود موجود نہیں ہے۔

بیزاپ نے فرمایکہ ' ظاہر بقلہ اور باطن فنا ' نینی آب ابنی حالت ایس بات بیاں کے انتخاب سے بات بیں کہ نفس کے اعتبارسے تو میں صفات باری تعالی کے انعکاسس سے رنگین ہوں اور حالم خلق کی طرف نُزول کردیکا ہوں رمنی مرتبۂ بقابیں ہوں کی رنگین کے اعتبارسے فانی اور شہود کم کمانت سے بے خبر ہوں العین مرتبۂ فنا میں ہوں الیکن فنا کے علی ہونے کامطلب یہ ہے کہ نفس کے اعتبار سے اس وقت فنا میرے علم میں ہے اور فنا کی حالت گزر کی ہے اور بقا فوقی ہے بینی انعکاس صفات سے رنگین ہوں اور اخلاق اللہ سے سختی ہوں ۔

مكن كاروبارش به مبُوط ونُزول قرار يافته وارضُعُود www.maktabah.org

وعُروج باز مانده ویم جنانکه اورا از قلب بُیقلِبِ قَلْبِ برده بودند النون باز از مُقلبِ قلب درمقامِ قلب فرود اور دند با وجودِ مختص روح از نفس وخرو چ نفس بعد از اطمینان از غلبات انوارِ رُوح اوراجا مع هر د وجهته رُوح ونفس ساخته اندو به برزخیت این جبین اورا مرزخ گردانیده انداستفاده از فوق وافا ده به تحت اورامیا بو اسطهٔ مصول این برزخیت عطافه موده اند در عین بتفاده مفیدست و درعین افاده سنفید .



## شرح

سُطورِ بالا ہیں صنرت امام رّبانی قُدِس سُرُوْ اپنے مُقام وحال کی خبر دے ہے۔ ہیں کہ اس فیتر کا معامل صعُود و عُروج سے وک گیا ہے اور اب ہُوط و زُرُ ول رہم ہم گیا ہے مینی مقام قلب رہائے ستقرار ہے ۔

مقام قلب مقام قب ہے مرادشہودِ عالم اور تقام فرق بعد اسم ہے۔

سالک کی رُوح انفس کی دونول جبتوں کے امع ہو زمفہم سالک کی رُوح اورس کی دونول جبتوں کے امع سے کا، حضرت امام زمانی قُدسَ سرۂ ذماتے ہیں کہ ہی نقبری رُوح کو اللہ تعالیٰ نے

ایک نوری ایک نوری لطیفہ ہے جس کا اصلی وطن عالم امرہے جوعرش کے اوپر
 ایک نوری ایک مقام پر ظہری ہوئی اور ترقی سے رُکی ہوئی تھی جونکہ

www.maktabah.org

اس کی فطرت ہیں ترقی اور عُرون کی سِتعداد موجود تھی اس لیے اللہ تعالیٰ کی مکسیانی کا تقاضا ہوا کہ رُوح ترقی کرے قرب حق سے مشرّف ہوجائے مگر عالم اسبب میں قُرب حق مجاہدہ پرموقوف تھا۔ اس لیے مجاہدہ کی منزل عُبور کر انے کے لیے روح کو پنیچے اقارا گیا اور انسان کے جبم میں نفس کے قیمتابل اس کو جبگہ دی گئی اور رُوح کو نفس کی مخالفت کا حکم دیا گیا چنانچہ رُوح جب عاصیوں اور نافواؤں کے جبموں ہیں وافل ہوئی تونفس کے غیلے کی وجہسے نفسانی تقاصنوں کے ایع محوک میں فائی ہوگئی اور جب صالحین و مُقرّبین کے ہوکونفس میں فائی ہوگئی اور عالم امر کی مناسبت یا کہ اسی کی طرف جسموں میں وافل ہوتی تو اپنے وطن اسلی رعالم امر کی مناسبت یا کہ اسی کی طرف جسموں میں وافل ہوتی تو اپنے وطن اسلی رعالم امر کی مناسبت یا کہ اسی کی طرف جسموں میں وافل ہوتی تو اپنے وطن اسلی رعالم امر کی مناسبت یا کہ اسی کی طرف

حضرت شاہ شرف بُوعلی سندر رحمۃ الله علیه رُوح سے مخاطب ہیں۔

حضرت شاہ شرف بُوعلی از مقب م خود حبُدا
جبند گردی در بدر لے بیے حسیب
یعنی اے رُوح توکب کک اپنے مقام سے عُبدار ہے گی اور اے آ
بیعنی اے رُوح توکب کک دربدر بھرتی رہے گی۔

چنانچرصالی کی روح و ق کے وقت نفس کو اپنے انوار میں جذب کرلیتی ہے اور اپنے ساتھ عالم وجوب کی طوف سے جاتی ہے اور ان کا نفس لپنے مبدار فیض کہ بہنچ کرمطمئة ہو کر روح سے جگرا ہو کہ و اپس عالم شہود میں دعوت نجلی فیض کہ بہنچ کرمطمئة ہو کر روح سے جگرا ہو کہ و اپس عالم شہود میں وقت میں عادت کی رُوح عالم و جُرب سے کی لیے نزول کر لیہ اسے اور اس کا نفس عالم شہود کو فائدہ بہنچا تا ہے جنانچ سالک روح مالی اور فون کی دونوں کی برخیت سے مرتون اور فونوں کی بر ذخیت سے مرتون اور فونوں کی بر ذخیت سے مرتون ہوجا تا ہے گویا فائدہ حاصل کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ لیمنی روح عالم اور فائدہ بہنچا نے والا بھی ہوتا ہے۔

آمرستے علق رہتی ہے اور فیس عالم شہادت سے مرٹوط رہتا ہے حضرت امام رّبانی قدس سرف نے ان کلمات میں اپنی اسی باطنی حالت اور فروحانی کیفیت کا اِطہار

رین مهم مناب می مسرت امام رّانی قدّس تدؤمس مرتب کابیان فرمار سه این بر بگینه ممبر ( مرتبه بپ کوافنانی سیم لوگ میں حاصل ہوا تھا اور یہ انجام کالات عاليه سے يہدے كى حاكت كابيان ہے كيونكه عالم وتُوب ميں سيرعُ وحى سے فارغ ہونے کے بعدعارف کی رُوح تھی نفس کی طرح اردول کرتی ہے رُوح اور فسس وولول كاعالم شهودمين نزول كرنا وهجميلي مرتبه بيع وعوت وارشا واوركحالات نبؤنت ستعلق رکھتا ہے عارون اس مرتبے میں ظہر کھالات عالم وجوب ہوجا تاہے ادرصفات الليدك بُرِتوسي ركمين موكر كدورات بشريدس بإك موما أب-

عارف رُوم فسنسه مات ہیں!

ے ہرکرا جا مہ زعشقے چاک سٹ او زَمسه وعیب کل کیک سنگ

یعنی حوکوئی هشق کے غلبے سے کدورات بشریہ کا لباس ماک کروتیا ہے وہ ہرقسم کی حص اور ہرتم سے عیب سے پاک ہوجا تاہے۔

. بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ دحضرت امام رّبا فی کو اس مرتب کی آخری اور تنکمیلی منازل برفائز فرما دیا تھاجس کا اظہار آپ کلے دیگر محتوبات سے ہو ماہے۔

والمحشنديله عتلى ذالك

محدشة فيطور بي صفرت امام ربّاني قُدِّس سرّوُ تقام فرق نيمة مقام قلب كاذكر فرما باست صوفيات مجدّديه علیہمُ اِرِّمَۃ کے زِ دیک مقام قلب سے مُرا دمقام فرق بعِدَ المُجمع ہے مِقامِ حَمِع وفرق سر مے بارے میں صُوفیار کوام کے درمیان اِختلاف ہے۔

البيت الله الإسلام المالي صُوفیائے ویوُدیہ کے نزدیک واجب اورمکن کو ایک حمیب ز مقام جمع بانامقام جمع ہے۔ وُورسے صوفیار کے نزدیک جمع ہس حالت سے مُرا دہے عس میں مالک مشاہدۂ حق میک تنفرق رہماہے اورغلبۂ توجۂ اِلیٰ انجی کی نبار پیجلوق سے کنار کوشش ہو میاتہ میں به به به به به به منه المامرة بي فُدّتس سرّهٔ العزيزشان تجديد وخفيق كے بلندمرتبے پر فائزاور حفائق اِشيار كے علم سے بہرہ ورتھے ، اس ليے آپ كے نزديك رُوح اور لفنس كو ایک دیکھنے کانام مقام جمع ہے۔
مام ورق میں امتیاز کانام مقام جمع ہے۔
مقام فرق مقام صند ت ہے۔
مقام فرق مقام صند ت ہے۔ . وُور سِيصُوفيار كُےنز ديك سالك كامتوخه إلى اخلق ہونا اورخلق كوحق کے اُنوار کا ایئے۔ نہم صنامقام فرق ہے۔ حضرت امام ربّا نی مُتِیّس سرّا کے نز دیک رُوح اورنفس کے امّیا زکومقام ربین ری ، بر ب جب کے نفس رُوح کے انوار میں ستغرق اور ستور رہے تو یہ میں مرب مقام جمع ہے اور جب نفس کھئے ، بونے کے بعد رُوح سے مُدا ہوکر دعوت خِل کیلیے نیچے اجائے بیمقام فرق بَعِد استع سے ۔ بحث رُوح رَفْس مُروح عالم أمركي جيزيه يحرغيرا دى بيعقل انساني اس كي تنيقت روح كاإدراك كرف سي عام ب. ارست دِربانی ہے،

www.maktabah.org

ترجمہ ؛ رُوح ایک جم ہے جو اپنی اہتیت کے اعتبار سے اِس موس سے عنصار کے ایک میں ایک موس سے عنصار کے معنا میں ہے ا عنصری کے مخالف ہے وہ جم اُور انی علوی ، اہما ، زندہ اور تتحرک ہے ، جو تمام عضا جم میں نفوذ کرتا ہے جم میں اس کا رُم یان ایسا ہے جیسے گلاب سے میں والی میں باتی کا سے میں رونن اور کوس کے میں آگ کا سسدیان ہے۔

المم الرالقاسم بيلى رحمة التُدعليه فرمات بين -

فَهُوا آيضاً الْحِسْمُ وَلِيكَنَهُ مِنْ حِنْسِ السُرُوجِ وَلِذَ الِكَ الْمُسَمِّى رُوْحًا مِنْ لَفُظِ الرِّنِيجِ وَنَفْخِ الْمِاكِ

في مَعْنى الرِيْجِيّه

ترجمہ اور وہ رُوح تھی تبہ ہے مگر ریح تعینی ہوا کی منبس سے ہے ہی وجہ سے ہس کو رُوح سے موسوم کرتے ہیں کجور تک سے شتق ہے اور نفخ کلک ڈکٹ کے سے معنی میں ہے۔ س فی میں میں شاہت ہوا کہ رُوح کی بیدائش نفنج ملا نکہ سے ہوئی اور ملا تھ کی بلیمین تم میر اسلامی بیدائش نوک ہے ہے لہٰذارُوح ملا نکہ سے زیا وہ لطبیف ہوئی۔ جیسے جسم انسان کا سانس اس سے حسم سے زیا وہ لطبیف ہے ایسے ہی ملا نکہ کا

کے بنی اسرائیل کا م کے کتاب الروح کے ایم رومن الانف WWW.Maktabah.OK2 كارانس ان كي مي نياده لطيف ب :

بن کوعرکت دینے والارُوح ہے اور رُوح کوحرکت دینے والانورہے، اور اور کوحرکت وحیات زات باری تعالی سے متی ہے میرے عزیز اس مقام کو کاحقہ بمجھنا محال ہے۔

 يَّاتُهُا النَّاسُ اِنَّ اللَّهَ فَبَصَنَ اَرُواحَنَا ميري رُوح كوئ وَاسَتُ بِكُرُ رَكُمَا تَهَا حِس نَهِ آب كى رُوح كونكِرُا ـ دوسرى روايت بين بيت يصنور مَن النَّالِيَة الم نَهِ فرايا : العالوكو! التُدتُعالى في بهاري رُوح ل كوفيض كرايا تَهَا ـ

 اس حدیث پرعور کینے سے علوم ہو تا ہے کہ ایک ہی چیز کو حضرت بلال رضی اللہ عند نفنس سے تعبیر کرتے ہیں اور حضوصل اللہ علیہ وسل رُوح سے تعبیر فرط تے ہیں اس میں طبیق یونہی ممکن ہے کہ رُوح اور نفنس کو ایک ہی گئی ما نا جائے ۔

ہ ۔ ، ، ، ، ، ، ، واضح ہو کنفس کی صفات ِ ذمیمہ کو مجابدہ اور ریاضت سے بلیس مسیر / کم باختم کیا جاسکتا ہے جب تزکیۂ نفس حاصل ہوجائے اور سکون نام وکا مل ہوجائے تو بیفن سطمنہ کا درجہ ہے۔

کے تولاام مالک منظ کے الزّم میں www.maktabah.org

البيت المجالية البيت المجالة ا

معلوم ہواکہ رُوح اونفس کے درمیان فرق باعتبار صفات کے ہے نہ کہ باعتبار فات کے ۔ واللہ علم بالصّوابِ ۔

منتن معروض میگر داند که دست بچپ عبارت ازمقام قلب ست که مین از عُروج بیقلب قلب حاصل ست بعداز همبوط از فوق که میقام قلب فرو دمی آیند آن مقام دگیر ست که برز خ جیب وراست ست بحاً هُوَ الظَّاهِمُ عَلَی ارباب و مجذوبان سنوک ناکر ده از ارباب قلوب اندرسیدن بیقلب قلوب و است به بشوک ست

ترحمبہ : اس کے بعد عرض ہے کہ دست ِ چیپ سے مُواد وہ مقام قلب ہے جو کہ مقلب ہت جو کہ مقلب ہت بھلے ماصل ہے۔ فوق سے فراد وہ مقام قلب ہن فرق سے فراد کے بعد عرص مقام قلب ہیں نیچے آجاتے ہیں وہ ایک دُوسرامقام ہے جرکہ کئی راست کے درمیان برزخ ہے ، جیسا کہ اس فن ومقام کے جاننے والوں پر ظاہر ہے اور جن مجذ و بوں نے سلوک ماصل نہیں کیا وہ مقام قلب والوں ہیں سے ہیں روہ ابھی مقلب قلوب کک پہنچ ہیں کیونکہ مقلب قلوب کک پہنچ ہاس کیونکہ مقلب قلوب کک پہنچ ہاس کیونکہ مقلب قلوب کک پہنچ ہاسلوک طے کرنے پرمو قون ہے۔

## شرح

سُطورِ بالامیں حضرت امام رَبانی فُدِّس سَرَوْ نے اپنے بیر بِزِرگوارعلیّہ الرِّمِتر کی خدمت میں مجن اسرارِّصوّف پرِخصوصی تبصرہ پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوفیار کی صِطلاح میں مقام قلب کو دست بیپ (بابش ہاتھ کے نام سے تعبیر

## (M) \# ! کیاگیاہے۔ واضح ہو کہ لفظ مقام قلب کے دومفہوم ہیں۔ مقام قلب کا پہلامفہوم یہ ہے کہ الک مبتدی کو انجی تقالب بہلام فہم جن تعالی کی طرف عُروج حاصل نہ ہوا ہو، اس مقامِ قلب کو دست بئیب کہاجا تا ہے۔ · مقام قلب كا دور امفهوم بيه الكرسالك منه في فوق معيزو و کے بعد مقام قلب میں بلیے اجائے بیمقام بیب وراست کے درمیان برزخ واسطهد اس مقام قلب سے مراد وه مقام کلب بهین ب وست بي سي تعبير كيا جا آهد. ر جاب، ہروہ چیز جوبندے کوئ تعالی سے بین خبریا دُور عنحاب جب کرے جاب کہلاتی ہے بعینی تمام ہشیا راور خیالات ماسوی حجابات ہیں رسب سے بڑا حجاب حجاب خودی دبند کے اپنی ذات، مانظشیرازی رحمهٔ الته علیه فرماسته بی : حجاب میب رهٔ حاں می شودغسب رشنت توخود حجاب خودي مافظ از ميان نجسيه ز اصحاب تحبب مين بي : اصحاب شمال دصاحبان وست چیپ، صحاب ميمنه دصاحبان وست راست، سابقان (ومسلانِ ذات الأكيف، حجابات تعبى تين بي : حجابات طِلّب بن جابات تزرانی

وشم کے گناہ اور لڈات بغنیانی طبیعی ہیں آہیں حجايات ظلم اني حجابات نائوتي محى كهاجاتات سالك كرسب سے پہلے انہی مجابات کو دفع کرنا پڑتا ہے۔ صحاب شال صاحبان مجابات کلمانی كوہى كہاجاتاہے۔

علوم ظلهريه رسميه ،عبا وات عاويه اور انوار ملكو تنيه حجابات بغرانی ہیں۔ نہیں حجابات ملکوتی بھی تھیا جاتاہے سالک کوحجابات ظلمانی کے بعد اہٰی حجابات کو اٹھے نا پرط آ ہے سالک کے بیان جابات کا اٹھا ما مجابات ظلمانی سے زیا وہشکل ہوناہے كيونكه حجابات بغراني، مزے اور لذّت ميں حجابات ظلماني سے طِ سے ہوئے ہيں ۔

صحاب ميمند، صاحبان حجابات بوُراني كوكها ما ما سے ـ

م كيه م كيف وكم اور إمكان وحدوث كے تمام مناظر ومنظا ہر حجابات حجابات هي تين بي لي تعالى اللهُ عَن دَالِكَ عُلْوًا كَيْنِيرًا سالک کو اخریں مشاہدہ وات کے بیے تمام حجابات کیفی کا بردہ چاک کرنا پڑتا ہے

اوریه کامسب سے زیادہ شکل ہو تاہے اور اس سے بغیر ذات بے کیمٹ ک

رمائی نامکن ہے سابقان سے مُراد وہی حضرات ہیں حرجا بات ظِکمانی ، نورانی اور كيفى سي گذركر ذات بلاكيف تك وصول بلاكيف كانعام سير مرفرازيس.

حضرت عارف رُومی رحمترالته علیه فرماتے ہیں :

ے تھال بے کیفٹ سے قیاسس ہست ربُ <sub>ا</sub>لنگسس را إجانِ کھس

م و تعب کی مہنے فلوب اول اسے سنازلِ قلب ہیں ہے از باب فلوب ایک منزل کا نام قلب ہی ہے صُوفیائے کرام کے

البيت المحالي المالي ال

مدیث قدسی ہے قلب المقیم میں عربی الله کے بین موس کا قلب الله الله کا عربی موس کا قلب الله الله کا عربی والے فی وسیمی کی افسی کی افسی کی کی استمائی والی کا ایک اور میں کی گذار ہے تبدی اللہ کا ایک اور الله کا ایک اور است کا فلاصد ہے قلب ایک نقطہ اور ہے میں بر اسار وصفات کا وور کروش کر تاربہ اسے بھم ورات رحمانی بنسبت عرش کے اسار وصفات کا وور کروش کر تاربہ اسے بھم ور ات رحمانی بنسبت عرش کے ول پرزیادہ ہوتے ہیں کمیونکہ دل غیب وشہادت کے درمیان برزخ ہے۔ ول کی اور عرش سے افضل ہے۔

وَل بدست آور که هِ آکسب است از بزاران کعب یک دِل بہت است کعب بنسیا و نکیلِ اظہر سک است ول گذرگاهِ مبسیل اکسب است ول گذرگاهِ مبسیل اکسب است (عارت رُومی رحمة الشعلی)

خران می کاروسے القوی قلب ہے اور علی وحی می قلب ہے قلب سلیم بھی ہونا ہے اور تقیم میں قلب مالم و فاہم میں ہونا ہے اور تقیم میں اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی

ب اورسامع وباجري ، قلب كي صحت وقوت كي بين غذ استيصالح الله تعالي كا وْكرب - الله بذي عَيْد الله تَطْمَيِّنُ الْقُلُونِ اسكانا م قلب أبون كي وجریہ ہے کہ وہ اپنے محل مل کی طرف منقلب ہومارہ تاہے یا اس کے احوال فرز بذبر بوست رست بير وسلاح باطن كا دار ومدارقلب برسه صوفيا ركى تمام خازل

جن سانکین کے قلوب تقلیب احوال کی وجر مے تفکّ قلب رحى تعالى اورايف مبدا وفين مك نديهني مول أيسي ار باب قلوب کہا جا نا ہے۔ اصحاب ملوین تھی انہی سالکین کو کہا جا تا ہے۔ وہ مجذوب

جواهمُی سلوک منتمل نه کرسکے ہوں اگرچیز نزول کر پیچکے ہوں ارباب قلوب بی<sup>شا</sup> مل ہیں۔ ارباب فلوپ کی ووحالتیں ہوتی ہیں ۔

بہلی مالت عُروج سے قبل تقام قلب میں سر ہوتی ہے بیتھا تھائب احوال قلب عبارت ہے دُوسری حالت نزول کے بعد مقام قلب میں سپر ہوتی ہے۔ بیمقام خسسر ق بعار بحم مسع بارسید کی متحام می فلسکا کام میرونا ہے کہ وہ رُوح سے انواز فنس کے بہنچایا سریت ایس

مكن عزيز ميتوقيف ازفمق فرود آمده ست درمقام مذببه أَنَّارُوسِين بعالَم نييت توجَر بفوق دار دمُجُون عُروج فوقا بَي بقشر بود بالطبع مناسبت بحذبه داشت دروقت بمزول ازفوق بمراه خود چیزے کمتر آور دہ است مایہ نسینے کدار توخیقامیر بود وغُروج أثرِ آن توخه بود بهنوز باقی ست درنسبته عذیه

#### شرح

حصنرت امام رہائی قدّس مُترہ صنرت خواجہ دہموی رحمتُ اللّه علیْه کی جانب تحریمہ فوات ہیں کو عزیرت خواجہ دہموی رحمتُ اللّه علیہ کا کوئی سے فوات ہیں کوئی اسے نزول کر کے مقام جنہ ہیں دہل ہوگیا ہے جس کومقام قلب سے تعبیر کیا جا آگیا ہے اس کے با وجود اس کی توجّہ عالم کی طرف نہیں ملکہ فوق کی طرف ہی متوجّہ رہنا فقیر احضرت محبّر د، کی توجّہ کی بنا پر سے اور ہے معاملہ اس کی طبیعت کے برعکس تھا کیونکہ وہ عزیز مِتوقّف فطری طور پر نُزول جنو کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا ۔

البيت الله المالي الما

بِهِ فِيان والاسِيكِين خواج كان تشنبند يبليهم الرخمة والضِنوان كاجذبه اس حذبه مسداير

ے مرورہ حضرت امام رہانی رحمته اللہ علیہ فرملت میں کدعزیز مِتوقیف پرنفتیر کی اس توقیہ کا اثریکتوب منگھنے کہ نسبت جذبہ میں اس طرح باتی ہے جیسے ہم میں رُوح ہے۔

رسد، سرجه، عزیر منوفت مراد عزیر متوقف کے تعین میں املاف ہے اور اس عزیر منوفق میں میں اقوال سامنے آتے ہیں۔ مہلا قول عزیر متوقف سے مراد حضرت امام ربانی رحمتُ الله علم نے کا جہلا قول کوئی خاص مخص عزیز ہے۔

د وسمر قول خود صنرت مام ربانی قریس سرهٔ کی ذات بیقد سه مُراد ہے۔

تتيسراقول عزيز متعقف مصفراد حضرت خواجه باتى بإلله دملوى رحمة الله عليه ہیں۔ تیسرا قول ہی راج معلوم ہو اہے اور اس پرمندر حبر ذیل شوا ہدو ولائل میش كيے جا سكتے ہیں ، كلاحظه فرمائيل .

 حضرت خواجه داموی علیهٔ الرحمة جب حضرت امامرتبانی فدّس سرهٔ کی طرف توب
ارسال فرمات تواس پر اپنے آپ کو فقیر متوقف تکھتے تھے اسی بنار پر حضرت مام
ربانی آپ کے کمتوبات کی موافقت میں جوابا عزیز متوقف لکھا کرتے تھے اور اس اُمر پر دلیل یہ ہے کہ صنرت امام رہانی اس محتوب کے اخریں تکھتے ہیں کہ " امسید است كه دروقت مطالعة إير كلمات نام تُعطه دخولِ نام در المقام ميترشود " بعني ا میدہے کرمیرے ان بے ربط کلمات (شریفیہ کے مطالعہے وقلت اکسی کے اس مقام میں لورسے طور پر داخل ہونا میسر ہوجاً ئے گا ۔ اس سے صاف طور پرچام



ہور ہا ہے کہ آپ کے محتوب کا مطالعہ تو صنرت خواجہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے اور بیک توب بھی انہی کی طرف ہے اگر عزیز متوفقت کوئی دوسر انتخص تھا تو ماریس میں سریس کریں ہے سوئر کرتا ہے

صنرت خواجه کامطالعه اس کوکیا فائده پهنچاسکتا تھا ۔ سولهویم کتوب سے یہ بات واضح ہورہی ہے کہ صنرت خواجہ رحمتُ اللّٰد

 سَتر ہویں کمحتوب میں تھی صفرت خواجہ رحمتُ السّٰدعلیہ کے عزیز مِتوقف ہونے کی طرف اثنارہ معلوم ہوتا ہے۔

ٔ حضرت نتاه کلفنل الله مجدّ وی رحمهٔ الله علیْه فرمات بین که ؛ "از کمتوب بائے حضرت خواجه که مجضرت امام نوست نداند همیفواده حضر خواجه از حضرت امام معلوم میشودلیم؟

بینی صنرت خواجر رحمته الدیملیات جو محتوبات خطوط مبارکه ، صنرت امام جمته الدیملیه کو ککتے ہیں ان سے علوم ، و تا ہے کہ صنرت خواجران سے ہِست فا وہ کیا ریست ن

کرتے تھے۔

صاحب روض القية مديم تحرير فرمات بال كرصفرت محبد العن الى فتيس سرف في صاحب روض القية مديمة تحرير فرمات بالكريم التحريم ال

البيت الله المرابع الم

سنیخ تاج رحمتُ الله علیه آب کے پیریجائی فرماتے ہیں کہ صفرت خواجہ صحب
رحمتُ الله علیہ نے آب کے موسوعی معض مکا بینب میں جوالفاظ «عزیز متوقف »
تحریر کرکھے اس کا چارہ کار دریا فٹ کیا عزیز مینوقف سے مُراد خود ذات با برکات
مصفرت پیرومُرث سنتے ہے۔

اس امرکی تائید حضرت خواجه دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے اس شہورارشا دسیے بی اموتی سے حوصرت امام ربانی کی تعربیت میں فرمایا تھا کہ:

میان شیخ احمد آفتا بی است کرمش ما بزاران سارگان دمینمن اشان میاسینی به مگراسینی به

سیٹ کے احمد ایک ایسا آفاب ہے کہ ہمارے جیسے براروں سارے اس کے نور میں کم ہیں او

منن و در واقعهٔ بعضے طالبان که نموده لبودند که خواجرا چنانچه لبوده اندان عزیز متوقیف خورده است ظهور اَ تُز ان درین مقام ست .

رجمه ؛ اور مضل طالبان طریقت نے جوکسی واقعد میں یہ دیکھا تھا کہ مضرت خواجہ داحرار قدیس میں میں عزیز مِتوقّف خواجہ داحرار قدیس مِترق کی کہ میں ہے۔ نے کھالیا ہے اس واقعہ کے اثر کاظہور اسی مقام میں ہے۔

#### شرح

حضرت امام رّبا فی رحمته الله علیه فرمات بین کی موجوده حالات بین جبکه آب اصفرت خواجه با قلی با دلله و بلوی رحمته الله علیه ، نے صفرت خواجه احرار فدس سرّهٔ کاجذبه حاصل کر لیا ہے ہمار سے بھی اپنی فی البنی بین و کھا ہے کہ حضرت خواجه احرار فدس سرّهٔ ایک بیکی ہموئی رونی کی مانند بین اور حضرت خواجه باقی با سلّه دالموی علیه الرّحمة بنه بین کھا لیا ہے ۔ اس واقعہ سے میطلب اخذ ہوتا ہے کہ حضرت خواج باقی با دلتہ و بلوی رحمته الله علیه نے حضرت خواجه احرار رحمته الله علیه کی نسبت خاصه باتی با دلتہ و بلوی رحمته الله علیه نے حضرت خواجه احرار رحمته الله علیه کی نسبت خاصه باتی بادئم و این میک کالات کو لور سے طور برحاصل کر لیا جذبہ احرار یہ کو بیٹ اندر سمولیا ہے اور ان کے کالات کو لور سے طور برحاصل کر لیا ہے ۔

ملن این جذبه مناسّبت مبقام افا ده ندار دیمیشد درین قام رُوبغوق ست وسُسکر دائمی لازم آنست .

ترحمہ ، یہ جذبہ فائدہ پہنچانے کے مقام کے ساتھ مناسّبت نہمیں رکھتا اس تھام میں توجہ ہمیٹ فرق کی طرف ہے اور وائمی سسکر اس کے لیے لازی ہے۔

### شرح

صفرت امام ربانی رحمتُه الله علیه فرمات ہیں کہ جذبۂ احراریہ فائدہ پہنچانے کے مقام کے ساتھ مناسبت بہیں رکھتا کیونکہ اس میں توجہ عالم کی بجائے فوق کی طرف رہتی ہے اور دائمی محرکی کیفنیت طاری رہتی ہے کیونکہ اس مقام کا جذبہ ڈوسرے مقام کے جذبے سے مختلف ہے۔

www.maktabah.org

جوہ البیت ا



مُعَوَّبِ لَيْهِ عارف الله صنر توجه مُحَمِّلُ لِلْهِ فِي لِكُلِّمِ الْهِي *مُدِّعُ الْهِرِ* عارف الله صنر توجه مُحَمِّلُ لِلْهِ فِي لِكُلْمِ الْهِي مُدِّعُ الْهِرِرَ



مُونِ فَيْ فَيْكُ مَا لَاتِ لَائْتِ كَنِينَ مَهُوم ، مُرادا وْرَمُرِيرِ كَمَا لَاتِ لَائْتِ كَنِينَ مَهُوم ، مُرادا وْرَمُرِيرِ تُعطبِ ارشاد ، قطبِ افراد

## محتوب - ١٦

ماتن عرضداشت اَحقر اُلطَلَبه اَلكه نوازش نامه مولین علا والدین رسانید ورکشف بهر مک از مقدمهٔ مذکور مجفیضا وقت سوَّده کرِده مثُد .

ترحمیہ : سب سے حقیرطالب کی عرض ہے کہ مولا نا علاؤ الدّین رحمہُ اللّٰہ نے حضور کا نوازش نا مہر ، محتوب شریف ، پہنچایا ۔ اس میں ذکر کیے ہوئے ہراکی مقدّمہ کے شف ؒ مل میں وقت کی گھنجائش کے مطابق توجہ کی گھئی ہے ۔

## شرح

میکتوب صنرت خواجہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک محتوب کے جواب ہیں لکھا گیاجس ہیں اہنوں نے طریقت کے بیعض مقامات و احوال کی وضاحت کے بیلے کم فرمایا تھا۔ میکتوب آب نے برست حصارت مولانا علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ ارسال فرمایا تھا۔ حصارت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ رقمط از ہیں کہ حضور و الا کے ارشاد کی تمیل کرتے ہوئے تمام مقدمات مذکورہ ہیں ترجہ کی گئی ہے کمدہ تعالیٰ ان کا شافی حل ظاہر ہوگیا ہے جو تحریری صورت ہیں عنظریب آپ کی خدست ہیں حاصاب رکر دیا جائے گا۔

متن انحال رِسالهٔ ویگر که به بیاض رسیده نود فرستاد www.maktabah.org

#### ر وان رساله بانتماس بنعضے ماران متیسرت دہ

ترجمه اسروست داس وقت ایک اور رساله ایکتوب اجرکنقل کیا ہواتھا ارسال کرر ما ہوں اور بررساله ایکتوب بعض احباب کی اِلمّاس برکھاگیا تھا ،

### شرح

بعض احباب طریقت نے حضرت امام رّبا نی رحمته الله علیہ سے گزارش کی تھی کہ آپ ایک ایسارسالہ اصمون تحریر فرمائیں جو اہل سنّت کے عقیدوں اور طریقیت میں نفع دینے والی قبیحتوں نیپتمل ہونا کہ ہم اس کے مطابق عملی زندگی بسر کرسکیں جیانچہ آپ نے وہ رسالہ تحریر فرما دیا جس کا نام کمشہ پر البرکات رکھا گیا۔

رساله تنيرالبركات كوسرورعالم علطيلي فيالسويا

"ين نرع معتقدات مي إيد حاصل كرد" يعني الم تم كيعقا مُدحال كرين نوع معتقدات مي إيد حاصل كرد" يعني المقتم كيع عقا مُدحال كرين والم

ر اس کثیرالبرکات رساله کی تم طور پرنشاند ہی توشکل ہے البقی تعبی بلی مرمبر ( حضرات نے فرمایا ہے کہ شاید اس سے مُرادِ محتوب منبر ۲۹۹ منن از آن دوزکه از ملازمت برآمده است بواسطنیل بفوق مقام ارشاه چند اف مناسبت ندار دچندگاه خودیمت آن بود که در گوشه خزیده شود و مردم در محرست بم چ ببره شیر در نظرم و رآمدند عرم عُراست می شده بود آماستاه موانق نمی افقاد عروج در مدارج قرب بغایته الغایت برجید غایت ندار دمینه رشد و میشود و می برند و می آرند می تر ند می آن بر مقامات جمیع مشائخ إلّا حسال الدُر تعالی گزرانیدند

ے گلے بروند زین ولمبینزة بیت بدان درگاہ والا دُست بُروست

ترجمہ ہمس دن سے بیغادم آپ کی خدمت سے واپس آیا ہے فَوق رعُروج کمیطرت را غب ہونے کی بنار پر مقام ارشاد (مخلوق کو خالق کی طرف ہدایت کرنا) کے ساتھ کوئی خاص مناسبت نہیں رکھتا کچھ عرصہ مک بدارا وہ رہا کہ گوشٹ شینی اختیار کرلوں کمیز مکمہ ملاقات کرنے والے لوگ بترشیر کی طرح نظر آتے تصفیوت کا ارا وہ بختہ ہو جکا تھا لیکن آبتخارہ اس کی موافقت نہیں کرتا تھا قرب الہی کے مدارج ہے انتہا ہیں اس کے با وجودان درجات ہیں انتہائی درجہ مک عُروج حاصل ہوا اور ہوتا زہتہ ہے اور اُوپ ہے جاتے ہیں اور نیچ لاتے رہتے ہیں۔ ہر روز وہ ایک نئی شان اور نئی حالت سائے مسلم کے مقامات پر نئی حالت سائے مسلم کا ماشار اللہ تمام مشائخ مست کے مقامات پر اس خاوم کو عمص روج ماصل ہو اہے۔

"نیچی چیکھٹ کی ملی التصوں التحق طری درگاہ کا ہے بنے گئی ہے "

#### شرح

حضرت خواجه دملوی رحمة التُرعليه نے حضرت امام رّبا بی رحمة التُرعليه كوخلافت اورسنداِرشا دکی اجازت سے نواز اتھا اور حكم فرما يا كھنلن فندا كی رشد و ہدايت بيں مصروف ہوجا ؤ۔

بونكه حضرت امام رتباني رحمة الته عليه كي طبيعت مباركه رياس وقت عرف كا رُجُان عالب تھا اس لیے علوق کے ساتھ التفات اور سیار حل سے گریز فرماتے تھے ہی بنار پر آپ فرملتے ہیں کہ ملنے جلنے والے لوگ مجھے ببرشیر کی طرح نظر کتے ہیں اور ان سے وُور بھا گئے میں ہی عافیت نظراً تی ہے کیونکرسالگ قرُب گی منزلوں میں عروج سے وقت ماسوی اللہ کی طرف التفات بہیں کر آ بصرت المرزبان قدس تره فرمات بيركدابك بارتوكوشنشين كأيخة عزم كراياتها مكراتخاره بین اس امرکی اجازت ندمی جنانچه اب حالت به به کیمبی عروج او است اور مجمی نزول اورشايد هي سابقه مشائخ المست ميسيه كوئي ره گيا موس كي رُوحانيت إس خادم كے شاہل حال نہ ہوئى ہو غرضيكه تمام مقامات ہل سے تقامات بلل كى مانندگزر كرا يالمجيا ہے بيني اس قدر الله تعالیٰ کی عنا يالت شامل مال ہوئی ہيں کہ صفات کی نظرال صفات كى طرح كوا نى تحتى ہے اوراب معاملہ قرئب وغروج كى انتہار كو ہنچ بيكلہ عالانكم اس کے قرُب کے مدارج کی کوئی انتہار نہیں اور پیسب مجھے ملاسب محصن اللہ تعالیٰ کے ففنل وكرم سے ہواہے اور گوزشتہ مشائج امتت كى يہ توجهات بعج محض الله تعالیٰ كی

عنایات کانتیسبر ہیں ۔

مر المنظم المستادات محالات ولايت محقدية المنظم المستوات تقط المنظم المراكم المنظم الم

مان چندان وجوه ولايت و ممالات آن را و انمو دند که چه در تحب رير آرد .

ترجمہ ، ولایت کے حقائق واسباب اور کمالات اس قدر ظا ہر کیے گئے کہ خادم کیا تحسد ریکھے ۔

#### شرح

حصنرت امام ربّانی قدّس سترهٔ اپنے پیرو مُرشد حضرت خواجہ باقی باللّہ وہلوی رحمتہ اللّه علیه کی خدمت میں عرض گزار ہیں کہ اس خاوم پر اللّه تعالیٰ کی عنایات عالم بیان سے باہر ہیں۔ ولایت کے اعلیٰ مراتب و حقائق اور کھالات اس قدرعطا ہوئے ہیں کو تحریمیں لانا شکل ہے۔

کمالات ولایت کین فاہ سیم پر مضاب کے اللہ قول ٹین فاہ سیم پر مخالات ولایت کے بن ہوم مراتب و کمالات عطامیے گئے مثلاً پہلامفہوم ولایت ہے ،

ولایت مُنزی رجواولیا کے کام کی ولایت ہے ،

ولایت کُبری رجوانیا کے عظام کی ولایت ہے ،

ولایت عنیا رجوملا مالی کی دلایت ہے ،

ملایت عنیا رجوملا مالی کی دلایت ہے ،

ملایت عنیا رجوملا مالی کی دلایت ہے ،

اسی طرح مقامات قِطبیت ، فروتیت ، قیوسیت ، مراوتیت ، شهادت صدیقیت هی آپ کوعنایت فرمائے گئے ۔

و من و و این انبیائے اُولوالعزم سے بھی نواز اگیا جیساکہ پ دوسمرا مہو کی کو حقیقت محرّبہ علی صاحبہا الصلات اوم و لؤح وابر ہم ہم م سُوسی وعیسیٰ علیہ ہِ اُسَّالِم کے حقائق اور نشانات علیحدہ علیحدہ عطافہ ملئے گئے اور یہ بھی نشاندہی کی محمٰی کو ہم ہیں اور الایت کس لطیفے اور کس ہم اور مفت سیعتی رُضی ہے اور ان کے مبادئ عینات کیا ہیں اور ولایات ہا ہے۔ اور ان کے مبادئ عینات کیا ہیں اور ولایات ہا ہے۔

میں میں ہوں اسپ کو مختلف کا لات کے درمیان امتیازات کاعلم بھی دیاگیا۔
میں سراتھ ہوم مثلاً کے الات ہنوت ، کا لات رسالت اور کے الات اور العرام کا فرق تبایا گیا اور انبیائے کو ام کے مشارب کے اسرار بھی آپ پر واضح کیے گئے اس طرح ماہیات بھا آپ ، تجلیات ایمار وصفات وشیونات اور مراقبات کے جملے مگرم و معارف بھی آپ کو و دبیت کیے گئے۔ والحک مشعلیٰ فرالک

منتن در شهر ذی انجه در مدار جزول تامقاه قلب فرود آور دند واین قام مقام مل وارثنا دست آمام نوزچنز با ارتخم م وسمِنل از برائے این مقام در کارست تاکے میپیرشود اُمر آسان نبیت باوجود مُرا د تیت چندان قطعِ منازِل کرده مینیود که مُریدان را در عمر نوح هم معلوم نبیت کرمیتیشود بلکاین وجُوهِ مخصوص مُرا د است مُریدان اینجا قدم گاه ندارند به وجُوهِ مخصوص مُرا د است مُریدان اینجا قدم گاه ندارند به

www.maktabah.org

البيتنا المعالية المع

ترجمہ: ماہ فری الحجمین زول کے درجات میں تقام قلب کم یہ ہے ہے آتے اور
یکھیل دارشاد کا مقام ہے لین الحج ہیں ترحمال کک بہنج نے والی چیزول
کی ضرورت ہے دکھیں کب تک میشر ہوتی ہیں ۔ یکام اسان نہیں ہے۔ مُراد الحجرب،
ہونے کے باوجود اس قدر منزلیں طے کرنی بِل کی اُم ریدوں کو حضرت نوح
علیہ اسلام شنی حمر بھی ہے تو یقین نہیں کہ ان منزلوں کا طے کرنا انہیں میشر ہوسکے
علیہ اسلام شنی حمر بھی ہے تو یقین نہیں کہ ان منزلوں کا طے کرنا انہیں میشر ہوسکے
علیہ اسلام شنی حمر بھی ہے بولیوں ہی کے ساتھ صفوص ہیں مُردیوں کے بیے یہاں
قدم رکھنے کی جی جگہیں ۔

شرح

حضرت امام رّبانی قدّس سرۃ العزیز ارشاً د فرملتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ میں ام لوک مطے کرتے ہوئے نز فولی مرّبوں میں سیروا فق ہوئی اور مجھے مقام قلب مک یہ میچے لایا گیا۔ یہ مرّب نکمیل وارشا و کا مقام ہے۔

عَلَىٰ لَبَصَّنِیرَةَ اِمَنَا وَمَن اَتَهَ حَنِیْ لَهُ ﴿ فِوا وَیَجِیُّے بیہ ہے میراراستہ میں اللّٰہ کھیلَّرِ بللّا ابول بیں اورمیہ ہے ابعدار بصیرت پر ہیں ، بریمترہ سے اول کولیک کے دید میں دیر ہے ۔ اور ایس پر سے کا میں ا

ے ایست ۱۰۸

يه مرتبه ئيرُن الله بالله اورئيرُن الله في الأشيار سع مبارت سه يحضرت المراباني قدس منه فرات به يحضرت المراباني قدس منه فرات بين كره عنايت خدا وندى سه بمحصه يد لمبند مرتبه بمقام وعوست، تصيب بوگياسه مرتب كومزيد كال كمه بينجات والى چيزوں كى أتنظار به أميد به كه وه محى آب (حضرت خواجه باقى بالله كا ترجهات سے جلد ميسر بهوں گى۔ وَجها الله والسَّوْفِيتُق -

سر اولیارکے ق میں کھالات نبوت ورسالت سے نصب نبوت و ملی مسیر اس رسالت ہرگز مُراد نہیں ملکۃ بعیت وولاثت کے طور رپان سکے کھالات اور فیضان کا پُر تو مُراد ہے۔ اِسکانِ وقوعی اور اسکانِ عقلی کافسسسرق اضح رہنا چا ہیئے۔

و و و آپ فرمائے ہیں کہ دعوت دارشا دکا پرتھام حاصل ہوجا نا آسان مراد و مربد کام نہیں بباا و قات مُراد ہونے کے با دعجد اس قدرشکل اوُر سخت منزلوں سے دوجار ہونا لِجر تاہے کہ مُریدلوگ عُرُرندح علیہ السَّلام ہزارسال ہی محنتوں کے بعد بھی یہ مقام حاصل نہیں کرسکتے ۔

کیونکه بیکالات نمرا د اورمحبوب اولیار کے ساتھ مخصوص ہیں بلکہ فرید توہ وا دی میں قدم تھی نہیں رکھ سکتے۔ ہس تقام بربہنا سب معلوم ہو تاہے کہ فمرا د اوُر مُر مدیکا فرق و خلیح کیاجائے۔

www.maktabah.org

چونکه مُرید اپنے شیخ کے ساتھ بہن سبت رکھتاہے اس لیے اس کو مُرید کہا جاتا ہے نیزید ہجی کہا گیا ہے کہ حولوگ سلوک وریاضت اور توبہ واِنابت کے راستے خد آنگ بہنجیں مُرید اور محُتِ کہلاتے ہیں۔

بتر مربع فركوره بالا دونون مربون كا ذكر درج ويل آيات مين ہے۔

بتر مربع مربع فل إنْ كُنتُم عَجُبُونَ الله فَالْبِعُونِ يُحْبِبِكُمُ

اللّه أه - الله يَجْتَبَى إلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَكَيفَدِي اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

محبوبتيت أورمحبتيت إجتبارا ورإمابت حبيرى مطلحات بصتوف درصل قرآن

كريمسة ابت ومانوز بير.

معلوم ہواکہ اللہ تعالی نے محسن اپنے فضل وکرم سے حضرت الموسّانی بنی منبر کا تدر مراتب ارشاد و دعوت بنی منبر کا دیت اور مراتب ارشاد و دعوت سے لااز کر قرادیت و محبوبیت کامقام عطافر ما دیا تقا اس تقام کا حصکول اپنی قالبیت اور محنت پر موقوت ہے اور بیج آب نے فر ما یا کہ اجھی اس تقام کو تمام و کھال تک پہنچانے والی چیزیں در کار ہیں اس کامطلب بھی کہ اجھی اس تھام کو تمام و کھال تک پہنچانے والی چیزیں در کار ہیں اس کامطلب بھی دیم ہے کہ توقف و تاخیر کی وجھی اس کے علم ہیں ہے اور وہ طلوبہ چیزیں جمی اس کے فضل سے ہی میتسر اموں کی نہ کہ اپنی کو مشتش سے ۔

بلينرمبرا ممكن بان جيزول سي كالات نبوت ورسالت و كالات بالمينرمبرا أولواس مراد الارد و الله علم

مان نهایت ِعُرُوجِ استراد تا بدایت ِمقام اس سن بنیترانسه ادیم گذرندارند

له العسمران الله له الثوري ١٣ له الشوري www.maktabah.org

البيت المحلق البيت المحلق المح

ترحمبہ ؛ افراد کے وُرج کی اِنتہا مقام صل کی ابتدا تک ہے اس سے آگے اکثرافراد کابھی گذنہیں ہے ۔

## شرع

حضرت امام ربانی قدّس سترهٔ کے اس فرمان کامطلب بیہ ہے کہ قطب افراد کا حصّہ نبسبت قطب ارشاد کے مقام صل دوجوب، میں زیادہ ہے لیکن قطب افراد کا پیچشہ تقام صل کی ابتدار تک ہے۔ اس سے آگے دمقام صل میں تفصیلی سیر اکثر افراد کا بھی گزرہ ہیں ہے۔

یعنی قطبِ ارشاد ہدایت وارشاد ( دعوت ، سیتعلق مور میں وصوافی ہیں کا وسطہ ہوتا ہے۔

قطب فراد جوسمابعت بوی علی صاحبها الصّلوٰت کے باعث فردیّت قطب فراد دات کی تحلّی سے ممتاز ہواور اپنے نتہائی کمال کی وجہ سے دائر ہ قطب الاقطاب سے خارج ہویہ مروحے زمین پر اولیا ، کرام میں صرف تین ہوتے ہیں ۔ فرد اور قطب وحدت ایک ہی مقام کے دونام ہیں ۔ فرد اور قطب وحد کام ہیں ۔ فرد اور قطب وحد کام تیم است ا کامر تبر اس حدیث سے ثابت ہو اسے جرسول کرم علیہ اصلاق والسلیم نے لطور و ماک کے غروہ بدر میں ارشاد فرمائی وہ بیہ ہے ،

ٱللَّهُمَّ إِنْ تُعْلَكُ هُذُهِ الْعَصَابَةَ مِنْ آهَ لِ أَلْاَسُلَامِ فَلَا تُعْبَدُ فِي أَلْاَسُلِ أَلْمِسْلَامِ فَلَا تُعْبَدُ فِي أَلَارُضِ آبَ إِلَّهِ

"دیعنی اسے اللہ اگر اس جاعت کو ہلاک کردیا گیا تو آپ کی عبادت زمین ہیں کم میں نہیں اسے اللہ الکر اس جاعت کو ہلاک کردیا گیا تو آپ کی عبادت کی "

گویا وُعا وَں کی قبولیت اور ضینان معرفت قطب افراد اور قطب وحدت کی خصوصیات ہیں سے ہے۔ وُاللّٰهُ اُعَلَمْ ۔

ملتن وعَدَم نورانيت بواسطة ظهورِنُورُ طلمت غيبت چمين ديگر نميت .

ترجمہ : اور نوانیت کا نہ ہونا طلمت عنیب کا نورظا ہر ہونے کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ اور کوئی چرنہیں ہے .

## شرح

 ہے اورغیب بندات بخرد ایک ایسا باطنی نورہے میں کی نورانیت مشہود نہیں ہوتی گویا عالم غیب عدم نورانیت کے لباس میں بیٹ بیدہ ہے لہٰذا عَدمِ نورانیت کاسبب اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ (والٹاد اعلم بحقیقیر اٹحال،

منن مردم در متخلات خود چیز امی بزند اعتبار نباید کرد .... آن جماعه را فرایند که از احوال این سته بال نظر خیالی خود بردشند مجال نظر را محال و گیر بسیارست سه ه من گوست ده ام مرا مجوسیت باخم سف دگان سخن گروشید باخم سف دگان سخن گروشید

ترجمه ، لوگ دینے خیال میں کہت سی اتمیں بناتے ہیں ان کا احتیار نہیں کرنا چاہتے . . . . . . ، سرگروہ کو فرما ویجئے کہ ہن خستہ حال سے احوال سے اپنی خیالی نظر کو مبذکرلیں ذنا کے جمال میں سے المراہ میں جس میں کا میں دو

نظر کی جولان کاہ کے یکے اور بہت سے مقامات ہیں۔
۔ میں گم ہوں مجھے مُست و مُعونا و مُعونا و مُعدنا و م

شرح

حضرت امام رہانی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حمد کرنے والوں کے ایک گروہ نے حصرت خواجہ باتی باللہ وہوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں شکایت کی تھی کہ آپ نے ان کو مخلوق کی ترمیت وہالیت کے لیے سندارشاد سپر و فرمانی ہے گرانہوں رحضرت مجترب نے ایمی کیا ، علاوہ ازیں تحجیجہ اور باتیں بھی آپ کی عمرت امام ربانی قدس سرہ کو کویون کی ان طرف منسوب کی گئی تھیں ۔ جب حضرت امام ربانی قدس سرہ کو کویون کوگوں کی ان

ماسدانه حرکتوں کا علم ہوا تو آپ نے زیر نظر سطور میں صورت مال کی وضاحت فرائی کے فرائی مار اوج ہے ہے کہ فقیر انجی کک کے فرائی انجام نہ دے سکنے کی اسل وج ہے ہے کہ فقیر انجی کک عروجی منازل میں شغول ہے۔ ارشا و کے لیے نزولی مراتب میں واپس آ ناصروری ہو ہے۔ ان شار الله نزول کے مرتبوں پر فائز ہوتے ہی ارشا و کا کام مروع کر دیا جائیگا و بالٹید انتوفیق ۔
وُ بالٹید انتوفیق ۔

نیزاپ نے اس محتوب ہیں اپنے مُر شدِ برحق کی خدمت ہیں یہ درخواستین کی ہے کہ ماسدوں کی اس مجاعت کو آپ لفتین فرا میں کہ اس فقیر کے ساتھ فیالی باتیں فسوب نہ کیا کریں۔ اس سے ظاہری وباطنی نقصان کا خدشہ ہے ہم تو ابنی ہی رضائے مولی میں گم کر پچے ہیں اس لیے گوسف دہ لوگوں سے چھڑ کھیا لڑمناسب ہیں مان دکے قابل شاگر داور شکنے کے کا مل خلیف کے ساتھ بسا او قات بلینہ مخریمر کے ہم خبوں اور بر بھائیوں میں صدا ور رقابت کے جذبات بیدا ہو جاتے ہیں جور وجانی ارتقارے مانع ہوتے ہیں۔ اہل سلوک ونسبت کو اس کہ کدور توں سے باک رہنے کی کوششش کرنی جا ہیں گاکہ تقصود تک پہنچنے میں اسانی میسرائے۔

منن وُزول درمقام قلب عقیت مقام فرق ست کرمقام ارشادست وفرق درین موطن عبارت از خبدا شدن نفس ست از رُوح ورُوح از نفس بعداز آن که نفس داخِل بُرُو در نورِرُوح و آن جمع بوداز جمع وفرق بیش ازین هرب مفهوم می شود از مُسکرست .

ترحمه: اورمقام قلب بي مُزول كرنا رجيبا كه اس كا ذكر كزر حيكا، ورهنيفت مقام فرق WWW Maktabah Ore البيت الله المرابع الم

ہے جو کہ ارشاد کا مقام ہے اس مقام ہیں مقام فرق سے مُراد یہ ہے کنفس رُوح سے اور رُوح نفس رُوح کے زُر میں سے اور رُوح کے زُر میں داخل ہوجائے۔ اس کے بعد جب نفس رُوح کے زُر میں داخل ہوجائے تو میں میں بیان سے ذائد جو کھی مجھاجا تا ہے وہ سے ہے۔ کچھ مجھاجا تا ہے وہ سے ہے۔

#### شرح

حضرت امام رتبانی فترس سرهٔ متفام ارشا و کی حقیقت بیان مقام ارشا و کی حقیقت بیان مقام ارشا و کی حقیقت بیان مقام ارست و منطقت مقام فرق ہے ۔ اور اسی کا نام مقام ارست و ہے ۔

مقام مع وقرق عالم امرین فقی بدن پر اخار افسانی بین اخل ہونے سے پہلے عرش سے اور مقام مع وقرق عالم امرین فقی بدن بین داخل ہونے کے بعد نفس بین فاہو کرنفس امارہ کے نام سے تعبیر ہوئی جب اللہ تعالی نے رُوح کو فرق عرش کی طرف عوہ ج بخشا تونفس بھی عروج کی منزل کہ بہنچ کو رُوح کے انوار بین ستور ہوگیاہی مقام کو مقام مع سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ اس کے بعدی اپھین کی منزل میں جب نفس امارہ ترقی کر کے نفر مطمئة ہوگیا تو رُوح کے انوار سے بُدا ہو کو دعوت وارش دخلق کے سے مقام قلب میں واپس اُ تر ایا بیکن رُوح کا لات عالیہ طے کرنے سے لیے وج

و کا مقام مجمع ہے اور کو صلی کے اِتحاد کا مقام ،مقام مجمع ہے اور کو صلی مقام مجمع ہے اور کو صلی مقام محمد مقام ملاصنتم الممرام نفس کی کھوائی کا مقام ،مقام فرق ہے ۔مقام مجمع و فرق کی یمعوفت حضرت امام ربانی قدس سرف کی اِنفادیت ہے صوفیائے وجودیہ کے زردیک واجب اور ممکن کے اِتحاد دواجب وممکن کو ایک دکھنا، کا نام مقام حجمع ہے اور

دو یوں کو ایک دُوسرے سے مجدا دیکھنا مقام فرق ہے۔ امام ربا نی کے نز دیک معمد مصرف کا معمد م البيت الله المنت المنافقة المنت المن

بیست بعض اوقات سیر باطنی کے دُوران جب سالک کی نظرعالم ارواح بالبین تمیر کم پر طبر بی ہے تو مرتبۂ وجوب سے مناسبت مِسُوری کی بنار برہس کو حق سیجھنے گلتا ہے اور شہودِ عالم اُرواح کو شہودِ عالم و نجب تصنور کو کے لذّت و مرور حاصل کر تاہے اور سجدہ عبود تیت بحالا تاہے بعد میں جب سالک اس مرتب سے اگے ترتی کرجا تاہے تو حقیقت معلوم ہونے پرنادِم اور تائب ہوجا تاہے۔



مُحتوبائيهِ عارف بالله صر توليه هي (اقت بال بلار مهري سُر الإراقة بال بلار مهري سُر الإراقة بال



موضوعك

سالکٹ کہی وقت بھی الجینے مشیخ کی توجہالت سے بے نیاز نہنیں ہوٹ کا

# محتوب ۔ ١٤

مكن عرضداشت ِأحقر الحَدَمة الكه عزيز كيه حيْدٌ كاه متوقِّف بووند روزِ تحررِ جنِيان ظاهِرِ شدكه ازان مُقامِمُو ب ازع<sup>و</sup>ج نو د ه بیایان فرود آمدند نیکن تتمام نزول کرده اند و بقایا كه درزير آن مقام لود نيزعروج منوده از راه بهمان مق م فوق رُو بنزول آور ده اس

ترحمه احقیرتن فادم کی عرض بیدے کہ جوعز بز کچید مدت سے ترقی سے اُسکے ہوئے تھے بیکتوب کھلنے کے دن ایساظاہر ہواکہ اس مقام سے کسی قدر ترقی کر کے اخیرک بنیچے اگئے ہیں لکین انہوں نے بوری طرح نزول نہیں کیاہے باقی ج عزیز اس مقام کے نیچے تھے وہ بھی عُرُوج کرکے اس مقام فوق کی راہ سے نزُول کی طرف متوجه مو گئے ہیں۔

#### 850

سطور بالا میں حضرت امام ربّانی قدّس سرّۂ عزیز متوقّب رتر تی سے رُکے ہوئے عزیز، کو اس کی رُوحانی تر تی اور مقام توقّف سے عُروج اور اس کے بعد نزول کی خبر وے رہے ہیں اور ساتھ ہی میصراحت بھی فرمار ہے ہیں کہ ابھی کا مل طور رپزنزو انہیں و

اقل میکه اس سے مُراد حضرت خواجہ باقی بالله د ہلوی رحمتہ اللّه علیہ ہیں۔ ووسرایہ که خود حضرت بنے مجدّد قدّس سرۂ مراد ہیں بصنرت کولانا نصرالله قند ہاری کا بلی رحمته الله علیہ نے شرح محتوبات (فارسی) ہیں بہلے احتمال کو ترجیح وی ہے (نفصیل کے لیے محتوب ۱۵کی شرح طلحظر فرمائیں)

مان گرصاحب مُعامله نیز بعداز انکشاف مال خود چیزے نولید بصواب نز دیک ترست به

ترجمہ : اگرصا حبمِعاطرهی اپنے مال کے نکشف ہونے کے بعد کچھ تکھے تو زیا دہ بہست رہے ۔

شرح

اس میں عزیز متوقیف کو اپنے احوالِ باطنی تحریر کے نے کی طرف توجہ ولا تی گئی

سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے احوال و وار وات کسی صاحب مقام یا اپنے شیخ کے ساسنے تحریراً یا تقریر امن وعن بیش کرے تاکہ شیخ کی توجہات مجال میں اس کے ساتھ شامل رہیں اور را ہ سلوک کے نشیب و فرازسے گزر تا ہواسلامتی کے ساتھ منزل تقصود تک پہنچ سکے۔

 النيتنا الله المالية ا

ملت مچن مُدوثِ این قصنیهٔ زول مُرِزد ولود دِهیرابرسطهٔ تناوُل مُلاب صُمعفے طاری شدہ لود بانجام کار این نزول نیرواخت بان شار دلتٰد تعالیٰ ظاہرخوا پست

ترممه ، جونکه نُزول کے ست قصنیه کا واقع ہونا قوی اور زور دارتھا اور اس تقیرکو بہال ، مُلاب آور دوا ، لینے کی وجسے کمزوری لائٹ ہوگئی تھی اس لیے نزول کے میجہ میں شخول نہیں ہوا اِن شاء اللہ تعالی آئندہ ظاہر ہوجائے گا۔

شرح

آپ کے ہی فرمان سے دوام ثابت ہوئے پہلا یدکدراہ طریقت بی الک کیلے مجاہرہ وریاٹ سے ماقد اتھ شنخ کی باطنی توجہات بھی ضروری ہیں اور ہی کے بیے سالک کو کمالِ ہمتام اور إفلاص کا مظاہرہ کرنا چاہیئے۔ یہ مجی معلوم ہواکہ الک کوعب طرح حروجی مراتب میں مرشد کی توجہ در کارہے سی طرح نزول کے مرتبولی بھی صوصی توجہ کی ضرورت باتی رہتی ہے اور سالک دم رید کسی وقت بھی اپنے مشیخ کی توجہات سے بلے نیا: نہیں ہوسکتا ،

وُور ایک باطنی امور کے کشف وظہور میں صُرف ہمت اور وظا لَف طِرفیت کی او آئی کے معاطلت کے بیے سالک کی ظاہری جبانی صحت و تنذر سی تھی لاڑی ہے کیونکو جبانی صحت رُومانی صحت پراڑانداز ہوتی ہے۔ ہی وجہ ہے کو آل البنت الله المالي الم

سنّت اور طبت نبوی علی صاحبها القدادت مین خطان صحت کے اممول وقواعد بنائے مکتے اور معا طلات زندگی میں اعتدال وقوازن کی طرف خاص توجہ ولائی گئی ہے ۔ سالک کو چلہ بینے کہ وظا تف جبو دیت بجالا نے اور آ واب طربیت اوا کرنے کے بیع جمانی صحت وعلاج معالم برے اممولوں پھمی کمل طور پر کار مبدری مدیث او مور پر کار مبدری میں مدیث او مور پر کار بات کے مقالے کے میا کے میں کا تجم پر حق ہے اس اور پر وال ہے۔ اور وال ہے۔ اور وال ہے۔ اور وال ہے۔ اور وال ہے۔

مارے مشائخ کے نزدیک عبادات و معاطلت کی او ایکی کے ساتھ ساتھ رزق جمعت اور دو اجبینی متوں کا بھی مناسب اہتمام کے متعال ہونا چا جیئے غیر شرعی عبمانی مشققوں اور غیر سنون مجلوں دریاضتوں کے دریعے روحانی ترقی حال کرنے کی بجائے سنت و شریعیت بچمل کرکے روحانی ارتقار حاصل کرنا چا جیئے جنانچہ عزیمت بچمل کرنا تصوصتیات فششندیہ میں سے ہے۔



ئىخۇبىئىر مار<u>فىل</u>ىلىرى بىرى ئىلىرى بىرى ئىلىرى ئىلىرى



تلوین وکمین ، مراتب بقین کی تعریفیات ولایت کے مراتب لا نه ، آبیبه و منز را بنید کی مجن



## محتوب ١٨٠

منتن عرضداشت كمترين بندكان ريقصيرا حمد بن عبالامد أنكة ماز مائے له از قسم احوال وموار و رُوميدا و بعض كَيْ تَاخي مىنمود وحرائت مبكر دليون حيمسبحانه وتعالى بهركت توجها عليبه از رقبيت إحوال مُحرِّر ساخت وازَّلوين تبمكين مشرف فرمود ماصل کار جز حیرت و پریشانی برست نیامدواز وسل فجز فصل وازقرب جز بُعدها صل نشد وازمعرفت مُزكرت وازحكم نحزجبل نيفزو ولائرم درعرضد ششتها توقف واقع ثثد وبرمجروعرض اخبار روز مره جرآت ننمود مع والك ول أبرود به بهجی ستولی شده است که به بینج امرسرگرمی ندار و و در رنگ برکاران بکارسے میترا ندیر داخت ۔

ترحمه ، بندهٔ کم ترین بُرِتقسیراحمد بن عبدالاِ مدعرض کر ایسے کہ حب یک قلب پر احوال دوار دات ظاهر موت رہے عض کہنے گی کتاخی وجزّت کرمار ہا رہین حب حق تعالی نے ایپ کی بلند توجهات کی رکت سے احوال کی غلامی سے ازا و کر دیا اور تلوین سے تمکین کے ساتھ مشرف فرما دیا تو کا م کا حاصل حیرت ورایشانی کے سواکھے باتقونه أيا ادروس سيحداني اور قرب دُوري كيري وانجه ماصل نه مواا ورمعرف عَدَمِ معرفت وعلم سيجهالت كرموا تجهزياده نهوا ـ اچارع ليضے ادسال كرنے مير

البيت المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه الم

توقّف واقع ہوا اوٹرحض روز مرہ کے عالات عرض کرنے کی جراًت نہیں کی اور اس کے ساتھ ہی دل پر ایسی عنوی سردی غالب آگئی ہے کہ کسی کام میں جوش فی حرارت نہیں رکھتا اور بریکار لوگوں کی طرح کسی کام میں شغول نہیں ہوسکتا ۔

## شرح

حضرت الم مرّبانی فترس سرّه لیسینی کی خدست میں وصن پر واز ہیں کہ جب تک بندہ پر احوال و وار دات اور تلوینات کا خلید رہا خطوط و سرکا تیب کے ذریعے فضیلا عرض کر تارہا مگر جب سے آپ کی بلند توجہات کی برکت سے احوال کے تسلط سے آزادی ملی ہے اور تلوین سے کمین ہیں لائے ہیں تب سے چیرت و رپانیا بی کہوا کچھ حاصل نہیں ۔ لامحالہ آپ کے ساتھ تحریری رابطے ہیں بھی توفقت و اقع ہوگیا جھے عاصل نہیں ۔ لامحالہ آپ کے ساتھ تحریری رابطے ہیں بھی توفقت و اقع ہوگیا رہتا تھا جہ آپ کی خدمت میں وصل کر دیئے جاتے تھے ۔ اب چونکہ مقام ہمکی ہے مشرف کر دیا گئی اسلامہ بند ہو جھی ہے مشرف کر دیا گیا ہے اس مقام میں مقاف احوال و وار دات کا سلسلہ بند ہو جھی ہے توصیب ران ہوں اب آپ کو کیا عرض کر دیا ۔

# تلوین وسکین

م صوفیار کرام کی صطلاح میں تقام تلوین مختلف کجلیات اور وار وات ملوین محتلف کجلیات اور وار وات ملوین کی مطیف کے اپنے مبدا برفیض تک پہنچنے سے پہلے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔

www.maktabah.org



 نوین فقر کا ایک مقام ہے جس میں سالک کے ول رہنتلف اقسام کے مالا
 وارد ہوتے اور مجرتے رہتے ہیں۔ فقیر ایک مال بزہمیں رہتا تجلیات الی اُورجا تی رہتی ہیں ۔

سکیے برطب رم علی نسٹینے مسبجے برنیشت پائے نور نسبینے مسبجے برنیشت پائے نور نسبیسنے

تمكين سلوك كالك مقام ہے جس ميں سالک قرب الني کے مرتب ميں پہنچ كر المينان قلب ماصل كرليتاب اوردائي طور ريشف بحقائق سه ممتازيب ہے اور منتفف وخنوع احوال ووار دانت سے فارخ ہو**جا تا**ہے۔

حدرت و رست می مصرت امام ربانی قدّس نترهٔ فرمات بین که اکام کا حیرت پرمین کی ماصل حرت و پریشانی کے سوانچد اعتد نایا اس کا مطلب بیہ بے کومقام مکین کے بعد مقامات قرب کی انتہا میں مرتبہ وات کے ادراك سيرجمزك مبايرجيرت ويريشاني كاغلبه بوكياكيونكم عالم ومجرب كيمقطبك يس عالم امكان كى بيمناسبتى و كير كرميرت كاجمعا جانا ايك قد لى أمريه . آي كا بي فرمان کال پر دلالت کر اہے نہ کرنقص پر ،کیونکہ بیکمیلی مرتبہ-ہے مبیا کہ اعظمے الفاظ میں اس حقیقت کی نشاندہی بھی موجود ہے۔ آپ فراتے ہیں کہ "از وصل مُجز نصل واز تُرَب جز بُعِد ماصل شيْد" يعني اس ومسل اور قرب كيمقام مين بهنج كرجى مرتب فاست كے إوراك سے عجزكى نبار پرسوائے جدائى اور وورى كے مجامل نهوا واضح رسب كرتمام أوليار كزام كومشابدة حظمت ومبلال ك وقت يرجيرت حاصل ہوتی ہے۔

معنوی سردی فالب آگئے ہے" اس امرید دال ہے کہ کام پر ا ہوجل نے کے بعد جب

منزل مخصود ل مبائے توسو استے آرام اور بے کاری کے کوئی کا منہیں رہتا اسی کو معنوی سردی کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ای کی بعض موفیاً و مسل رفض اور قرب پر نبد کوتر یکی دیت این گرید مرتبه می نبین به می این مرتب می به می به می ایر محمیلی نبین مو مامگر لذت وشوق صرور دیتا دستا ہے۔ اسی بیدید اُبرار کا قرب، مجملا تا ہے نہ کومقر بین کا - رواللہ اُملم ،

منت برسراصل من آئیم عجب آنست که مالا نجق نقین مشرف ساخته اند که دران موطن علم وغین حجاب کیب دگیر نمیتند و فنا و بقا در آنجا جمع اند درغین جیرت و ب نشانی بعلم و شعورست فینس فیبت حضورست با وجود علم و مفت جزاز دیا و جبل و نکرت نمیست ع

عجب این ست کدمن و اصل وسرگردانم ترجمہ: اب ہم اصل بات بیان کرتے بی تحجب بیسے کداب اس خب دم کو حق ایقین کے ساتھ مشرف فرما یاہے کہ جس تقام میں علم ایقین اور میں ابقین ایک وور سے کا مجلب نہیں ہیں اور فنا و بھا اس مجھ مجمع ہیں عین حیرت و بیانشانی کی حالت ہیں علم وشعور کے ساتھ ہے اوز فنس فییبت میں صفور حاصل ہے علم و معرفت کے با وجود جہل و ناسشناسی کی زیا دتی کے سوا اور کھی نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ ہیں واصل ہوں اور بھر بھی پریشیان وسرگرداں ہوں

#### شرح

معنرت الامرتبانی قُدِّس سَرَّ مُرْسِبَرَی ایقین سے مشروف ہونے کے بعد اس مرتبے کے کالات بیان فرما رہے ہیں صوفیائے کرام کے نزدیک بقین کے تین مرتبے ہیں کلم ایقین ، عین ایقین اور حق ایقین مصرت المام رتبانی قدّس سَرَّ وُسٹِ نے تینمل مرتبوں کی تعرفیٹ اس طرح بیا فینسسر مائی ہے۔

عِلْ و لَمِنْ و علم اليقين در ذات حِنْ مُجَانهُ وتعالىٰ عبارت از شهود ما يت علم المؤمن المؤم

ترجمہ ، مصفرت می شجانہ و تعالی کی ذات میں علم المیتین ان آیات انشانات کے شہود کا است کے شہود کا کرنے اور آیات کے شہود کو میں آگ کی کا موجود کی پر ولالت کرتا ہے۔

عَنْ ولَمْ فَ عَبَارِت الشّهودِ فَى است مُسَعَانَهُ بَعَدَ اَنْ كَالَا مَنْ الْمَعْ اللّهُ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ اللّهُ الْمَعْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سالک کے وجود کا تعین بالک گم ہوجا باہے اور اس کے دیدہ شہود ہیں ہسس کا کوئی اثر ہاتی ہیں ہسس کا کوئی اثر ہاتی ہیں دہتا اور سالک خود اپنے شہود میں فائی و متہ بلک ہوجا تا ہے اور یہ شہود اس بزرگ جاعت کے نز دیک اور اکر بسیط سے تعبیر کمیا گیا ہے اور اسی کو معرف مع دی ہے ہے۔

ترحمبہ: اوری الیقین سے مراد اس شجانہ کا ایسا شہود ہے کہ س کے بعطالب کا تعیتن اور شبحلال ختم ہوجائے نیکن دعار ف کے بیاے جی شبحانہ کا پیشہودی تعالیا کے ساتھ ہو تا ہے نہ کہ عار ف کے اپنے ساتھ کیونکہ

" با وشاه كے عطبیات كو اس كى سوارياں ہى الحصاسكتى ہيں "

ادریشهود بقا با سندی ج نی کیت کے آئی گینجے و دریعنی وہ میرسے
ذریعے سنتا ہے اور میرے ہی ذریعے دکھتا ہے کامقام ہے ماصل ہوجا تاہے
ہماں سالک کو فائے مطلق کی تفتیق کے بعد جو ذات وصفات کی فناہے تی شبحانہ
وتعالی صن اپنی عنایت سے اپنی طرف سے ایک وجود عطا فر با تاہے اور کر مال اور
ہدخودی سے حو وافا قت رہوشیا رہی ہیں لا تاہے اور اس وجُود کو وجُودِ موہوب

البيت معوَّب المجاها ا حقّانی الله تعالیٰ کاعطا کروه وجُور، کہتے ہیں اس مقام میں علم اورعین ایک فرسے کا مجاب نہیں ہوتے۔ حضرت امام رباني قدّس سرؤ فرمات بي تجده تعالى محصح ق اليقين کے مرتبے کے مشرف فرمایا گیا ہے جو کھال علم ومعرفت کا ترسبہ ہے لیکن اس کے با وجرد سوائے بے علمی اور حیرت کے مجیم مجمل ماس نہیں ہوائینی مرتبہ ذات کے إدراک سے عاجز وحیران ہوں گھیا وصل متحیر ہوں کیونکہ وسل و عرفان کی انتهایهی سبے که ذات باری تعالیٰ انسانی اوراک اوشعور میں ندا سے مبیاکہ فَيخ سعدي عليه الرحمة في فرمايا: ٥ اے برتز ازخیب ل و قیاسسس و حجان و وہم وزهرجي كفتراني وسنشنيده ايم وخوانده ايم اقسام عارف عارف دوقم كه وتين بعض اس مرتب سنة آسك كذركر ترسبة ادراك الأكيف س ممتاز ہوجاتے ہیں۔ بہاق مے عادفین مرسم ذات کے اور اک سے قطعا عاجز ہوتے ہیں وسری مے عارفین جب مقام بیچ نی سے مشرف ہو کرخود مجی بے چُون ہوجاتے ہیں تو بے کچے رختیقی دمرتبۂ ذات ہے إدراک بلاکیوٹ سے میں باب ہوتے ہیں مبیا کہ مولانا رُوم علسيب الرحمة في الله الله اتصاب كتينسب بيقيساس *بَسنت ربُ استُ*س دا ب**ابا**ن اس

www.maktabah.org

منتن فرق مقام ولايت مقام شهادت سي نسبت ولايت برشهادت ست ولايت برشهادت نسبت بخل صورى بخلى ذات ست بكل بعد و المست منها دست الت بخليت في منها درت الت بحليت في مقام صد الت بالت مقام صد الت التحد الت

ترحمه : مقام ولايت سے أوبر مقام شها دت سبے اور ولابت كوشهادت

جه ابيت الله المحالة المحالة

کے ساتھ وہی نسبت ہے جو تحقی صوری کو تحقی ذاتی کے ساتھ ہے مبکدان دونوں تحلیّات نسبتوں کا درمیانی نبعد اس نبعد سے کئی درجے زیادہ ہے جو کدان دونوں تحلیّات کے درمیان ہے اور مقام نہادت سے اُوپر مقام صدّیقیّت ہے۔

#### شرح

حضرت امام رتبانی فتیسِندهٔ رقم طراز ہیں کدولایت بین مراتب بیل ہے استقام ولاسیت

و مقام لفها دست

۴ مقام صندیقت

یر منیل مقامات ، علی فرق المراتب، ولایت کے حصے ہیں آپ فرات ہیں کہ تعام ولایت سے اُوپر مقام شہا دت ہے اور مقام شہا دت سے اُوپر مقام صدیقت ہے اور مقام ولایت کی مقام شہا دت کے ساتھ وہی نسبت ہے ج مجلی صوری کی تخلی ذاتی کے ساتھ ہے بلکہ ان دو تجلیوں کے درمیان جرسا فت ہے ولایت اور شہا دت کے درمیان اس سے مجم کئی درجے زیادہ بُعرِمسا فیت ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ بالا دونوں تجلیوں کے درمیان تعین ولا تعین رامین تو تو میں ہے۔ اور توصیم سے نی کا فرق ہے۔ دوات کا مامیم

حضرت المرباني قد كستره فرات بي كري طرح مقام شهادت اورهام صديقيت بيرج تفاوُت سهدوه توكمي عبارت يا اشار سه سيطي تعبس يزبين كيا جاسسكتا .

# تعرفين ت مراتب

بهالم مرتب الله تعالى كورب اور مبت كاببلا مرتبه ولايت ب و في

بروزن فَعَيدين فاعل اورمعول وونول عنول مي أناسه إنَّ الْوَلِيَّ مَنْ كَانَ عَىٰ لَنَ بَيْنَةٍ مِنِنْ زَرَبُهُ ولى وه موماً سِيحِ الينفربُ كَى طرف سَن واضحالهُ روش دليل بربهو مبياكم الشررب العزت مل مجده الكريم في فرما يا وَحَجَمَلْكَ كَ دُوْرًا يَعْشِى بِهِ فِي السَّاسِنَ لِينَ بِمِنْ مِهِ السَّاكِ الْدُوياسِةِ سِك ساتھ وہ لوگوں میں مبلتاً بھڑ تکہے۔ اُولیار در اصل انبیار کے ورثار ہوتے ہیں اُنجت ك بعديهي حضرات زمين براخلاق الهيدكي تصويرا ورمرا بأرشد ومرابيت موتيب اور اس دنیا کے رہنے والوں کے لیے ان کا وجُود ڈرایئے رحمت وبرکت ہوڑ ہے۔ ولايت كا دور اور ترشهادت ب والمدرا دُيه الذكن بَذَلُوْ الْرُواحَهُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ يَعَالَى وَاعِلَاهِ كيلمت والأرتعالى كالماء والمراء ووالأكربي جوابنى جانون كوالله تعالى كالماء اس کے دین کی سرمبندی سے یہ وقعت کردیں ۔ شہا دست کی دوسیں ہیں جہا دست مُنغَرِىٰ اورشها دَتِ كُبُرِىٰ يَشِها دِت صِغرىٰ كَى مُتعدّد اقسام بِن ان بيستِ عَلَيْهِمَا وَ التُدتعالىٰ كى راوميں فازى مونے كى مالت ميں كفار ومشاكين كا مقابلہ كرتے ہوتے اپنی جان*یستسربان کردیناسیف*ر

شهادت کری دومتیں ہیں۔

بہل قتم اللہ تعالی کی صفات کی وجہ سے اس کے ساتھ بلا علّت مجمّت کرنا ہے دو سری فتے شہادت کی آجائی تم ہے اور وہ یہ ہے کہ عارف کوئی تعالیٰ کا شاہرہ (بلاکیف نصیب ہوجائے۔ و کھٹم آکھٹ کا الْسُحْصُنُورِ مَعَ اللّٰهِ تَعَسَلُ لاَ عَلَىٰ اللّٰهِ تَعَسَلُ لاَ عَلَىٰ اللّٰهِ تَعَسَلُ لاَ عَلَىٰ اللّٰهِ تَعَسَلُ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰم

يعنى ابل شهادت وولوك بيرجبي التدتعالي كيساتد بساط علم كيطابق

كُورُوح المعاني مزد جرا ك الانعام ١٢١٦ كـ روع المعاني مزه جوا كمه بغيث

تواری شها دت شها دت و صغری ہے۔

اوُر محبّت کی شہادت، شہادت کبریٰ ہے۔

گون مجیلینے ایک وہ شہیدہے جولوہے کی توارسے شہید ہو ماہے دوسرا وہ شہیدہے جوشق کی توارسے شہید ہو ماہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ لوہے کی توار جب ملتی ہے تو ایک کو دو کر دیتی ہے اورشق کی توار جب ملتی ہے تو دو کو ایک کر دیتی ہے۔ مافظ شیرازی علمیہ الرحمت نے کیا خوب فرمایا ہے۔

م کبسیار دیده ایم کریک را دو کرد تنفی مسیار دیده ایم کردینی مشیر مشتر مین کردوکش را کی کشند

بينقى وقت حضرت علامه قامني شن أراسله باني بتى نقشبندى مجد دى وسي

التعلب بوي رقم طرازين:

اَلْصِدِ نِفُوْنَ وَهُمُ الْمُبَالِغُوْنَ فِي الْصِدِ قِ الْمُتَصِفُونَ بِكَمَالِ مُتَابَعَة إِلَا نَبِياء ظَاهِرًا وَبَاطِئًا الْمُسْتَغُوفُونَ فِي حَمَالَاتِ النَّابُوَّةِ وَالتَّجَلِيَّاتِ الذَّاتِيَةِ لَهُ يعنى صديق مبالغى مدتك سِتِح بوت بين اورظ بري و بالمنى طور برانبيا كام كى كامل رين إثباع سي تصف بوت بين اور كالات نبوت اور تجليات

زانتیرمیں تنغرق ہوتے ہیں ۔ زانتیرمیں تنغرق ہوتے ہیں ۔

صاحب تفسیر رُوح المعانی علار محسم و آلوسی فادی جاری المعانی علار محسم و آلوسی فادی جاری المعانی علار محسب می ا

أَوْلِيكَ مَعَ الْنَذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِّدِيْتِينَ وَالنَّهُ هَذَا فِوالصَّالِحِينَ .... الخَصَحَرِي وَالصَّالِحِينَ

وَنَقَلَ بَغْضُ تَلَامِذَةٍ مَوْلَانَاالشَّيْخِ خَالِدِ إِلِنَّقَشْبَنْدِي قُدِسَ سِرُّهُ عَنْهُ آنَهُ قَرَر كَوْمًا انَّ مَرَاتِ الْكُمُلِ اَرْبَعَتَهُ

نَكْبُونَ ... وَقُطِبُ مَدَارِهَا نَبِينًا مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ صِدْنِقِيَّةً .... وَقُطْبُ مَدَارِهَا أَبُوَّ كُرْهِ الصِّدِنْقُ اللهِ

شُعَ شَهَادَةً ﴾.. . وَقُطْبُ مَدَارِهَاعُمُو الْفَارُوقُ ﷺ

ثُمَّ وَكَانِيَةً اللهُ تَعَالَى مُنَدَارِهَا عَلِي كُرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَعُطَبُ مَنْ دَارِهَا عَلِي كُرَّمَ اللهُ تَعَالَ

ترحمه، حضرت مولانا شیخ خالد نقشبندی قدّس ستره دخلیخه مجار حضرت شاه غلام علی د طوی رحمته الله علیه کی مجانب کے معض شاگر دوں نے ایک غلام علی د طوی رحمته الله علیه کے معض شاگر دوں نے ایک

ون چار کامل مرتبول کو مقرر کیا اور فرمایاکه:

پہلاکال مرتبہ نبوت ہے اور نبوت کے قطب مدار ہمار سے نبی اکرم مول شائد ہیں۔ دوسراکال مرتبہ صدیقیت ہے اور اس کے قطب مدار حضرت الویجر صدیق

سيساكامل مزبرتبهادي اوراسح قطر مبالحضرت عمرفارق وشي الله عند بيري سويقا كامل مرتبه ولأيت باورولايت تقطب مدار حضرت على حرّم الله وجُهر ہيں۔ مقام ولايت بين معاريف مريكا اكثر المهار ، وتارتها عالية من أفي الباب من المجارية المهار ، وتارتها عالية ما في الباب من المجارية المرات الوجود كريما دون ، كثرت بين وحدت كاشهود وعنب رلى

و مقام شہادت میں معاربین مسلم یہ بہت کم ظاہر ہوتے ہیں اگرچہ بیمقام ایسے ⊚

معارف سے بالکل فالی هی نہیں۔

 مقام صدیقیت میں معاریف شکریکا وجود قطعاً نابید ہوتا ہے کیو کمد معارف بالمان معارف صدیقیّت معارف نبوّت کی مانند ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان فرق بیہے کہ معارف نترت فطعى موتے ہيں اور معارف صديفتيت ظني ـ

مكن ونشايدكهميان صديقيت ونبوت مقام ببوره بإشد بكدمُال ست واين علم برمُحاليّت أو كمشِف صِرْح فيحمعلوم كُشة وانج بعضے ازاہل اللّٰہ واسطه میان این دومقام نابت کُروْ اند وبقرُبت ناميده اند بَإن نيزمنترف ساختند ورحقيفت أن مقام اطلاع دا دند بعدار توجُرب بيار وتصنّر ع ب شار أولاً

بمان طور که بعضے اکا برفرموده اندفا برشد آخر الا مرحقیقت دامعلوم فرمودند آرسی صول آن مقام بَعد صول مقام صدیقتیت ست در وقت عُروج اَمّا واسطه بودن مِلِ تام ست

ترجمہ ، اور کمکن بہیں کو مقام صدیقیت اور مقام نبخت کے درمیان کوئی اور مقام ہو بکہ محال ہے اور اس کے محال ہونے کا یہ مکم وضح اور بیجے کشف سے معلوم ہوا ہے اور بس کے محال ہونے کا یہ مکم وضح اور بیجے کشف سے معلوم ہوا ہے اور اس کا نام قربت رکھا ہے اس سے بھی مشرف فرما یا گیا اور اس مقام کی حقیقت اور اس کا نام قربت رکھا ہے اس سے بھی مشرف فرما یا گیا اور اس مقام کی حقیقت پر اطلاع بخشکی کی بہت توجہ اور بے شمار عاجزی کے بعد شروع میں اسی طرح میں کی بیم میں اسی طرح میں کی بیم سے نام کی بیت نوجہ اور بے شمار عالم کو او یا بیاں اس مقت میں کی حصول کے بعد ہے لیکن اسلم مونا عور طلب مقام ہے۔

## شرح

حضرت امام رّبا بی قدس سرّ فولت بین کرصتیعت اوز بوت کے درمیان کوئی قام نہیں اور میں اکابر دمثلاً مشیخ اکبرابن عربی رحمۃ اللّه علیہ وغیرہ سنے ان دولوں سکے درمیان جرمقام نابت کی ہے اس کا نام قربت رکھا ہے اور اس کو واسطہ قرار دیا ہے ان کا یہ فرمان محلِ ہم اُں اور غور طلب ہے کیونکہ قرآن باک سنے نبی اور صدیق کے درمیا کوئی مقام نابت نہیں کیا۔

سيساني www.maktab

اُوْلِلَكَ مَعَ الْآيِنَ اَنْعَتَمَ اللهُ عَكَيْهِمْ مِّنَ النَّيِيِّينَ وَالْحِسَةِ يُعِيِّنَ لَهِ

قران کا بنیآ کے بعدصدیقین کا تذکرہ کرنا اس امر رولیل ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی ا درجہ ہوسکتا ہے تو وہ صرف صدیق کا ہے۔ وُ اللّٰهُ لَغَالَىٰ علمُ

بین فرسد و اضح بهو که نبوت اورصدیقیت کے درمیال مقام قربت و اسط نهیں بو بین مبر مبر است سکتا کیونکر مقام وہ ہے جوعرُ وج وُنز ول کامتقاصنی ہوا در قربت

وه بے جوعُروج وزول سے خالی ہونیز قربت صدیقتت سے لیحد کسی چیز کا نام نہیں ملکہ یہ صدیقت سے لیحد کہ سی چیز کا نام نہیں ملکہ یہ صدیقت کا جزوا خیرہے ۔ یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہئے کہ مقام قُربت کی توجہ خالص تنزیبہ کی طرف ہے اور مقام حاور وہ بتمام ہوءُ وج و فناہے اور مقام صدیقیت و نبوت سرا برزُزول و محوو بقاہے ۔ یہ اللہ علم مار میں بہت بڑا فرق ہے ۔ و اللہ علم م

⊙ مفترین کِرام بھی اسی امرے قائل ہیں کو نبوت کے نیچے صرف مراتبہ صدیقی ہے۔
 تفسیر صاوی میں ہے: فالصد ڈیقی یے گئے کے مدر تاب والے بوق و

ملتن وزائدتیت وجُورَز ذات ِعَلَّ وَعَلاَ دبن مقام ظاہر می شود چنا نکه مقرعِلماً براہلِ حق ست َشکر الله تعالی تعجیم ترجمہ ، اور الله تعالی کی ذات پر وجود کا زاید ہونا اسی تقام می ظاہر ہوتا ہے جیا کے علما براہلِ حق کے نزدیک ثابت ہے۔ اللہ تعالی ان کی کوسٹ شوں کی جزائے خیر طافر مائے۔

شرح

حضرت امام ربّانی قدّس بر کومقام صدّلقیتی کی سرومعوفت کے دوران بدراید

تخشف والهام معلوم بواكه الله تعالى كا وجوداس كى ذات برزائد سب آب كاليرشف علمائے حق اہل سنت وجاعت کے عقیدہ کے عین طابق ہے کیونکدان کے نزدیک وجود حق ذات بحق برزائد ب يعنى ذات موجود، عالم مهتى و وجُود سے مُنزّه و مُبرّل ب اور زات کائنات سے ورار الور أہے جبكه صوفيائے وجوديد زات اور كائنات ميں ای د تابت کرتے ہیں صوفیائے شہودیکے امام حضرت البُوالم کارم دُکن الّدین شیخ علاؤالةولسمناني قدّس سرة كفرمان "فَوق عَالَيم الْوُ مُجود يَعَالَمُ مَالِكِ الْوَدُ وْ دِيْ ؛ عالم وحود وستى كے أو پر بہت محبّت كركے والے باوشاه كاعالْم ہے، كا بھی ہی مطلب ہے بیر معلوم ہوا کہ حضرت امام رّبا نی قدس سرہ کا کشف وشہو د علمائے شربیت را ہل سنت وجاعت کے صول سے بال برا بر می مخالف نہیں ہے۔ اللہ تعالے نے آپ کے لیے نرعی نظری، استدلالی علوم کو ضروری شفی بنا دیا تھا حضرت خواج بزرگ خواجه بها والدين تقشبت رنجاري رحمة الته عليه ن فرما ياكسلوك متقصود يهي مهاكم الى معرفت تفضيلي اور إستدلالي معرفت محشفي بوجائے بين نائبت بهوا كفلوم شرعبيه بي الماغلوم ہیں را ہو ساوک میں حرعلوم کے ربیبیٹی ہے ہیں وہ صلی علوم نہیں ہوتے ان سے گزرجا نا چاہیتے ، رؤ باللر التونین )

مان وبربت برسکه قضا و قد زیز اطلاع دا دند و آن را برنهجی اعلام فرمودند که به بیج وجه به اصول ظاهر مِشر بعیت غرّامخالفت لازم نیاید و از نقص ایجاب و شائهٔ جرمُر براو مُنز واست و در ظهور مشابه قمر لیکته البدرست عجب ست کم با وجود عدم مخالفت باصول شریعیت این سکله را چرا لوشید با وجود عدم مخالفت باصول شریعیت این سکله را چرا لوشید البيت المحالية البيت المحالية المعالمة المعالمة

ونهشتة اندر

ترجمہ : اورسستل تضاوقدر کے راز پرجمی اطّلاع بنتی گئی اور اس کا اس طرح پرعلم ایا گیا کہ کی کا کر اس کا اس طرح پرعلم ایا گیا کہ کی طرح بھی روثن تنربیت کے ظاہری اُضول وقراعد سے نما لفت لازم نہیں آئی اور یہ استار ایک ایب رواجب کرنا ) کے نقص اور جبر رمجبور کرنا ) کی آمیزش سے پاک وصاف ہے اور چروصویں رات کے جاند کی طرح ظاہر ہے تیجب ہے کہ جب بیٹ کہ اُمور اُمر تربیت کے خالف نہیں ہے تو بھر اِس کو لوٹ بیدہ کیوں رکھا ہے۔ ؟

شرح

معنرت امام ربانی فقرس سرهٔ فرماتی بی کرمقام شها دت کے معاد ف کے من بی اس فقر کوم سکر قضا و قدر کے راز برجی مطلع فرمایا گیا بینی اس دازی استدلالی موفت فقر کے ایک شف معرفت ہوگئی ہے اور بندر بیکشف و الها معلوم ہوگیا ہے کہ واجب تعب لا ایجاب کے فقص اورجر کے شائب سے قطعا مراہ اور عمائے الم شفت کا بہم شفت معقیدہ ہے کہ کا تناس کی ہرجیز تقدیر اللی کے ساتھ وابستہ ہے میں کہ معتبی کہ مدین میں ہے معقیدہ ہے کہ کا تناس کی ہرجیز تقدیر اللی کے ساتھ وابستہ ہے میں اس کے باوجود معتبی فیر بیتی ہرجیز تضا و قدر سے تعلق کھتی ہے لیکن اس کے باوجود التہ تعالی نے بینی ہرجیز تضا و قدر سے تعلق کھتی ہے لیکن اس کے باوجود معن نہیں ہیں جب کہ ایک تم کا اختیار عطا فرماد کھا ہے اور وہ جما دات کی طرح مجبور معن نہیں ہیں جب کہ جربے کا اور پی عقیدہ شریعت مظہرہ کے سرامر فلا ف ہے لہذا امام ربانی مقد اس نہیں ہیں کہ انسان نوشہ تعذیر رہے بوئیہ بی میں ارسے کو کہ کہ بندہ خالق فعل نہیں کا سی فعل ہے اور اختیار سے اور اختیار سے کہ کہ نے والا تھا الدُتو اللی نے تحریر قضا و قدر سے پہلے اس کے اختیار کی فعل کو اپنے جو مجبور کے مراس فعل ہو اور اختیار کی فعل کو اپنے کے میں کہ اختیار کی فعل کو اپنے کو کہ کہ نے والا تھا الدُتو اللی نے تحریر قضا و قدر سے پہلے اس کے اختیار کی فعل کو اپنے حوالے کے والا تھا الدُتو اللی نے تحریر قضا و قدر سے پہلے اس کے اختیار کی فعل کو اپنے کے والا تھا الدُتو اللی نے تحریر قضا و قدر سے پہلے اس کے اختیار کی فعل کو اپنے

العمم المراج المن المناوات الله الله الله الله الله المنافع الله المنافع الله المنافع المنافع

البيتنا الله المحالي المحالية ا

علم اذلی سے جان لیا تھا اور قضا وقد میں اس کو مرتبۂ علم میں ثابت کر دیا تھا لہدنا انسان تقدیر کے تکھے ہوئے بیجبور نہیں بلکہ تقدیر کا لکھا ہوا اس کے نعل افتیاری کے تا ہے ہے بیس نوشۂ تقدیر کو نوشۂ تا ایخ کی طرح محمول کرنا چاہیئے۔ رواللہ اُنگم میں نتا تا میں میں کا زیاد وزیر ایک کی طرح محمول کرنا چاہدیتے۔ رواللہ اُنگم میں مارین میں جادہ میں نا

© فرقد قدرید بنده کوفالق افعال ما نتا به تیکن ملمائیکملین الم بنت وجاحت نے افراط و تفریط کے برخکس مستدال متخب کیا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے ۔ ان کے نز دیک فالق افعال الله تعالی کی وات ہے جیسا کہ آیت قرآنیہ شاہر ہے۔ والله مخطق کے ما تعمیم وکیا تعقیم کی تنابہ ہے۔ والله مخطق کے موث مرتب ہو ''

بنده قدرت منحلوق کے بل بہتے برکسب افعال اور عدم کسب دونوں پرقا درو مختارہے۔ اگر چاہے کئی علی کو انجام دے اور اگر چاہے چوڑ اور کے اس بنا پر وہ تواب علاب کاستحی ٹھہر تاہے مبدیا کہ ارتباد خدا و ندی ہے تجدی آؤ کی ماھے اندو اللہ کاستحی ٹھہر تاہے مبدیا کہ ارتباد خدا و ندوں کے اعمال کی جزار ہے "نیز فرمایا منحت نشر نشاخ فی نشر کے عمال کی جزار ہے "نیز فرمایا منت کا فی نشر کے ایس کی خدار ہے۔ ایس کریہ سے علوم ہوا کہ" ایسان لانا اور کفر کرنا " بندو کے ادا و و و نتیار کے ماتھ مر کو جاہے ہیں تا بت ہوا کہ جربہ وقدر یہ کے عقائد نصوص قرانیہ کے فلا ف جس ۔

من بعض ازعوم بعض ميراندقال الله سُبِعَاكه من من الله سُبِعَاكه من الله سُبِعَاكه من الله سُبِعَاكه من الله سُبِعَاله الله سُبِعَ وَهُوَ السِّمَيْعُ وَهُوَ السِّمَيْعُ وَهُوَ السِّمَيْعُ

له العَمَافَات ١٩ ك الاحقاف، ١٦ كهف ٢٩

الْبَصِيْرِ اوَلِكُلُم إِنَّبَاتُ مَرْيَهِ مِصْ سَتَ حَمَّا هُوَ الْسَمِيْرُ الْبَصِيْرُ الْبَصِيْرُ الْسَعْدَةُ وَهُوَ الْسَمِيْعُ الْبَصِيرُ الْمَاسِيرُ الْبَصِيرُ الْمَسْمَةِ وَهُوَ الْسَمِيرُ الْبَصِيرُ الْمَسْمَةِ وَهُوَ الْسَدَاسِينَ الْمُوجِ فَيَوْتُ مِمَا ثَلْتَ است وَلَوْ فِي الْجُعْمَلَةِ نَفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَلَوْ فَي الْجُعْمَلَةِ نَفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَلَوْ فَي الْجُعْمَلَةِ نَفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وررؤبیت وسماع بمریج مدخلے ندار و انخ

شرح

حضرت امام ربانی قد سرکترهٔ مقام شهادت کے مناسب بعض عُلوم و معارف بیان فرمار ہے ہیں جو آپ برلطریق کِشف والہام وارد ہوئے جنانچہ آپ فرماتے ہیں

www.maktabah.org

آئیمُ ارکه کیس کے مِثْلِه شَنْ فَی کو کُمُوالسَّمِنِیمُ الْبَصَینِیُرُلْه کے دو جُسْرُبِین :

بہلاج و کسیس کے مشالہ شیخی الله تعالی شان تنزیبہ کا بیان ہے اور دوسرا جزو و هُوالسَد مِنیعُ الْبَصِیْ وَمِی س کی شان تنزیبہ ہی کوپورے طور برنطا ہر کر رہا ہے یکن صوفیائے وجودیہ اس آبیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ آبیت کا پہلا جزو تنزیبہ اور دُور اجزو تشبیہ کا بیان ہے ان کامساک یہ ہے کہ اللہ تعالی جامع تنزیبہ وتشبیہ ہے۔

## تث بديه نزيه

- صوفیائے وجودیہ کے نزدیک مراتب وجب چھ ہیں اور وہ مرتبہ شبیبہ کو ہمی انہی مراتب سے جانتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری سمع وبصر بھی اللہ تعلیا کی ہی سمع وبصر ہے جربہ بان ظہور کرآئی ہے جیسے کہ بارش کا پانی برنا ہے سے ظاہر ہواہے در اصل برنا ہے سے نہیں ۔
- حضرت امام رّبانی قدس بترهٔ کے نزدیک ذات بی تعالی بیمشل اور بے بیون و
   بے بیکون ہے اور مرتبر تشبیب سے منترہ و مبترا ہے۔ تکعالی الله عُن ذَالِلے
   عُلُوا کے بیاراً
- صفرت المام را فی قدّس رو کے نزدیک صوفیاتے وجودید کا مذکورہ قول سکر کے قبیل سے اور آپ کا کمشوف می میں سے جو اور آپ کا کمشوف میں کے قبیل سے جو بشراعیت کی سے جو بشراعیت کی میں سے جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی میں سے جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جائے کی جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جائے کی جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جائے کی جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جائے کی جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جو بشراعیت کی جائے کی جو بشراعیت کی جا

مناركيس طابق ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى ذَالِكَ

حضرت امام رباني قدّش سرة كنزوبك أيه مباركه وهو السيمنيع البطير كامطلب بيب كدالله تعالى بهي ميع وبصبير ب اور مبذه ندات خود مركز سميع تصبير نهيس ملكه التدتعالي ابني عاوت جاربه كي مطابق بهاري سمع وبصر اكان و آنكه كوسنينے اور ویکھنے کی نانیرات عطا فرما تاہے ہو مننے اور ویکھنے کاسبب نبتی ہیں اگر اللہ تعالی وه تا تیرات نیخنین تو مبدے مننے اور ویکھنے سے محروم ہوجا میں کہو رکھ بندول كى بيصفات جما ومحض بين اور سننے ديکھنے ميں كو ئئ تاثير نہيں ركھتيں۔ صُوفِيائے وجوديد كااس آيت كے صرو إختصاص سے مرتبہ تشبيه رو دليل لا نا ازقبيل مسكرب وجنبقت سيعيدب كيؤكم لؤكان البخر ميذاداً لِّكَ لِمَاتِ رَبِي لَه كِمطابق صفات بارى تعالى مدو صريع بابراس. ذات بحق كوممكنات كيكسي مرتب كرسا تقاشبهه ومثيل سيدورار مانما عاسيئ جياكة ابت كريد كنيس كيمثله شيئ يرصري عكم موج دب يعبن ًا بات واقوال صوفياً مين وَبِتُ بينه وَتُشبيبه لا تمثیل من کُل الوجُون نہیں ہوتی بلکھی خاص اُمریس ہوا کرتی ہے اور وہاں بھی عارضى اور حقيقي كافرق ممحوظ ربهنا جا جيئيني واحسل بات بيرب كرعا لم مثنال مير لجب سے دے کومکن مک جرب نرمثال ہے اگر جداس کی شِل کوئی چیز نہ ہو مک اُ نُوْرِهُ، وغير إلى مثيل موهبي اسى قاعده رجمول كرنا چاہيئے ـ وَاللَّهُ مُعْلَمُ



معتوب نیرِ عارف بالاست وار محمل افتر بال الدر المو*ی شرط ایز* 



مَوْضُوع لَا عاجت مند فقرار وعُلمار كي مالي امدا و ورنعارت عاجت مند فقرار وعُلمار كي مالي امدا و ورنعارت

# مڪٽوب - 19

منن عرضداشت ِ آحقر الحدَّمر الدشخص الشكر آمده والمؤكر مبلغ وظیفه داران فقرار دبلی و سربهنداز بابت فصل فریون گذشته حوالهٔ ملازمان عَنَّبُ علیته کرده اند که بعب از تحقیق حق مستجفان رسانند

ترجمہ احقیرترین فادم کی درخواست، بے کالشکرے ایک شخص نے آگر بتایا کا گذشتہ تفسل فرار فقر ارکا روہیہ کا گذشتہ تفسل فرنوی کے لئند بارگاہ سے ملازموں کے حوالے کیا گیا ہے تا کھ تھے تھیں کے بعد متحقین کو پہنچا دیں ۔ متحقین کو پہنچا دیں ۔

#### شرح

یرکتوب گرامی صنرت امام ربانی قدس سرخ نے نصص حاجت مندوں کی امداد
کے لیے بطور سفارش اپنے مرشد برخ کی بارگاہ ہیں ارسال فرما بلہے جس میں
مشیخ الجرائس حافظ مولانا علی اور شیخ شاہ محتر حافظ و دیگر اہل علم صفرات علیہم الرحمة
کے سالانہ وظائف ایک ایک ہزار تنکہ رسکہ رائج الوقت، کی ادائیگی وحاجت
براری کے بلے درخواست بہنیں کی گئی ہے۔

حضرت امام رّبا فی رحمة اللّه علیه کے بیر بھائی خانقاہ عالیہ باقوید وہلی شریف کے منظم اعلی حضرت خواحب شیخ سیدفر مدینجاری رحمة اللّه علیه وصوعو فی مشرب بھنے کے ماتھ ساتھ صاحب ٹروت، امنیر ، سخی دل اور فیاض طبع بھی تھے۔ اُنہوں نے خانقا ہ کے اخراجات کے ملاوہ خاص خاص حاجت مندعلمار اور فقر امریح تعول و خان اُن کے مقرر فرمار کھے تھے جو حضرت خواجہ باتی بائٹد اور حصرت امام ربانی رحمتُ اللہ علیہ ماکی معرفت اوا فرما یا کرتے تھے ۔

واضع ہو کدارباب موائع کی ماجیں گوری کرنا ہوجب اجر ظیم اورعادات
اہل کرم سے ہے۔ مدیث نبوی علی صاجب الصّلوات تحیرُ النّاسِ بَنَ
نَفَعَ النّاسَ الله کے مطابق صفرت نواج دہوی اور صنرت امام رّبانی قدّس
اللّٰدُ الْمُرارِهُما غُربار ومساکین کی خرخواہی ، ہمدر دی ورہمکن معاونت فرمایا کے تے
اللّٰدُ الْمُرارِهُما غُربار ومساکین کی خرخواہی ، ہمدر دی ورہمکن معاونت فرمایا کے تے
تھے اور اس سلسلے میں آپ نے اپنے کئی محقوبات میں اہل ٹروت صنرات کو اس
اخرمید کی طرف توجہ دلائی ہے۔

الم علم اَورابلِ وَكَر كَيْ صَوْمِيت كِيما قد وَتُكَيرِي اور مالي معاونت بجلئے خود ایک بہتا من عباوت ہے کیونکھ اس طرح بالواسطہ دواعی علم و ذکر کی سررستی

ہوتی ہے بیجصد قرمار ہیے زُمرے میں شامل ہے۔ رزگان دین کامعمول رہاہے کہ وہ علمارا ورصوفہ

بزرگان دین کامعمول رہاہے کہ وہ علماء اورصوفیار کو اپنے مجود وسخا کا مرکز قرار دیتے تھے جب اُن سے اس کاسبب دریا فت کیا جا تا تو فرماتے یہ وہ نوش نصیب حضرات ہیں جن کا نصب العین فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو لِدری وئی ۔ کے ساتھ قرب اہلی اور خدمت دین کے درجات کے صول کے وُربیئے ہیں اگر ان کی مددنہ کی جائے تو ان کی کیونی اور اخلاص میں فرق آئے گا۔

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه بميشه اپنفصد قات وعطيات عُلمار وضوفيا ريكين وقف ركھتے مديث نبوي ہے اَطْعِـمُ وَاَطَعَـامَـڪمُ البيت الله المراج المرا

الْاَنْقِياءَ وَاوْلُوْ الْمَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِيكِينَ ابِنى دعوتوں میں انہی لوگوں کونٹر کی کروج نیک اور پر ہنرگار ہیں یا ایسے مومنوں کوجن کونیکی سے شغف سے۔

آپ اس کاسبب بیربیان فرمانے کوعلمار کوعلم دین کی تعلیم و تبلیغ کی طوف متوجر رکھنا فراتصن میں داخل ہے اگر بیرصدات روز مرہ کی ضروریات میں اُلجھے رہے توعلمی و دینی مشاغل کیونکرجاری رکھ کیس گے۔

صُوفیا کرام کے نزدیک خدمت خِلق اورُ صیسبت زدہ افراد کی ہمکن امدا د بڑی اہم عبادت کا درجہ رکھتی ہے ۔ عدیث نثر لین میں ہے :

مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنِيَا مَنْ نَفْسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبِ يَنِمِ القِيَامَةِ \* نَفْسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبِ يَنِمِ القِيَامَةِ \*

یعنی جس شخص نے کسی مومن کی دنیا وی تکالیف میں کسے ایک تکلیف رفع کی اللّٰہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف رفع کر دنگا.

غالباً حضرت شیخ معدی علیه الرحمه نے اسی لیے فرمایا تھا ، ۔ طریقت بجٹ ز خدمت ِ خلق نیست

بتسبیح و سحب ده و دلق بیست



مُعَوَّبِ لَيْهِ عارف بِاللهِ صَرْفِرِ جِهِ هِ كُلِي اللهِ عَلَى لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عارف بِاللهِ صَرْفِوْ جِهِ هِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ



یدمختوبگرامی می آپ نے بعض عاجب نے مندوں کی سفار سے سلسلے میں اپنے مرتبر برگرار کیسے و کی خدم نے عالیہ میں تحریر فرما باہے۔



تحقُّر جائيْرِ ح**رُت بِنَ مُحِيِّرِ الح**رِي ولا**جري ة**ريُ وملي لامِرِي وَلِيَّبِ



مُوضَعُ فَا الله وَ الْمُنْ الْمُنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله



### مكتوب ٢١ـ

من إعْلَمُوالِخُوانِ آنَ الْمَوْتَ الَّذِي َ الْمَانِ الْمُعَارِعَانُهُ إِلْهُ الْمَوْتِ الَّذِي الْمُعَارِعِنَهُ وِالْفَنَاءِ عِنْدَ آهْلِ اللهِ مَالَمُ مَتَحَقَّقُ لَمْ يَتَسَيرِ الوصولُ اللهِ مَالَمُ مَتَحَفَّقُ لَمْ يَتَسَيرِ الوصولُ اللهِ مَالَمُ مَتَحَفِّنِ النِّحَانُ اللهِ الْفُدْسِ بَلُ لَمْ يَحَفِّنِ النِّحَانُ اللهِ الْفُدْسِ بَلُ لَمْ يَحَفِّنِ النِّحَانُ النَّا اللهُ الْاَفَاقِيَةِ عَنْ عِبَادَةِ الْمُعَامُودَ اللهِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ اللهِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ اللهُ الل

ترحمه : میرے رُوما فی بھائیو ا آب کومعلوم ہونا چاہیئے کرمب کک وہ موت جومع وف موت سے پہلے ہے جس کو اہل اللہ فناسے تعبیر کرتے ہیں ثابت نہیں ہو گی اس وقت تک بارگاہِ قدس تک وصول میں نہیں ہوگا بلکہ آفاقی باطل معبودوں رکفار وفبی رکے معبود لات ومنات وخیر مل اور نعنسی ہوائی فداؤں (خواہشات نعنس) کی بُومِا سے نجاب حاصل نہیں ہوکئی۔

#### شرح

حضرت الم ربانی قدس ترف العزیز ارشاد فراسته بین که فا اسیان ماسوی الله کدید الله کوفد الک در ای ماسوی الله کدید الک در ای ماسل نهیس بوسختی در برگان دین کا قول مُو دُوافَدُلُ اَنْ تَسَمُونَ وَ اَنْ کَسَمُونَ الله ماسی الله مراو ، اس حقیقت کی طرف اشاره جے جفرت الم مرانی قدس سند فرایا ،

www.maktabah.org

موت بعروف رطبعی موت سے بہتے مرحانا لطائف سقة قالبید سے مجدا ہوجہ ا ہے اور وہ اس طرح ہے کرسالک کا نفس ترقی کر کے مقام قلب تک پہنچ ہے اور بھر یہ دونوں مل کرمقام رُ وح تک اور بھریت منیوں مقام ہے تک بھر ماپروں مل کرمقان مین تک بھر یانجوں مل کرمقام خفی ایک پہنچتے ہیں بھرسا دے مل کرعا کم قدس روطوں ہی ۔ کی طرف پرواز کرجاتے ہیں اور لطیفہ قالبیہ کو خالی بھو طبحاتے ہیں یکن ابتدار میں یہ رواز بطراتی احمال ہوتی ہے اور انتہائیں بطراتی مقام اور اس مبدائی کے باوجود قالب میں شرق حرکت باتی رہتی ہے کیہ

ر میں ہے۔ اس خلیقت کو بنجابی زبان کے معروف شاعر حضرت میں مجمخیش (عارف کھڑی) رحمتُ اللہ علیہ نے ایس قلم بند کیا ہے۔

۔ تن حویلی تے توں وجید بیلی جان مکان تہارا بیں مرجکی آں ہے کوسٹیں سیف ملوکا یارا

مُوتُوْ اَفَّبَلَ اَنْ تَسَمُوتُوْ الْمُرْتِ دُوتُم بِهِ مِنْ الْمُعْمِدُ كَانَام مِهِ مُوتُولًا الله مُوتُ وَقَرِم بِهِ مِنْ الله مُوتُ وَقَرْم بِهِ مِنْ الله مُوتُ وَقَرْم بِهِ مِنْ الله مُوتُ الله مُوتُ الله مُوتُ الله مُوتُ الله مِنْ اللهِ مِنْ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي

مفارقت رُوح از بدن ( رُوح کا بدن مے بدا ہونا) موت إضطراری ہے۔

خواہشات بفن کا مقاطعہ لذات جمانیہ سے اعراض اور گناہوں سے کامل توبہوت اختیاری ہے اور ممو تُحوا اَحبُل اَنْ تَسَمُوتُ وَاللّٰهِ اِس موت کی طرف اِشارہ ہے۔

موت اختیاری کی اقع مسرست کی چارسیں ہیں:

اه معادت اذسید موفت نبر ۲۳ اهمبداً ومعاد منها ۲۹ www.maktabah.org

البيت الله المنافعة الممالية المنافعة ا

یعی مجوک، پیکس، نیند پر ا موت بیض سفیدموت) قابر پالین، چرکداس موست التراقیت برطمتی به دیتے بین م

ایمنی دونون جهان سے مندی رونون جهان سے الدارت نے دونون جہان سے انکھ بندکر لی جاتی ہے لہذا اسے سیاہ موت کہتے ہیں موت کہتے ہیں الدارت موت کہتے ہیں موت کہتے ہیں الدارت موت کہتے ہیں موت کہتے ہیں موت کہتے ہیں الدارت موت کہتے ہیں موت کہتے ہیں الدر اللہ موت کہتے ہیں الدارت کو تابی الدارت کو تابی الدارت کو تابی کو تابی

یمنی آئندہ کے لیے اُمیدوں اور اس موت بِنصنر (سبرموت) امنگوں پر بانی بھیر دینا اورطوال ال یمنی لمبے نصولوں کو خیر باد کہہ دینا بچ نکہ اس سے سالک کی خوشحالی اور سرسنری کا آغاز ہوتا ہے المندا اسے سبزموت قرار دیا گیا گے

مَنْ فَكُمْ يَتَحَقَّقَ حَقِيْقَةُ الْإِسْ لَامِ وَلَمْ يَتَيَسَرُ حَمَالُ الْإِنْ مَانِ فَكَيْفَ يَحْصُلُ الدُّخُولُ فِي زُمْرَةِ الْعِبَادِ وَالْوُصُولُ إلى

اے مسترولبراں

## دَرَجَةِ الْاَوْتَادِمَعَ اَنَّ هٰذَالْهَنَاءَ قَدَّمُ اَوْلُ يُوضَعُ فِي اَطْوَارِ الْوَلَايَةِ الْ

ترجمہ ایس افیا کے بغیر انسالام کی حقیقت نابت ہوتی ہے اور نہ ہی کمال ایمان حاصل ہوتا ہے تو بچر اللہ تعالی کے خاص بندوں میں داخل ہونا اور او تا د کے درجے تک بینجیا کس طرح میتسرا سکتا ہے۔ حالا نکریہ فا بہلا قدم ہے جو ولایت کے دہا میں رکھاجا تا ہے۔

#### شرح

حضرت الم ربانی قدس سرف العزیز فرات بین کوجب مک سالک مقام فن میں قدم نہیں رکھتا آفاقی اور فغنی معبودوں سے رہائی ماصل نہیں کرسک اور نہی اسلام اور ایمان کی حقیقت ثابت ہو کتی ہے کیونکہ یہ مرتب صفیہ قلب اور تزکیہ فنس کے بعاصل ہو آج اس سے پہلے اگر اسلام ہے توصورت اسلام ہے اگر ایمان ہے توصورت امیان ہے۔ اس طرح تزکیہ سے پہلے نماز وزکوۃ ، روزہ وج کی مجی صورتیں ہی ہیں نرکھیقت ہیں۔

صورت إيان اورهنيت إيا كافرق مرت إيان تصديق الحكم

شہودِمصداقِ احکامِ شرعیہ کوکہاجاتاہے۔ حضرت امام تبانی قدس ترہ نے فرمایا کہ ، ظاہرِشریعیت کے علم میں صرف ان آق معبودوں کی نعنی کرنے سے ایمان ثابت ہوجا تاہے یہ ایمان کی صورت ہے لیکن کیان کی حقیقت انعنی عبودوں کی نعنی پر موقوف ہے صورت ایمان کے توزائل ہونے کا

www.maktabah.org

كاحمال ب ليكن تيت اليان الأحمال سيمفوظ ب اى طرح إممال صائحه (نماز، دوزه وخير لم) اگر تکفت اورمزاحمت بعش کے متھ ادابهون توبدان كي صورت ب اور اكر الا تكلف رغبت نفس ك سأتحدادا بول توبير ان کی حقیقت ہے۔ حضرت ثناه عبدالعزيز محدث والموى دحمة التّدعليه نے فرما يا كرايمان كى دو ۲ ایب نختی می ايان ميقيقى مى دونتم پرسه اور ہرایک ان دومتموں سے یا تومد و نہایت رکھتا ہے یا منحرمد و نہایت ركع وه علم البقين ہے اور عوش ركھاس كى بجر دوتميں ہيں يامشا ہدہ ہے كہ اس كا نام مین ایقین سے اور یامشہودِ ذاتی ہے کہ اسس کوئ ایقین کہتے ہیں کی حتیقت ایمان، اطمینان فلب کے بعد ہوتی ہے اور المينان فلب اللهك وكرست حاصل جوماً ب- ألا بذكر الله تَطْمَأِنُ الْقُلُونَ الداس فعلاست يرب كمون

كاول إس قَدر منور بهومبائه كراس كي روشني مين عرش وفرش حبّت و دوزخ اور الم برزخ وغير إس كم سلت منكشف بوجائين.

جبيسا كد مديث ِ حادث بن مالك إس أمر ربشا مدست ملاحظه بو .

عَنْ حَارِتِ بِن مَالِكِ الْانْصَارِي رضى للْعَنْهُ آكَ لَهُمَرّ بِرَسُولِ اللهِ مِسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَعْتَ

المصالف لدنيرموفت - ٢١٠ كم تغيير عزيزي بإره الم صلا من الرعب ٢٨

ياحارِثُ قَالَ آصِبَحْثُ مُؤْمِنًا حَقًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّ لِحُلِّحَةٍ حَقِيقَةُ فَنَمَا حَقِيْقَةُ إِيْمَانِكَ قَالَ عَزَفْتُ نَفْسِى عَنِ الدُّنيا وَآهٰ لِهَا وَكَأْنِ آنظُرُ الله عَرْشِ رَقِي بَارِزًا وَإِلْ آهْ لِ الْجُنَّةِ يَتَزَا وَرُونَ فِينَهَا وَآهُ لِ السَّارِ يُعَذَّبُونَ فِينَهَا فَقَالَ عَبُدُ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ فَهِ

ترجمہ ؛ حضرت حادث بن مالک انصاری وضی اللّٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسُول اکرم صَلَ اللّٰه علیہ و کمیں ایک میں ایک میں ایک اندوں کرم صَلَ اللّٰه علیہ و کمیں مقدمی مومن ہوں " تو آپ صَلَ اللّٰه علیہ و کمیں تھے کہا وو کمیں حقیق مومن ہوں " تو آپ صَلَ اللّٰه علیہ و کہا و کمیں حقیقت کیا ہے ؟ میں نے کہا وُنیا اور اہل و نیا سے وُرخ بھیرلیا ہے گویا کہ کمیں حرشِ اللّٰی کوظا ہر دیکھ رہا ہوں اور اہل جنب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کررہے ہیں اور اہل دوزخ کودکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کررہے ہیں اور اہل دوزخ کودکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کررہے ہیں اور اہل دوزخ کودکھ سے سے ملاقاتیں کر ہے ایک ایک دوسرے کے دوسرے کے ملاقاتیں کر ہے ہیں اور اہل دوزخ کودکھ سے سے ملاقاتیں کے دل کو اللّٰہ تعالیٰ نے منوز کر دیا ہے۔

مر مدیث مرکوری ایمان شهودی کوسی ایمان تقیقی قرار دیا گیاہے قرآن می مرکم مرکم کرم میں اسی ایمان کو نؤر کھا گیاہے الله و لی الذیت المنفوا مجنو جھتم مین الظلکمات الله المنفور فع دوسرے مقام برارشا دہے نؤر کالی نور کی فدری الله لینور من قیساً اور یہی وہ نؤامیان ہے جس سے معلق ارشاد باری تعالی ہے :

يَسْعَىٰ نُوْرُهُ مُ بَنِنَ آيندِنيهِ مِ وَبِاَيْمَانِهِ مِ ٤

له كتاب الروح فله طرانى كبيرمنة جم م البقره ٢٥٠ كم النور ٢٥ كم الحديد ١١

منن وَلِلْوَلَابَةِ دَرَجَاتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بغضٍ إِذْ عَلَىٰ قَدِمِ كُلِّ نَبِيٍّ وَلَا كِنَّةُ خَاصَةً بِهِ وَاقْصٰى دَرَجَاتِهَا هِى الْبَيْ عَلَى قَدَمِ نَبِينَا عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيْعِ الْحُوانِهِ مِنَ الصَّلُورَتِ آتَتُهَا وَمِنَ التَّجِيَّاتِ آيُمُنُهَا.

ترجمه ؛ اور ولايت كے كئى درجے بين بي ميع بين درج عض سے فضل بي کیونکہ ہرنبی کے قدم پر ایک ولایت ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے اوران درجات میں سب سے بلند وہ درجہ جو ہمارے نبی (آپ پر اور تمام انبیار کرام برہماری طرف سے کامل درود اور مبارک ہیے بیش ہوں اکے قدم برہے۔

حضرت امام رّا فی قدّس سرّهٔ کے فرمان سیمعلوم ہوا کہ ولایت کے کئی درجات ہیں جوایک وُوسے سے ببند وبالاً ہیں واضح رہے کہ اس مربر قرآن وحدیث کے واغنح انثارات موجر وبي اوركتب صوفيار ميں اس كى تفصيلات مذكور ہيں ۔ ارباب طریقت کے نزدیک ولایت کی دوسمیں ہیں۔ جوتمام مومنين كوماصل بعصبياكدارشاورباني ب، ولابرت عامم اللهُ وَلِيُ الَّذِينَ امَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ

له البعث رة ٢٥٧

الظُّلُمَاتِ إِلَىّ المُتُورِكِ

عربت الرباب الوكى المنظمة المستراكة المستركة المستركة المستراكة المستراكة المستراكة المستراكة ا

يرولايت عُروج وَرُول اورفا وبقاسة مبارت بهاس كى تعربين صوفي الرام نه ين فرائى ب، هى عِبَارة عَنْ فَكَاء الْعَمْبُد في الْحَقِ وَبَقَائِمُهُ عارف كال صنرت خواجه باتى بالتُدرمة التُنطيب كِلْعَوْظاتِ بِن ولا يَرْفَامِهِ

كى دوشميں بيان كي كتى ہيں ، اقل وَلايت ربغتم وافر ادوم وِلايت ربحبرواف ـ وَلابيت، واوَكِي فَع رزبر كرماح القراح تعالى كرما قد بندس ك قرب كو كهت ہیں اور ولابیت ( وا وَکے کرہ ۱ زیر ، کے ساتھ ، اس صفت کو بجنتے ہیں حمیر سے سبب سيبذه كلوق بيمقبل بومامات اوردنيا والياس كركرويده مومات ببنواق تَصَرَفات اس دوسری قسم میں و افل ہیں اور جو برکات مستعدلوگوں کوماصل ہوتی ہیں وه وُلَايِت ( با نفتح ) كَا الرَّهُويَّاسِت يعِين لوگول كوان دونون موں يرصرف إكت قىم ماصل بهوتی سیدا وبیعین صنارت کوان دونول کا کی جیست ماصل به و با سیدا و بیعین کی و نول قسمول كي ولا يتول ميں سي کھي ايك كا جصته دوسري سے زيا دہ حاصل ہو ماہے برشائخ نشتبندبه رحم الله تعالى برمبشد ولايت دبالفتي كَا وِلايت دبالكسر، بفله دبهاست اور اگر كوئى مقلدار شخص اس ونياسي أشقال فرما تاسب توولايت (بالكسر) كولينيكسي مخلص کے بیے چھوٹرم آباہے اور وَلایت ، بالفتح ، کو اپنے ساتھ لے جا آ ہے اور تھمبی كى نغرش كى مبارير ولايت ( الكسر ، كو ولى سے دلېپس كے لينتے ہيں كے إبل علم كوالتُدتعاليُ نے مختلف ورجات سے نوازلہے انواه طرف مرى مويا باطنى مبياكدارشا وسهد

له الانف ل ۳۳ که زبرة المقامات متصداد لفسل موم الم الاسلام معلم الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

وَالَّذِیْنَ اُوْتُوْاالْعِلْمَ دَرَجَاتٍ لَهِ موفیارکام کنزدیک ولایت کے دو درج ہیں۔ اقل ولایت صُغرلے، مدال میں کم نعون نے مال مرام کی زیر سال کی نہیں ما

دوم ولايت كبرلى رجن في ولايت ولايا كالمحى ذكر فروايات، ولايت مُعنى من ركا ولايت مُعنى من ركا ولايت مُعنى المونين وصالحين كوشامل ب اور ولايت كبرى كري كري عيار ورج بين .

و يه درجر مبوب مُدامل المائية على المربوا ادر و مربوب المدامل المربوا ادر و مربوب المربوب الم

بلکہ آپ کی تبعیت میں آپ کے فلاموں کومجی یہ درجہ عطا ہوا جب اکر اِن کے نہ م تر ہو ہریں ڈیریں کی مورز در مجربہ سے موں طور ہ

يُحَتُّوْنَ اللَّهُ فَا شِبِعُوْنِ يُحْمِّبِ كُمُ اللَّهُ فَي سَتْ البَّتِ سِد. يو درج فاتيت مِحديد من الم

میمرا ورجیرت م مندس بیمیادوایا والحی ترسول الله و خات آسول الله و خات النامین الله و خات م الله و خات

يدرج عبرتي منطق عليه الميلة والثنائب يعتق ركمة بي ويعمل ورحب ويتب المستعلن الذي آشرى بعبدة

سے کی ہرہے۔

له الحب دله ۱۱ که النبار ۱۲۵ که ترندی میزی که علی است این ۱ همه آل سران ۳۱ که الاحزاب ۲۰ که بنی سرایل ۱

واضح رہے کر رور کا تنات منی الله کا است کے باہمی کو سے کہ مرور کا تنات منی الدور کا بھار ہوں کا بھی ہوں کا سمی کو سے کہ موالات جند و فلقیہ کے مظہر ہوں اور مطابق مکر کا انتخاب کی است منا مرک کا انتخاب کی است منا مرک کا انتخاب کی است منا مرک و باطنی آب کی اتباع ہی کے دریعے میٹر آئے اور آب ہی کے شکوہ نہوت سے فیصل کا بیار ہوئے ۔

ویمن باب ہوئے ۔

می انتباع کی دقیمی ہیں متابعت ظاہری اور متابعت وباطنی انتباع کی دقیمیں ہیں متابعت طاہری اور متابعت وباطنی ترکی متابعت باطنی ترکی متابعت باطنی ترکی ولایت سے مرتبہ نرتب سے مرتبہ نرتب سے مرتبہ نرتب سے ان احکام شرعیہ کی طوف اشارہ ہے وار آپ نے سے ان احکام میں اردوں کے اور آپ نے سے قدا تک بہنچا دسیتے۔ مرتبہ والدیت سے وہ اسرار توجید ومعرفت مراوی جرموں کا تنابت کا اللہ یہ بہنچا دسیتہ مرتبہ کا اللہ سے بال واسطہ جربل علیہ السلام (براور است ، حق شبکار و ترکی کے خاصاب اُست کو سکھا وسیتے۔

نبوت کاباطنی بہلویہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کابل ہتغراق وقت تک کا قوی تعلق قائم ہوجائے ایکانام ولایت ہے نبوت کا ظاہری بہلویہ ہے کہ ای قوی تعلق قائم ہوجائے ای کانام ولایت ہے نبوت کا ظاہری بہلویہ سے کہ کہ ماسب باطنی تعلق کی بنار برعالم قدس سے جم کھے ماصل ہو وہ خلق فدا تک بطریق مناسب بہنیا دیاجائے تاکہ بیک وقت خالق اور خلوق دونوں کے ساتھ تعلقات استوار بی بہنی ولی ہوتا ہے لیکن ہرولی نبی ہوتا ہے بکہ ولایت محرفی یہی نبوت ہے لئدا ہر نبی ولی ہوتا ہے لیکن ہرولی نبی ہوتا ہے بکہ ولایت محرفی الی انتحال کے کہا جاتا ہے۔

صوفیائے تھفتن کے نزدیک سرور کائنات منا الدینی و مام کالات بخفیۃ و فعلقۃ کے اسل اور طہر ہیں اور ساری کائنات کو تمام مراتب کالیہ آپ کے ہی وجود سے حاصل ہوئے ہیں۔ لہذا جُملہ انبیار و مرسلین کی روحانیات نے آپ کی ہی دونی سے اخذ فیصنان کیا ہے کیونکہ آپ ہی اوّل میں کھکت الله نُورِی ہے کے شرف سے اخذ فیصنان کیا ہے کیونکہ آپ ہی اوّل میں کھکت الله نُورِی ہے کے شرف سے سرشوف ہیں۔ ۔

وَكُنْهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ مُلْتَمِينَ عَرَفًا مِنْ الدِيمُ

اوریہ بات بھی عماج ولیل نہیں کداولیار الله الله المیار کوام کے وارث اور نائب ہوتے ہیں اور انہا ہے اس کی اور انہارہی سے اعتباس نیے سے اس کی اور انہارہی سے اعتباس نیے سے اس کی اور انہارہی سے اعتباس نیے سے انہاں کی اور انہارہی سے اعتباس نیے سے انہاں کی انہاں کی سے انہاں کی انہاں کی سے انہاں کی سے انہاں کی سے انہاں کی انہاں کی سے انہاں کی انہاں کی سے انہاں کی انہا

بابت يركهاجا تاب كه فلان ولى فلان بى كے قلب پرياز برقدم ہے۔

ولامن البريار جداگانشان ولايت كامظهر بوتا بداور وه اپندايك ورُول ايك ليف البريار جداگانشان ولايت كامظهر بوتا بداور وه اپندايك محين الطيف سي قام محال كرين بخيا بين مثلاً آ دم عليه التلام لطيف مترسي جياعلا التلام لطيف مترسي جياياتلام لطيف مترسي جياياتلام لطيف متن مترسي جياياتلام لطيف متن سياور مرورعالم من النبية ولم لطيف اختى سيدا پين مقام محال كرين بيني بين الطيف متن مرقى بهوتى بيربي بين بين بين بين بين بين بين التلام كي مرقى متاب التلام كي مرقى بين بين التلام كي آوم عليه التلام كي مرقى متن التلام كي مرقى متنا التلام كي منا التلام كي مرقى متنا التلام كي مرقى متنا كي مرقى متنا التلام كي مرقى متنا كي مرقى متنا كي متنا كي مرقى متنا كي متنا كي مرقى متنا كي متنا كي

اولیات کرام کے درجات و مراتب اور مناصب کے تعلق جو غلط مناصب کے تعلق جو غلط فہمیاں یا فی جاتی ہیں اورجن کے خلاف بدعات کے نام سے نظر بین عبیلائی جاتی ہیں ان کے ازالہ کے لیے احادیث مبارکہ سے جندشوا ہد ہدئی ناظرین ہیں۔

⊙ حضرت امام ملال الدین یوطی رحمت العیطید نے اللا کی المحصن وعی قی میں قریبا بیس کتب رواۃ سے "ابرال" کی امادیث نقل فرائی ہیں ہیں تریبا بیس کتب رواۃ سے "ابرال" کی امادیث نقل فرائی ہیں ہیں اوران امادیث کے رُوات پرجرح کے بعد تمام امادیث کو صن اور میح قرار دیا ہے تمام فرق لمادیث کو حمیم کرنے پر ایک قدر شرک رہینی ابدال کے وجود کو تسلیم کرنے پر ایک قدر شرک رہینی ابدال کے وجود کو تسلیم کرنے پر ایک قدر شرک رہینی ابدال کے وجود کو تسلیم کرنے پر ایک قدر شرک کے بعنی ابدال کے وجود کو تسلیم کرنے پر ایک قدر شرک کے بیٹی ابدال کے وجود کو تسلیم کرنے پر ایک قدر شرک کے بیٹی ابدال کے وجود کو تسلیم کرنے پر ایک اور شرک کے بیٹی ابدال کے وجود کو تسلیم کرنے پر ایک اور شرک کرنے پر ایک کا دور شرک کے بیٹی ابدال کے دوجود کو تسلیم کرنے پر ایک کو میں کو بیٹی کے دور شرک کی ایک کرنے پر ایک کو بیٹی ابدال کی ابدال کی دور کو تسلیم کرنے پر ایک کو بیٹی کی کرنے پر ایک کو بیٹی کی ابدال کی کو بیٹی کرنے پر ایک کو بیٹی کی کرنے پر ایک کو بیٹی کی کرنے پر ایک کو بیٹی کی کو بیٹی کی کرنے پر ایک کو بیٹی کرنے پر ایک کو بیٹی کرنے پر ایک کی کرنے پر ایک کو بیٹی کرنے پر ایک کو بیٹی کرنے پر ایک کی کرنے پر ایک کرنے پر ایک کو بیٹی کرنے پر ایک کو بیٹی کرنے پر ایک کرنے پر ایک کو بیٹی کرنے پر ایک کی کرنے پر ایک کو بیٹی کرنے پر ایک کرنے پر ایک کی کرنے پر ایک کو بیٹی کرنے پر ایک ک

أمّت منفق بين اس موضوع برامام طلال الدّين موطى عليه الرحمة في ايك تعلى كتاب تصنيف فرماني كم يعلى ما ألْحَت برُ الدَّالُ عَلَى وُجُودِ الْفُطلْبِ وَالْأُوتَادِ وَالنَّهِ حَبَاءَ وَالْآخِدَ الْمُعَلَّى وُجُودِ الْفُطلْبِ وَالْآفِقَادِ وَالنَّهُ حَبَاءَ وَالْآخِدَ الله عَهِ -

صوفيار كي بعض اصطلاحات كي صل توقرآن وحديث سي ثابت جه ميثلاً ولي أبرار ،أخيار ،نجُبار ،نقبار ،عمد ، رجال اور ابدال وغير لم يهي طرح عوث مهتبيوم اذا داوراوتا د وغیر ہاکی صطلاحات کتب صوفیا میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں علام سيوطَى علب الرحمة في "الخبر الدّال" بين اس سلسك كي چند احاديث نقل فرماني بين ا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْهِ عَزُّوتِ جَلَّ فِي الْحَسْلَق تَلْتَمِاتَةٍ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِلْهِ فِي الْحَلْقِ آرْىَعُوْنَ قُلُوْمُهُمْ عَلَى قَلْبِ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَلِلَّهِ فِي الْحَكْقِ سَبْعَةٌ عُلُوبُهُمْ عَلِي قَلْبِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِلَّهِ فِي الخالف حَمْسَةٌ فَتُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ حِبْرِسِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وبله فِي الْحَلْقِ ثَلْكَ أَقُلُوا بُهُمْ عَلَى قَلْبِ مِنْكَا يَّنِكَ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَلِلَّهِ فِي الْحَلْقِ وَاحِدٌ قَلْبُهُ عَلَى قَلْبِ إِسْرَافِي لَعَكَيْهِ المستكرم كه

ترجمبہ ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسُولِ اکرم منی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسُولِ اکرم منی اللہ عنہ سے فر ما یا خدا تعالی کے تمین سو بند سے نملوت میں ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت منوسی علیالت الام کے قلب پر ہیں جالیس ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت ابر آہمے علیہ السّلام کے قلب کی مانند ہیں سات ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت ابر آہمے علیہ السّلام کے

اله الحادي للفت وي صافح ٢ ج ٢ م ١٥٥ تم ٢ ج ١ الحسادي صفح ٢ ج ٢ المحادي معلم ١٠٠٠ من المعرب ا

قلب کی مثل ہیں بانچ ایسے ہیں بن کے قلوب صنرت برائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں جین ایسے ہیں جن کے دل میکائیل علیہ السلام کے دل پر ہیں اور ایک ہیسا سے عبر کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے۔

مسس كيدرقم طازين:

وَالْحَطِيْبُ مِنْ طَرِيْقِ عُبَنِدِ اللهِ بْنِ مُحْتَدَدُ الْعَبْسِينَ قَالَ سَسِعِعْتُ الْمُسَحَنَّا فَي يَقُولُ النُّقَبَاءُ ثَلْثُ مِاشَةٍ وَالْجُنْبَاءُ سَبْعُونَ وَالْبُدَلَاءُ اَرْدَعُونَ وَالْآخَدِارُ سَنِعَتَ الْمُسَمَّدُ اَرْبَعَتَ وَالْغَوْثُ وَإِحْدُلُهُ

ترجمه بخطیب نے بطریق عبیاللہ بھے سالعسی س مدیث کا افراج کیا کہ میں نے کنانی سے ساہے کہ نعبار تین سوہیں بخبار ستر ہیں ، ابدال چالیس ہیں ، اخیار سات قطب چار اور خورث ایک ہے۔

عِنْ آنسِ رَخِي الله عَنْ آنسِ رَخِي الله عَنْهُ جَالَ قَالَ رَسُولُ الله عِلَى الله عَنْهُ جَالَ قَالَ رَسُولُ الله عِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لَنْ تَخْلُو الْاَرْضُ مِسِنْ اَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ خَلِيْلِ الرَّحْسَانِ فَي هِمْ يُسْقَوْنَ وَبِهِمْ مُنْ فَي مَنْ عَلَى الرَّحْسَانِ الْهَيْدُ مِنْ يُسْقَوْنَ وَبِهِمْ مُنْ الْهَيْدُ مِنْ يَعْمَمُ مِنْ الْهَيْدُ مِنْ فَي مَنْ عَلَى الرَّوْدَ وَالله الرَّوْدَ وَ الله الرَّوْدَ وَ الله الرَّوْد وَ الله الرَّوْد وَ الله الرَّوْد وَ الله الله وَ الله وَ الله المُحافِظ الله والمُحسَنَ الْهَيْدُ وَالله الله والله والله

ترجمہ، حضرت انس دخی المتٰدھندسے روایت ہے کہ نبی کریم منا اللہ اللہ نے فرطا چاہیں آدمیوں سے نمین منالی نرکت فرطا چاہیں آدمیوں سے زمین خالی نرسیے گی جوشل جلیل التُرکے ہیں ، ان کی برکت سے ان بر کرششس برسائی جاستے گی اوران کی وجہست ان کی إمداد کی جاستے گی

المالحي ويومنوا جرم

المحلسادي مديم المريم

مبسم الزوائدي بيكان مديث كي أمناوس بير. والمنع رب كرمديث إنس كينتوا وستعددا حاديث مين موجود بي اور حديث بر ابن معود کی تفصیل مدیث خطیب سے مجی ثابت ہے۔ وَمِينَهَا خَعَرُ الْمِنْهَ قِيِّ إِنَّ آبَدَ الْ أُخَدِّى لَهُ يَذَخُلُو الْجَنَعَةَ بَالْاَعْمَالِ رَولِكِنْ الْمَعَا دَخَلُوْهَا بِرَحْمَةِ اللهِ وَسَنَحَاوَةِ الْآنْفُسِ وَسَكَامَةِ الصَّانِيُّ ترمر ، بیتی شریف کی مدیث ہے جمعیق میری است کے اُبدال اینے عال کی وجہ سے جنت میں واخل نہیں ہوں محے ملکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیسوں کی سخاوت الكسينول كى سلامتى سے داخل ہول محے۔ بعض وسطلاحات بمناصب كالفهوم حضرت علايرستد شريف جرجانى مليد الرحمة فرمات بس كدلفظ لفطولی دلیکے دوسنی ہیں۔ (إوّل) وَإِنَّ بَرْوَزُنِ فَعِينَكُ بِمَعْنَىٰ فَاعِلْمِنْ قَرِبِ (وَبُ رَحُفُ والاميس أبطهم وتشدتر ودم وَلِيَّ مَرْوَذُنِ فَعِيلًا بِمَعْنَىٰ مَغْعُولُ مِنْ مُقَرِّب وَرِيب كِيا حميا بهيبا كحقيل مبنى مقتول كم

كيا بهيدا كوهم كام بنى مقتول مع الله تعالى كافرب الشركرة دمه است اعتبار من أن باحة ارسمى اقال «ولى «الله تعالى كافرب الشركرة دم المعرب المعرب المحرك المورولي «ولى "كوخود الله تعالى البين قرب من ركعة بسير - المحرك من المنظف البينية الم معانى المنطق البينية الم معانى

البيت الله المراج المرا كے لحاظ سے آیت كرميہ الآيان اوليتاء الله لا خوف عكيہے ولا هُے يحنز كنون له مصمتفاد وثابت ہے اورجب مرتبهٔ ولایت كسی کے سیلے البت بواب تواب تمام لوازمات ميت البت بوماب وإذا شبت الشيعي شَبَتَ بِحَكِينِعِ كُواَ زِمِلْهِ ﴿ وَالْحَكَمَدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَالِكَ ، و المنت المنت عرب میں قطب علی کی تئے الحیلی کو کہتے ہیں جس پڑپ کی منظب کے المان کو کہتے ہیں جس پڑپ کی منظب کے المان کو دون کے المان کا مناز کی کی مناز کی کرد کی مناز کی کرد کی مناز کی مناز کی کرد کی مناز ک بغيرنظام عالم بحنهب حاسكتا قطب كيسب بى دائرة وجود عالم قائم ومحفوظ ربت ہے اور ونیاملی آ اربرکات اور طہور جسنات اس کے دم قدم سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اقطاب، تطب القطاب، تطب القطاب، تطب الأقطاب، تطب المراقطاب، تطب المراقط المراسف و، الوحدت، تطب عالم، تطب اكبر، قطب الارسف و، قطبُ الألبال ، فطبُ المدار ، قطبِ الليم يعض صرات نے بارہ اقطاب كے وجود كاقول كياسك والله علم بالصواب . فراتض فطاب كصنت المرتباني قبس سترة العزرين اقطاب فراكفن " قطب أبدال واسطهُ وصولِ فيوض است كدبوجودِ عالم وبقائد العسات دارد' وقطب ارشاد وسطة وصول فييض است كدبارشا و و بدايت عالم تعلق دارد ليرتخليق وترزيق وازالهٔ بليّات ود فيج أمراض وحصُولِ فيك وصحت منوط بفيوص مخصوصة قطب أبدال است وابيان وبهرايت و توفيق حنات وانابت ارسيئات نتيجز فيوضات قطب ارشا داست ترجمه اقطب الدال عالم ك ومجود اور اس كى بقاسة تعلق ركھنے والے أمورمين

اے رینس ۱۲ کے معادت اذبیب بعوفت ۔ ۲۵ سادت اذبیب بعوفت ۔ ۲۵ س

وصولِ فیض کا واسطہ ہوتاہے اور قطب ارشاد ہدایت وارشاد سے تعلق امُور میں وصول فیض کا ایک واسطہ ہوتاہے ۔ اس لیے بیدائش، رزق مصائب واُمراض کے دُور ہونے اور صحت وعافیت کے حاصل ہونے کا تعلق قطب ابدال کے فیض کے ساتھ مخصوص ہے اوراییان و ہدایت اوزیکیوں کی توفیق اور گنا ہو سے توب کا تعلق قطب ارشاد کے فیض کا سیسے ہے ۔

نقل سرمایا ہے:

وَجَعَكَنَا اللهُ تَعَالَى مُعِيْنَا لِلْقُطْبِ الْمَدَارِمِنِ اَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَى الْذِى جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى مَدَا لَلْهِ عَالَى مَدَا لَلْهِ عَالَى مَدَا لَلْهِ مَرَاكِمَ وَرَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى مَدَا لَلْهُ عَالَى مَدَا لَلْهُ عَلَى مَدَا لَلْهُ عَالَى مَدَا اللهُ عَلَى مَدَادُ اللهُ عَالَى مَا اللهُ اللهُ عَالَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

بنایا ہے جوالٹد کے ولیوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالی نے عالم کا مدار بنایا ہے اور جس کے وجود کو رکت اور منین رسانی کی بقا کا سبب بنایا ہے۔

غورف الم مصدر مبى لِلْفاعِل الماس كَ معنى أبي وُعاكر نيوالا، فراديكُ عومت ولا فرأيس، بجارف والاجيب عَوَثُ الْرَيجُ لِ وَ السَّنَعَاتَ صَاحَ وَاعْوَدُ الْهُ

مسطلار صوفیار میں خوٹ ایسے ستجاب الدعوات انسان کے لیے لولا جا ہے س کی طرف لوگ اضطرار کے وقت وُعاکے لیے محاج ہوں اور وہ اگر تحسی بات میرقم کمانے تواللہ تعالیٰ اس کوسچا کرویہ اسے عوصف اللہ تعالی کے إذن سے متصرّب في الأخوان والأوان موتاب. حضرت امام رّبانی قدس سسترهٔ نفر مایا : معاملهٔ إنسان کابل تا بجائے می رسکد اُورافتوم جمیع مشیار بجر خلاخت می سازند و بهدرا افاضد وجود و بقار و سائر کالات خلامری و بالمنی تربط ترمبد ، قبيم انسان كال بوتاسي حس كوتمام اشيار كائنات كا قيوم لين خليفة الله بناياجا تاسيد تمام مخلوق كروجود اوربقا اورتمام كمالات خلام ري و باطني اس كيسيليد سنوسيد . این عارفی که بهنصب قیومتیت اثبا بر شرف شنه است مکم وزیر دار د كر مُهمّات مخلوق را بأومرج ع د كهشته اند "ك ترممر، وہ عارف جو تیوم کے مرتبے پر فائز ہو ماہے وزیر کا حکم رکھ ملہے کم مخلوق کے اہم معاطات کا تعلق السی کے سک تھ ہو تاہے۔

ورس المحمد من من من الفرقية مب والت بارى تعالى بل مجدة الحريم يكيك في من من من من الفرقية مب والت بارى تعالى بل مجدة الحريم كيلي من المحمد والم من المحمد والله مواور ومروس كوقا مر محمد والله واوريد لفت بري المحمد والله واوريد لفظ حب من من المراد المحمد والله والمحمد الفريم من من المراد المحمد ا

کی آویل کی جائے گی تعنی کسی شے کے قیام اور بقاکا وسیلہ و ندلیہ۔
صوفیات کرام نے وضاحت فرائی ہے کہ قیام بخوش ، فطب الاقطاب اور
فردکا مل تقریباً ایک جیسا مفہوم رکھتے ہیں ،صرف قیرم کی صطلاح صنرت ام ربانی
قدس سرف سی شہور ہوئی اور آپ نے تیوسیت سے خلافت اور وزارت مُرا دلی ہے
جنانچہ آپ نے اپنے متعلق اور اپنے جانشین و و قالوٹ قی صنری فرائی ہے۔ ملاحظ۔
اللہ علیہ سے متعلق منصب قیر ترتیت کے عطا ہونے کی تصریح فرائی ہے۔ ملاحظ۔
اللہ علیہ سے تعلق منصب قیر ترتیت کے عطا ہونے کی تصریح فرائی ہے۔ ملاحظ۔
اللہ علیہ سے تعلق منصب قیر ترتیت کے عطا ہونے کی تصریح فرائی ہے۔ ملاحظ۔
اللہ علیہ سے متعلق منصب قیر ترتیت کے عطا ہونے کی تصریح فرائی ہے۔ ملاحظ۔

"بعدازلمحه دید که بفرزندی مرحمت فرمودند و آن خلعت اُورا بتجسام پوشا نیدند و این خلعت زائله کنایت از معامله قبیمتیت کُوده است که بتر بتیت وکمیل تعلق داشته له"

یعنی آپ نے واقعہ بیں دیکھا تھا کو آپ کے مہسے ایک فلعت الباس، بُدا ہو گئی اور وہ آپ کے فرزند ارجمندخو اجر محد معشوم علیہ الرحمة کو مرحمت فرائی گئ وہ فلعت زاکد معاملة قیرمیّت ہے ہو کد تربیّت وکمیل سے علق رکھتاہے معاصب روضة الفیومیّد نے تصریح فرائی ہے کہ سید المرسلین منی الشائیة والم نے اپنے وست اقدس سے قیرم اوّل صدرت امام را انی قدّس سرہ کے سرمبادک پروستار مبادک ابدھی اورمنصب فیرمیّت کی مبارک با ودی لیے

ا بدال صفرت شیخ عبد اس محدث دہلوی علیہ الرحمۃ رقم طراز ہیں ا ابدال صفائص اُمت محری سے ہے کواس میں اقطاب وا وقاد و نجباً و اُبدال موجود ہیں صدیث مرفوع میں اُنس بن مالک سے روایت ہے کہ ابدال چالیس مُرد ا ورعور میں ہیں جب ان میں سے کوئی وصال کرجا تاہے تو اللہ تعالیٰ کسی مردیا عور حواليت الله المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه الم

كوككس كے مبل میں بیدا كروياہے لي

بشرتيس فقطع موكرابني صفات ذميم كوصفات مسيده سع بل يلته بي.

 ابدال جیم فلائن سے بوشیدہ ہوتے ہیں اولیا ئے کاملین کے بوانہیں کوئی نہیں جانتا کھ

ابدالان عن باذن الله نظام عالم من تصرفات فرمات بي اورجب من مراه كالم من تصرفات فرمات بي اورجب من مراه كالم من مراه المراد او فريض بينجات بيراس كى مائيدى المائم مس الدين جزري رحمة التُدعليه نف يه حديث نقل فرما في به : وَانْ اَمْرُادَعَوْنَا فَلْيَقُلْ سَاعِبَا دَاللَّهِ اَعِينُوْ فِيْتِ سَيَا

عِكَادُ اللهِ آعِينُونَ لَهُ

یعنی جب کوئی ان سے مدولیٹا چاہے تو کھے " اسے اللہ کے بندو ميري مدد کروسي

یرون میں میں میں میں میں میں میں واضح ہو کہ بزار نے اپنی میں میں میں میں واضح ہو کہ بزار نے اپنی میں میں میں م روایت کیا ہے اور مجمع الزوائد میں ہے کہ اس کے را وی تقد ہیں ای منہوم کی آئید بیں قامنی محد بن علی شوکانی نے حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عندے مرومی یہ مدیث تھی ہے :

إِذَا الْفُلَتَّتُ دَاكِةُ إَحَدِكُمْ فَلْسُنَادِيَا عِبَادَ اللهِ آخيبُسوًا ٥

یعن جب کسی کا جا نور حبگل می کھوجائے تو اس کو بیکار کر اوں کہنا چاہیے کہ اسے اللہ کے بندو اس کور و کو کیونکر اللہ تعالیٰ کے بعض بندے لیے

العدار في المسبّرة مرجم السّاج ا، له بحراماني تعصيصين المجمع الزوائدهي بي المجمّع الزوائدة من بي المحمّة الذاكين

بھی ہیں جوعالم کو گھیرے ہوئے ہیں تو اُمیدہے کر شاید وہ روک لیں۔ اس مدیث کوامام الولعیل اموسلی اوطسٹ انی نے بھی ابن اسنی کی حدمیث سے روایت کیا ہے۔

تہ تی امریا ورہے کہ اللہ اسکہ اللہ کا منازعہ فیر بنا ہوا ہے کیکن یہ امریا ورہے کہ باذات کے عقیدے کے دائر کے سیا کے عقیدے کے ساتھ بیکالات اولیا رکے بیلے ماننا شرک کے زُمرے میں نہیں آتا۔ ہاں اُگر ہِنت تقلالِ ذاتی اور بلا إذن اولیآ رکے بیاہ یہ تصرفات مانے جائیں تو یقیناً شرک ہے لیکن ایسا عقیدہ کئی لمان کا نہیں ہے۔

حضرت مولاناروم ست بادهٔ قیوّم رحمة التّدعلی شنوی شراعت میں فرماتے ہیں :

سخیر مردانت ورعب لم مدد

آل زمال کا فغان طلب نوماں رسد

بابک مظلوماں ز ہرجب بضنوند

آل طرف بوئل رحمت حق سیدوند

آل ستون ہائے خلل ہائے جہاں

آل سیبان مرض ہائے ہہاں

آل طبیب بان مرض ہائے ہہاں

مِن اِذِ التَّجَلِّى الذَّاقِيُّ الَّذِی لَا اِعْتِبَارَفِيَهِ لِلْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالشُّينُونِ وَالْاِعْتِبَارَاتِ لَا بِالْاِیْجَابِ وَلَا بِالسَّلْبِ مَخْصُوص بِوَلَا بَیْتِهِ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَاللَّسَاكُمُ ترجمہ ، جبکہ تحقی ذاتی حس میں اسمار وصفات و شیونات و اعتبارات کا کوئی احتبارات کا کوئی احتبار نہیں کے طور احتبار نہیں کے طور پر کوئی اعتبار ہے اور نہ سلب رہفی کے طور پر سرور عالم منل شعید والایت والایت محقد یم کل صاحبها الصلات ، کے ماتھ مخصوص ہے ۔ ماتھ مخصوص ہے ۔

#### شرح

حضرت امام ربانی قدّس سره العزید فرمات بین کرختی داتی مین اسکوصفات اور شیونات واعتبارات کا کوئی اعتبار بهین کمدید مجابات بین اورخلی داتی میں بے مجا وصل فریانی نصیب ہو گہے اور یکتی ولایت مجدید علی صاحبها الصّلوٰت التیامات کے ساتھ مخصوص ہے۔ انبیائے عظام اور اولیائے کرام کو یکٹی بلونیل سرور کائنا مئل الدائید ولم تبعاً عاصل ہوتی ہے نہ کہ اِصالات ۔

اسمار وصفات اورشیونات و اعتبارات تصنوف کی دقیق اِصطلاحات ہیں۔ حضرت امام ربّا نی فدّس سرّہ نے معض کتوبات مختسبہ میں ان کی تعریفیات اوران کے باہمی فرق کو واضح مزمایا ہے کیفصیل دفترا قام کتوب چہارم کی شرح میں ملاحظ۔ فرما ئیں۔ یہاں بھی اختصار کے ساتھ چنداشارات نذرِ قاربین ہیں۔

# اسمأ وصفات اور شيونات اعتبارات كي تجث

واضح ہوکہ اللہ تعالی صفات و مجددیہ جمیقیہ ، اصافیہ ، صفات سِلبیہ اوران ما عظم سے موصوف ہے جو قرآن و مدیث سے ثابت ہیں احادیث مبارکہ کے اشارات اور اولیا برکوام کے شف و شہو دسے بہتر میل اسے کہ اسمار وصفات کے طلال بھی ہیں اللہ تعالی کے اسمار وصفات انبیار اور طلاکہ کے مبادئ تعینات رجہاں سے وہ فیض ماصل کرتے ہیں ، اور اسمار وصفات کے طلال رجا بات ، لیطیف اور و اسطے ، اق

مخلوق کے سب دی تعینات ہیں ۔

امم، اس لفظ یا عبارت کو کھتے ہیں جسسے حق شبحانہ اسمار وصفات و تعالیٰ کی جانب اشارہ کیا جائے۔ وہ اشارہ باعتباراس کی ذات کے ہوخواہ باعتبار اس کی صفات کے، ایم مٹم کی تحضیص کر تاہے اور صفت موصوف کی حالت بیان کرتی ہے۔

اممار کی اصل ربوبتیت ہے اورصفات کی صل البیت تمام المار کا الشتقاق رب سے ہداؤر مبلصفات کا انتخراج الله اور الرہے الماروصفات ذات كے جابات ہيں جو جلالي عبي ہيں اور جبالي عبي، ذات بت بُحانه وتعالى ان جابات ميك توراوران سے ورا رہے جب سالك ياعارف ان جابات برنظر والتاب تواس كاسامنا اسمار وصفات ك نشانات وآثار س ہو اہے اورجب ان سے ای نظر برصا آ ہے تو وہ راوبیت اور الہیت کی معرفت کے بعد ذات جی وحدہ لاشر کی کا اللہ اسکار معلوم کرلیت آہے۔ رو اللہ واللہ اللہ مالی متناہی میں کیونکہ اس کے افعال غیر متناہی اسکا مرسی کی بانب ہو تاہد ہو اسکا مرجع اصول متناہی کی جانب ہو تاہد ہو ا تعداد میں ننالوسے ہیں انہیں اسمار سنی سے تعبیر کیا جا آہے جبیبا کہ قرآن مجید میں ہے وَلِلْهِ الْآسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوْهُ بِهَالَهُ يعنى الله تعالى ك اسمار صنى بين اس كوان اسمار سي بكارو . مدیث پاک میں ہے : المنيب بله تينعَة وَتِسْعِينَ اِسْسَّامِائَةً غَيْرُواحِدَةٍ الِتُ لِلْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اِسْسَّامِائَةً غَيْرُواحِدَةٍ

مَنْ آخْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ لَهُ

ترجمہ ؛ اللّٰہ تعالیٰ کے نمالؤے ایک کم سو، نام ہیں جس نے ان کا اِحصار کر لیا ( ان کے عرفان وشہو دسے باطن کومنور کرلیا ) وہ جنت میں جائے گا۔

ان اسمارهنی کا مُرجع المحمد العمال کی جانب ہے جہیں اقبهات اسمار التهات اسمار التهات الماريجة بن اور أبين صفات فبوتية ثمانيه

بھی کہاجاتا ہے۔ وہ یہ ہیں ۔ را، حیات رق علم ہی قدرت رہم ارادہ کاام ۸، تکوین (۵) سمع دا، بصر (۵) کلام (۸) شکوین واضح رسبت كدجب اسمار وصفات غير تمناهيه كامرجع ننالز اسمآ جسنى كامرجع أمحد أمهات إسمار كي جانب بي تولاز مي طور يريد أمهات اسما وصفات بعي حقيقتا أيك بي اصل كي مانب راجع هوس محاوروه اسم الله بيع جو مامع ب حبيع العار اللهدكا اورشا مل ب جبيع صفات الليدكو.

بن وه صورتمیں با وه منطا هرجن میں اعار علم اللی مین طاہر ہوتے ہیں اعیان نابتہ اور صور علميد ك امسي ونوم بن اور وه مطاهر عبضارج بين ظاهر بويت بن إعيان

مكنات وجُوعينى اورعالم شهادت كي امسي بارس جلت بي .

تصنرت أمام رًا في فدِّس سَرُو العزيزِ فرملت بي : " ذات إنست كرقائم بنعسه ببث وصفات

قَائم بالعِيم، يعنى ذات إس كو كهت بي جوخود البيني فنس ك سائحه قائم بواور صفات

جوای ذات کے ساتھ قائم ہوں <sup>لیک</sup>ن ڈات پر زائد ہوں<sub>)</sub> میں میں میں میں

جمہور طمار تکلمین ۱۱ السنت کے نزدیک صفات ندمین ذات ہیں اور نہ غیر ذات کینی لا تھو کو لا تھنٹیر ، ہیں اور ہی فصلہ سے حصے اور واقعہ کے مطابق ہے۔

حضرت امام رّبانی قد س مستره فرماتے ہیں ،

ابل حق بوجود مفات قائل شده اند ووجود الشال را زاید بر وجود زات می دانند و علی هازا می دانندی نبحانز را عالم بعلم می گویند و قا در بقدرت می دانند و علی هازا التیاس ومعتزله و شیعه و تنجمار نبغی صفات قائل اندامه

ترجمہ ؛ اہل حق صفات کے وجود کے قائل ہیں اور ان کے وجود کو ذات کے وجود کو ذات کے وجود کو ذات کے وجود کر ذات کے ماتھ قادر

مِاسْتَةِ بِينِ عَلَىٰ مِهٰ القِياسِ اوريتغزله وشيعه اور حكما رصفات كَي هَيْ كَمَة قالَ بِينِ ـ

ای معرفت میں آگے رقم طرازیں:

و بعضے از متّاخ بن صوفیا کِر بوصت ِ وجود قائل اند د نفی صفات بم تزله و حکما رموافق اند .

یعنی متاظرین صوفیه میں سے مجی کچیر حضرات جو وحدت الوجود کے قائل ہیں صفات کی نفی کے سکہ بیں معترلہ اور حکمار کے ساتھ متفق ہیں۔

من تعلقات والت یا مجات وجراللہ کے مرتبے کا نام ہے لیسنی سیاف است کے سات وجراللہ کے مرتبے کا نام ہے لیسنی کی سات کا بنات کا بنات کا کہ است کے سات اس کے جو اِختصاصی تعلقات قائم ہیں انہی کوصوفیاری صطلاح میں شیونات کے نام سے موٹوم کرنے ہیں بیمٹن صوفیا سے مرتبہ احدیث یا وحدت محصنہ کے اس مبلالی مرتبہ وار دیا ہے جس کے اکثناف رجا بات مرتبہ وار دیا ہے جس کے اکتناف رجا بات

المنت المحالة المنت المحالة المنت المحالة المنت المحالة المنت المن

اُ کھنے، برعالم امکان مل کھنم ہوجائے مبیا کر مدیث نبوی سَلَالنَّعَائِدُولُم شاھدہ اس صطلاح کی صل ایت قرآنیہ کے لَّ یَوْم هُوَ فِی شَانِ لَهِ ہے۔ اس اصطلاح کی صل ایت قرآنیہ کے لَّ یَوْم هُوَ فِی شَانِ لَهِ ہے۔

حضرت امام رّبانی قدس ستره نے فروایا :

مضيونات اللى فرع الدمر ذات راجل شانه ك

یعنی اللہ تعالی کی شیونات اس کی ذات کی فرع ہیں۔ واضح ہو کہ ہر تجلی کے لیے ایک میم خاص ہے جے شان کہتے ہیں جی تعالی جب بندے پر تخلی فرما ماہے تو اس کل کانام حق کے اعتبار سے شان الہی رکھاجا تاہے اور بندے کے اعتبار سے حال یا امر

مجتة بين -

تعینات و تنوعات ذات کے طہورات کا وہ مرتبر جو ذات سے اعتبارات کہلا آئے میں است کے میں است کے میں است کہلا آئے میں شام کے است است کہلا آئے میں شام کے است میں است میں میں است میں است میں است میں است میں است میں است رکھ آئے۔

کے ماتھ خاص مناسبت رکھ آہے۔

سائک کاظلال صفات یک و مول ولایت صغری ہے اور صفا بین ممبر کے یک وضول ولایت کبری ہے اور یہ انبیائے عظام کی ولایت ہے اور شین ات یک وسکول ولایت طلاء اعلی ہے اور ذات یک وسکول مرسب

کھالات نبوت ہے۔

 صفات شیونات اور اعتبارات کے درمیان فرق یہ ہے کہ صفات کا وجود فارجی ذات پرزائد ہو آہے اور مرتبر شیونات مرتبہ ذات سے منتزع ہے اور وجود فارجی نہیں رکھتا اور مرتبر اعتبارات بھی ذات سے منترع اور وجود فارجی نہیں کھنا

اے ارحمان ۲۹ کے معارف انب معرفت - ۲۰ کے معارف انس

لیکنشیونات اورا متبارات کے درمیان فرق با متبار بوداک عارف بیدی اگرعارف مشاہرہ کورے کا دائد تعالی کی صفات جمانی میں سے فلاص فت مثلاً ملم یا قدرت یا مضعوص ومعلوص فت بنترع ہوئی ہے ۔ اس کو مثابرہ شیونات کہا جائے گا اور اگرعارف معلوم کرے کوسفات باری تعالی سے کوئی لیک صفت منترع ہوئی ہے لیکن اس صفت کا تعین عارف کے ادر اک بین بیس آتا اس کومثابرة اعتبارات کے نام سے نیکارا جائے گا۔

مِن وَجَوْقُ جَمِنِي الْحُهُ بُونِهِ وَالْاغِتِ الرَبَةِ عِلْمًا وَعَيْنًا يَتَحَقَّقُ فِي هُلْذَا الْبَقَامِ فَحَ يَحْصُلُ الْمُصَلُّ عُرْبَانًا وَيَحْقَقُ الْبَقَامِ فَحَ يَحْصُلُ الْمُصَلُّ عُرْبَانًا وَيَحْقَقُ الْوَجِدُ جَفِيْقَةُ لِلْاحُسْبَانًا.

ترجمہ ، اور ملم ومین کے کافلسے تمام وجودی اور اعتباری مجابات کا افر جانا اسی مقام میں حاصل ہو باہے اس وقت وسل پوری طرح نصیب ہوتا ہے اور وجد درجہ محان میں نہیں مکر حقیقتاً حاصل ہوجا آہے۔

#### شرح

حضرت امام رتائی قدّس سرّہ فرماتے ہیں عارف جب ولایت محمد تیم علی صاحبها الصّلوات و استیمات کے مرتبے میں پہنچیا ہے تو اس تقام میں تمام محابات و حوُدی و اعتباری اطھ جاتے ہیں اور عارف کو وصل عُریا فی ماصل ہوجا تا ہے اور طلوب کی فیا حقیقی طور پر میسر رَّجا تی ہے جس میں گھان اور وہم کی گخبائش باتی نہیں رہتی ۔ واحمد لینو فالا الله خوص میں گھان اور وہم کی گخبائش باتی نہیں رہتی ۔ واحمد لینو فارا کو مستصفے کے لیے طلال و جابات کے بارے میں کچھ فیصنا یہ میر قاریین ہیں :

عارفین کے نزدبک اللہ تعالی کے انکار وصفات ابیار اور ملائکہ کے مبادی عینا رجهاں سے فیض اخذ کیاجا تاہیے، ہیں اور انعار کے طلال باقی مخلوقات کے مبادی

تعینات ہیں ۔

ظلال سے مرادسائے نہیں بکہ ظلال مخلوق کے وہ لطائف ہیں جن کو اسحار و صفات سے بوری مناسبت کی وجہ سے اسمار وصفار کی فیمن صفات سے بوری مناسبت ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے اسمار وصفار کی فیمن مخلوق تک پہنچیا ہے اسی بنار پر ان طبیفوں اور سبتوں اور واسطوں کو سمھنے میں کہا ان کے لیے ظلال کہا جا تا ہے۔

ممکن ہے کہ ظلال سے مُواد وہی جابات ہوں جن کا ذکر حدیث حجابات ہوں جن کا ذکر حدیث حجابات ہوں جن کا ذکر حدیث حجابات ہوں جن کا ذکر حدیث

حِجَابُهُ النُّوْمُ لَوْكَ شَفَهُ لَاَحْرَقَتْ سُبُعَاتُ وَجهِمَا انتهل إلَيْهِ بَصَرُهُ مِن خَلْمِته لَهُ حِجَابُهُ النَّارُ لَوْكَ شَفَهَا لَاَحْرَقَتْ سُبُعَاتُ وَجهِم کُلُ شَیْنَ اَذَرِ کَ اَ بُصِرُهُ لَهِ تَرْصَدُهُ اَلَهُ تَرْصَدُهُ اَلَهُ تَرْصِدُهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ملین ممبر السب محدید کے مرتب میں تمام مجابات کے اُٹھ جانے کامطلب ملین ممبر السب کے اُٹھ جانے کامطلب میں ممبر السب کے فرائد کے تمام مرتب طے ہوجاتے ہیں اور عادف مرتب کے موات ہے من انتخاب مصفات کے مرتب میں بینے جاتا ہے اور اور عبات عدادِ آمرا ور قابلیت بندب فیض کے عادف اس مقام کی تجلیات کا تحل ہوجا تا ہے۔ وَ باشیر التو فیق

حجابات کی دوسیں ہیں ۔ حجابات نوانی وحجابات ظلمانی

حجابات نُرانی سے فراد صفات بمشیونات اور اعتبارات کے ظلال ہیں۔ حجابات ظُلُمانی سے فراد عالم امکان اور کدورات بشریم ہیں۔ حجابات لوانی کی دوسمیں ہیں .

مجابات وجودیه نطلال ایماًو حجابات و مجودید و حجابات اعتبارید صفات ہیں. حجابات اعتباریہ طلال مشیونات واعتبارات ہیں ۔ زوال حجابات بھی ووقتم پرہے جابات بزرانی کا زوال میمی در والی میمی و جابات بزرانی کا زوال در زوال ملی ب خوالی کا زوال در زوال ملی ب کیونکو صفات و شیونات در بیان میس در تر بین میسیا که ایک عارف نے کہا ۔

مرا زیر و زیر
کو خال و خط زلف توام نیست خبر
حمارت ظلمانی کا زوال عنی و خودی سرم عالم امکان کا فقت اد

حجابات نِطلما نی کا زوال ، زوالِ عینی ونجُودی ہے کے عالم امکان کی کثافتوں اوُر بشرتیت کی کدورتوں کا ارزالہ ہوجا آہے۔

کانام ہے لینی ذات جن کا ایسامشاہدہ جس میں کسی اعتبار زائد کا نشان نہ ہو۔
حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت محقدیم کی صاحبها الصّلوٰت و
السّلِمات کے مرتبے میں عارف کو مقصور عقیقی کا وصل تحقیقی میتر آ ماہے نہ کہ وصل گھانی
یعنی الیما وصل کہ عارف اور ذات کے اسمار وصفات وشیرنات کے درمیان نہ حجا بات فرانی ۔
ظلمانی حائل رہتے ہیں اور نہ حجابات اورانی ۔

آپ فرملتے ہیں اگر کوئی خش نصیب اس تقام کوماصل کرنا پیا ہتا ہے تو اس کولازم ہے کہ مرورکا کنات من الدینی کا مل ستا بعث ومجتب اختیار کرے اور سنت و مجتب اختیار کرے اور سنت و شریعت کی بابندی کا خوب اہتمام کرے کیونکہ بیمقام عزبیرُ الوجُ وہے۔

مَن وَهٰذَاالتَّجَلِيِّ الذَّاقِيُّ بَرُقِيُّ عِنْدَاكُثْرِ الْمَشَانِخِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ سُنِحَانَهُ

ترحمه : اوربیختی ذاقی کثر مشائخ دانله سُجانهٔ وتعالیٰ ان بررهم فرماسته ،

کے نزدیک برقی ہے۔

### شرح

حضرت امام رّبانی قدس مَرهٔ العزيز فرمات مِين که "تجلّی ذا تي"جو ولايت مُحِسمَّت على صاحبها الصّلوت والسّليمات كي ساته مخصّوص ب اكثر مشارّج طريقيت ك نزديك برفى مصيني يتحلى اولا اور بالذات مرور كأننات عليه التحيتة والتنا ركوحهال ہے ویکی خملہ آہسے ارکرام کو توسلا اور تمام اولیا رکرام کو تنبغاً اور ورُا ثناً مبسراتی ہے اور ولايبت كالبندتزين وأكمل تزين درجه ولابيت محذيبطلي صاحبها احتىلوات كا درجه صاحب فتوحات مكحت اورصائحب مرأة الاسرار نے ولایت کی جاراقسام بیان فرمائی ہیں اور ولایت مجمد میرطلقہ کو تصرّفات صوری معنوی کے درمیان جامع اور مقرون میخلافت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے فاتم صنرت سيدناعلى المرتضلي رضى الله عند بين بينانجيه اس جبت سي آب كايه قول نقل فرمایا ہے کہ اگر اہل کتب اربعہ جمع جوجائیں تومیں ان میں سے ہراکی کوان ہی ک كَمَا لِول مست حكم كرسكما بهول والله اعلم بحقيقة الحال، صوفیارے زویک ذات احدتیت سے پہلے مزنز ظہو مانظر معی دانی برتی اور بیجهت تجلی کو تحب کتی دانی کهاجاتا ہے بجکی داتی میں سائك وعارف فاني مطلق موكرا بينے علم وشعورا وراك سے بے تعلق ہو كر اپنے سے کو بلاتعیقن حبمانی ورُوحانی اطلاق کے رنگ میں یا ناہے۔اور بقا با تند کے <del>مربت</del>ے بِرِ فَا رُزِ ہُو کُر کمالِ توحید عِیانی اور وصل عُریا نی کا مقام حاصل کرلیتا ہے۔ وہالٹالتوفیق بیختی ذاتی جس کو اکثر مشائخ رخمهم الله تعالی نے برقی کہاہے اس کامطلب یہ ہے کہ بیخلی ان کے نزدیک وائمی نہیں ملکہ برق (اسمانی بجلی) کی طرح تصوفری دیر

www.maktabah.org

کے بیے اسمار وصفات کے جابات عارف کے علم اور اس کی دیدو سنیدسے باہر ہونتے ہیں اور کھر دو بارہ حائل ہوجاتے ہیں اسی حالت میں ان پڑھنٹور ذاتی کم اور غیبو بہت زیادہ رہتی ہے۔۔

گبفت احوال ما برق جہب ں است و مے بیدا و دیگر وم نہاں است رفتی میں اکار مشائخ نقشبندیہ رکہم اللہ تعالی کے زدیک یہ "تجلی" ملی فرانی دائمی برق نہیں بلکہ دائمی ہے ان کا حضور ذاتی و دائمی ہو اہے غیبوبت وزوالِ حضور کا ان کے زدیک کوئی اعتبار نہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا کا اتبام کا لات سے بڑھ کران کی نسبت سب نسبوں سے بالا ترہے۔ ذالِک فنضل اللهِ یُوْیت مِیْنَ یَیْشَاء ہُ۔

منن ڪماوقع في عباراتهم إن نين بَتا الله فَوَقَ جَمِيعِ النِستبِ وَامَرادُ وَابِالنِسْتبةِ فَوَقَ جَمِيعِ النِستبِ وَامَرادُ وَابِالنِسْتبةِ النِستبةِ النِستبةِ النَّدَائِينَ الدَّائِينَ الدَّانِ الرَّائِينَ الرَّبِ الرَّسِهِ الرَّائِينَ الدَّائِينَ الْمُنْتِينِ وَالْمَى الْمُنْتِينِ وَالْمُنْ وَلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلِينَ الْمُنْ وَلِينَا اللَّهُ اللّهُ الل

حضرت امام رَبانی فدس سرّہ رقم طراز ہیں کداکا برنقشنبدید نے اپنی کتا بوں میں اس امرکی صراحت فرمانی ہیں ہے۔ اس امرکی صراحت فرمانی ہے ہماری نسبت ہمام نسبتوں سے بالا ترہے وہ نسبت

ا محوُلِ الله الله ه چۇالىنىتنا <del>ۋە</del> }{(AA)} حضنُورِ ذاتی دائمی مُرا د کیستے ہیں ۔ *ىرنسىن كى بىندى دُرِرْى كاراز* اِنْدِرَاجُ الِنْهَــَاكِيةِ مكريع في الْبَدَ اليَّةِ بِينِي عِذبه جردوس وسلاسل طرفيت بين انتهائیں عطافر مایاجا آہے وہ اس سلسلے کے سالکوں کو ابتدار میں ہی وسے وسیتے ہیں۔ان بزرگوں کے نزدیک جذبہ دوقعم پہنے جذبۂ بدایت اور جذبۂ نہا بیت کسس سيد مين مذبة بدايت سالك كوابتداريس اسيد دياجا تاسية اكمطالب جذبه كى لذت يحصيفيرمرنه مات بيخاجة بلاكروال صرت نواحه شاه تقشيند كادى قدس سرة كى طرف سے اپنے مريدوں كے بيلے صدقہ اورخيارت ہے بىلسلەنىقىشىندىيە ميں اندُراجُ النَّهُ أَيُّهُ فِي الْسُبِ أَيَّةِ كِي إصطلاح كي صل يرب كدييلسلة خصوصي طور يرطر ال صحابر كرامليهم الضوان برقائم ب يعنى اس مرح مول فضن كا دار ومدار صحبت اور متبت برب كيونك صحابه كرام في محصنور من الليطية والم كي بها صحبت بيس بي وه فيوض و بركات ماصل کریدے تصحیر و وسروں داولیار کرام کو انتہا میں بھی صاصل نہیں ہوتے۔ يرام محوظ رب كدط بقيت كتمام سلاس عاليه كي بنيا وعقائد إل سنت اوراتباع صحابر برقائم ہے لیکن دوسرے تمام سلاسل کے نزديك افاده وكستفا وه رياضت پر موقون بيے اور حضرات بِقن فَبنديد كے نز ديك يه دوات صُحِت رُيخصر بيدي مناسبت اس سلسك كاخاصد كملا في بيد جراس كو دُور بے سلاس سے متاز کرتی ہے۔ صنرت المربان قنس تره فرات بي أنَّ وَلَا يَتَهُمُّ مَ مَنْ وَلَا يَتَهُمُّ مَ مَنْ وَلَا يَتَهُمُّ مَ مَنْ وَبَاللَّهُ عَنْهُ مَنْ وَعَلِيلًا عُنْهُ بعنى اكارنقشبنديه كي ولابيت مصنرت سيّدناصدّ إنّ اكبرضّى الليم منسوب سبع. واضح رہے کہ برنزگ دوطریقوں سے اس نسبت مامعتر کے پہنچ ہیں۔ أولاً ..... بطريق مضرت مستدنا صديق اكبر ضي الليعنة

البيت الله المركب المحل المركب ثانياً .... بطريق حضرت ستيدناهلي المرتصني صفي الله عنه جبكه دوسروسالس كيزرك صرف سيدناعلى المرتضى رضى الله عند كي طراق الله والمسل ہیں ۔ باتر. ما بین مسر ۸ اس مقام پریشهٔ وار د هوسکتاب کیجب اکارنقشنبندیداور دُوریرے تمام طرنقيوں سے اکا بر بھی حضرت بیتانا امام عبفرصا دق رضی التعظیم مصنسوب ہیں تو پیر تعلیم تعلیم کا برے انتیاز کی وجد کیا ہے ؟ تو اس شبر کا جواب پر ب كرصرت امام معفرصا وق رضى الله عنه انسبت صدّيقي اورنسبت علوى وولول کے جامع تھے۔ آپ کے وجُودِسعُود میں یہ دونو نسبتیں مُداگا نہ شان کے ساتھ او بذرتصين امرابس مين اختلاط واستسنزاج ندرهتي تغيين بمبيا كددريا يخ عمنا وكنكا و ونوں انکھے بہتے ہیں مگرایک ووسرے سے ملیحدہ رہتے ہیں ۔ سے ساقعال اللهُ تَعَالَىٰ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيكَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَجُ لِآيَنِغِيانُ اللهُ برية فريس من المربع في مجدد العن أن قدس ميرة فرمات بيركم الحرج المربع ا صاصل ہوئی ہے لیکن بیصنول تھی حضرت میدناصدیق اکروشی اللاحند کی ولابیت ہی سے مقتب بيعبيا كه حضرت شخ البرمعيد الوالخيرقدس نزؤ كؤمضرت سيدنا صديق أبسه رصنى الله عنه كامجتبه مبارك يهيض سه ينسبت ماصل هوني تقي جنانجه اس عبته مبارك كا ايك الكواآج مك دار النصرت شهر مرات مين موج وسيا ئِبَةِ، لبكسس ياكسي مُتبرك چيزك ذريعه القاست *نسب*ت و بليد مميرا فيمن كاسلاقران وسنب سي ابت بديميا كحضرت أوسعف على بسسيتنا وعليه الصلاة والسلام ك كرنة مباركه ك مست مصرست

اله الرئسسان ۱۹-۲۰ كيمشرح مكتوبات قدى الآت رشارح مولانا نفرالله

البيت المجال البيت المحال المح

بیقوب علی نبسین وعلید الصلام و السلام کی انجھوں کی بینائی و ابس لوط آئی یا جیسا کہ حضور طلبی فرنی و السلام نے اپنا مجب مبارکہ حضرت اویس قرنی وضی الله عنه کے سیاکہ حضور طلبی اپنی خصوصی نسبت سے نوازا اور است کے سیا اُن کی ماکھوں کے سیال کا کہ ماکھوں کے سیال کی میں کو قبولیت کی سندعطا فرا دی یا



معتربالير خفرت شيخ عبكر المجيميل ولدشيخ محمنتي لانوي إلطيبًا



مُوَضُوعَ لَا مُورِح ونفس كى تفصيلى بجنب رُورِح ونفس كى تفصيلى بجنب اوليائے مِنتهكين ومروعين

متوباليه یکتوب گرامی صفرت شیخ عبد المجید و کدشیخ محمفتی لا هوری رحمة الدهلیمها کی طرف صادر فرمایا گیا۔ آپ بوسے عالم و فقیہ اور سلحار زماند ہیں سے تصلے۔ آپ نے حضرت مجد دالف ثانی قدس سرّ فی خدمت ہیں ایک عربے نے بی زبان میں تھا تھا بحضرت نے بھی اس کا جواب عربی میں دیا تھا مکتو بات بٹر لیفیہ میں آپ کے نام صرف بہی ایک توب ہے آپ کے واکد سیخ محرفتی لا ہوری مجی اکبری و ورسے بزرگ عالم اور صاحب کا لات تھے۔ اے نزہۃ المؤامر مدالہ جو

# مڪنوب ـ٢٢

من سُبَعَانَ مَنْ جَمَعَ بَانِنَ النُّوْمِ وَالظَّلْةِ وَقَرَنَ اللَّامَكَ اِنْ المُتَبَرِئَ عَسَنِ وَقَرَنَ اللَّامَكَ اِنْ الْمُتَبَرِئَ عَسَنِ الْجَهَةِ مَعَ الْمَكَانِ الْخَاصِلِ فِي الْجَهَةِ مَعَ الْمَكَانِ الْخُاصِلِ فِي الْجَهَةِ وَمَعَ الْمَكَانِ الْخُلْمَةَ الْمَالْفُورِفِعَشِقَ الْجَهَةِ وَمَعَ الظُّلْمَةَ الْمَالْفُورِفِعَشِقَ الْجَهَةِ وَمَعَ الظُّلْمَةَ الْمَالُورِفِعَشِقَ الْجَهَةِ وَمَعَ الظُّلْمَةَ الْمَالُورِفِعَشِقَ بَهَا الْخُ

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے نور (گروح) کوظلمت رنفس) کے ساتھ جمع کیا اور لام کانی (گروح) کو حجو کہ جہت راطراف، سے بُری ہے مرکانی رنفس) کاجس کو جہت حاصل ہے ہم قرین رساتھی بنایا اوظلمت کو لؤرکی نظر میں محبوب کر دیالیس وہ لؤر اس ظلمت پر فریفیۃ ہوگیا۔

# شرح

نفنرمضمون کی شرح سے قبل رُوح اونفس کی حقیقت کے تعلق کچھ موا د قاربئین کی خدمت میں میش کیا جا تا ہے تاکہ اس محتوب اقدس سے صفحمون کو سمجھنے پیس ہولت ہو۔ وُہا للٹر التو فیق ۔ و رم مراح کا لفظ برتی میمشتن ہے بریخ کامعنی ہواہی، اورح کا معنی ہواہی، اورح کا معنی ہواہی کہ اورح کا معنی ہوائی منسسہ تقرآن وحدیث سے اس کا نفخ رک بریخ اہوا، کے معنی میں کھنورک ہونا ثابت ہو تاہد اور ظاہرہ کہ نفخ ملک بریخ اہوا، کے معنی میں لفظ رُوح ذوات واقسے ہے اور اس کا آول صنموم ہے اور یار کو واقسے بل دیا گیاہے لہذا اس کی جمع اُرواح آئی ہے اور بریخ کی ریاح ، رُوح حبم اورانی ہے اور ریخ جم متحرک جیسا کہ امام الوالقائم ہمیلی رحمتہ المتد علیہ نے روض الانف بیں اس کی تصریح فرمانی ہے۔

الله بعشهم مُخَالِث بِالْمَاهِيَة لِلْهُذَا الْجِسْسِمِ الْمُحْسُوسِ وَهُوجِسْمُ نُورًا فِي عَلَوِئ حَفِينِت حَقَّ الْمَحْسُوسِ وَهُوجِسْمٌ نُورًا فِي عَلَوِئ حَفِينِت حَقَّ مُتَحَرِّكُ يَنْفُدُ فِي جَوْهَ رِالْاعْضَاءَ وَكَيْدُرِي فِيسَهَا مُتَحَرِّكُ يَنْفُدُ فِي الْمَنْدُونِ الْمُحَرِينَ الدَّهُ نِ فِي الزَّنْيُونِ مَسْرَيَانَ الدَّهُ نِ فِي الزَّنْيُونِ مَسْرَيَانَ الدَّهُ نِ فِي الزَّنْيُونِ وَالنَّارِ فِي الْفَحْدِم لَهُ وَالنَّارِ فِي الْفَحْدِم لَهُ وَالنَّارِ فِي الْفَحْدِم لَهُ وَالنَّارِ فِي الْفَحْدِم لَهُ وَالنَّالِ فِي الْفَحْدِم لَهُ وَالنَّارِ فِي الْفَحْدِم لَهُ وَالْمَارِقُ فِي الْمُعَلِينَ اللَّهُ مِنْ فِي الْمَارِقُ فِي الْمُعَلِينَ اللَّهُ مِنْ فِي الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فِي الْمُعَلِينَ اللَّهُ مِنْ فِي الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُ

ترجمہ : بے شک رُوح ایک جم ہے جواپنی ماہتیت کے اعتبار سے اسس محسوس غنصری جم کے عالمات اور مقول محسوس غنصری جم کے الفت ہے اور وہ جم افرانی ، علوی ، ہلکا ، زندہ اور مقول ہے جم ہون افوذ کر آ ہے اور بدن میں اس طرح ساست کرما آ ہے جمیعے گلاب کے محمول میں یاتی ، زنتون میں تیل اور کو تھے میں آگا کرمان ہوتا ہے۔ "

المام فجرالدين رازي عليه الرحمة في الم حق كامسلك أيس بيان فرما ياسه : مِنْهُمْ مَنْ قَالَ الرُّوْحُ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ فِي دَاحِسِلِ الْعَالِمَ وَلَا فِيْ خَارِجِهِ وَغَنْرُمُنْصِيلِ فِي دَاخِيلِ الْعَسَالَيْمِ وَكَا فِي حَارِجِ \* وَغَيْرُ مُتَصِيلٌ وَلَا مُنْفَصِلِ عَنْهُ لَكِئَهُ بِٱلْبَدَنِ تَعَلَّقُ التَّذِبِيْرَ والتَّصَرُفِ لِه

زمبر ابعض محققين كاقول بدكر ورق مزعالم مين داخل بدنه فارج مين نه د اغل مین تصل ہے نہ خارج میں، نی تنصل ہے نہ اس سے نفصل ، لیکن انسانی بدن سے سے کانعتق تدبیروتصرف کاہے۔

علمات تكليين صوفيا يعصفين وممات اشراقين وسشائين كايري سلك كورُ وح حم مادى ، فيزفانى ، محدث ، متجرّى ، نوانى ، لامكانى اورج برمجروسيد

◎ گروح کے مادی مُحدث اورغیرفانی ہونے کامطلب یہ ہے کہ وہ قدیم نہیں کم اس کے لیے ابتدار بے مگراس سے یہ انتہانہیں مینی اس کے لیے فنانہیں جلیا کر مديث يس ب خُلِقَ الْاَنْرَوَاحُ قَبْلَ الْآجْسَادِ بِٱلْفَى عَامٍ لَهُ یعنی و وحول کومبمول سے دو ہزارسال پہلے بید اکیا گیا اس مین سے اس

كيديد مدوث زماني مجى ثابت بوكيار

© متجزی ہونے کامعنی بیسہے کیجمع و تفرقہ سے تہم ہے جوصفات محدثات سے ب يغزات مديرة بويعلى صاحبها الصّلات الآزوائ جنود محتدة ا

> لەتنىكىبىرمىڭاج ە كه كتاب الروح صريم كليم ميرمت ا میحی بخاری صد ج

یعنی رومیں جمع کیے گئے نشکر ہیں اور یہ صدیث رقب ان صوفیائے وجودیہ کاجہ کہتے ہیں کہ رُوح واحد ہے اور ممکنات اس کے مظاہر ہیں حالانکہ حدیث کے مطابق ھر روح ایک الگ اور تعقل حیثیت کھتی ہے نیز جوہر فردھی نہیں کہ حدیث میں کافر کی ہوت کے وقت روح کی کیفیت یہ بانی گئی ہے کہ تک قد تی فی تجسس کے کہ میت کے بدن میں خسست برقی ہوجاتی ہے۔

نورانی اس لیے کہا گیا کہ یہ عالم امر سے ہے اور نفخ طائک ہونے کی وجہے
نور ہے اور فرشتوں سے زیادہ لطیف ہے کو نفخ شئی اس شی سے لطیف ہوتا ہے
جیسے انسان کا نفخ اس سے لطیف ہے اور لام کانی کا اطلاق مجاز اُ ہے۔ رُوح کی
اس کیفنیت کو عدیث میں لفظ عما جسے بیان کیا گیا ہے۔

ی تبوم ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ عرض نہیں اور مجرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیف نہیں ملہ مربونے کا مطلب یہ ہے کہ شیف نہیں ملہ مربوطیف ہے اور اس کی کل وصورت اس مربی کی کل وصورت کے میں شابہ ہوتی ہے۔ اور رُوح کی جمہیت متعدد امادیث سے است است ہے اور رُوح کی جمہیت متعدد امادیث سے است کا ایک ایک وح سے تعلق موجودہ مرائنس کا یہ نظر بیر بھی فلط ہے کہ رُوح حیات کی ایک ترقی پڑیسکل کا نام ہے۔ اس نظر یئے کے مطابق جم اور رُوح میں دُوتی کا فرق باتی نہیں رہتی جس کے نیج میں حیات کو بنیا دھی رہتی جس کے نیج میں حیات کو اور شرک سے ہے۔ والعیاد باللہ تُعالیٰ میں عقیدہ ہے۔ جو کفر مربح اور شرک سے جے۔ والعیاد باللہ تُعالیٰ میں میں دور کو میں دور کا مان میں کو میں دور کا مان میں کو میں دور کو میں دور کو میں دور کو کی میں اور میں دور کو میں دور کو کی دور کی دور کی کو کی میں دور کو کی دور کو کی دور کو کی کو کو کی کارور کو کی کو کو کی کا فرق کی کارور کی کو کی کو کی کو کی کارور کی کو کی کارور کی کو کی کو کی کو کو کارور کر کی کو کی کو کی کی کو کو کی کارور کی کو کی کارور کی کو کی کو کی کارور کی کارور کی کو کی کو کی کارور کی کو کی کو کی کارور کی کارور کی کو کی کارور کی کو کی کو کی کارور کی کارور کی کو کی کو کی کارور کی کارور کی کارور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کو کی کو کیا گور کو کی کو کو کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کو کی کارور کی کارور کی کو کو کی کارور کی کر کر کی کو کو کو کی کارور کی کارور کی کارور کی کو کو کو کر کارور کی کو کر کی کارور کی

متعلقات ملكروح بهرحال رُوح ايك لا بُوق تطيفه بحب ركو متعلقات منعلقات الله رويت فرايب وہ ذی محور اور مرک الحقائق ہے لیکن خود کیفتیت و اُفیت سے درا رہے محققی ہے نے یہ محفقی ہے اسے درا رہے محققی ہے ا یہ مجی فرمایا ہے کہ انسان کی تین رُومیں ہیں ۔ رُوم نباتی ، رُوم حیوانی اور روم اِنانی انسانی روح کونفس ماطقدا ورنفس مرک محبی کہتے ہیں ۔

و حرکے دو بدن محضرت خواجہ بیرستیدم مولی شاہ گوار دی علیار حمت روح کے دو بدن مجرر فرماتے ہیں :

" مخققان کابل که کشف ایشان تنتیس اد شکوهٔ نبوت است برا نند که
روح را دو بدن است عنصری ومثالی در نشار فونیا ببدن عنصری تعلق
دار د و بعد فساد این بدن بال مثلب لطیف و درحشر باز ببدا بخضری
تعلق خوا بدگرفت و بهر را معلوم است که بدن عنصری ورخواب مطل می
شود و آن بدن د گیر است که درخواب دیده می شود ، درین حالت رُوح
تدبیر بهر د و بدن می کمت د کوالله بدن عنصری فاسد شود و روح و دعالم
مثال سیرمی کند عجائب عالم مکوت را ، رُوح مُشَل اولیاً ، دُرحیاست
انشکل خواند
و این بون عنصری می تواند کرد که آن را انتزاع و انخلاع می خواند
و این موت اختیاری است که بریاضت حاصل می شود " که
در می مشقین کابل عن کاکشف شوه تونین بست فود لد که بیدان که نزد در که و

واین موت احتیاری است محربی اصنده ماصل می شود یک است محربی اصنده ماصل می شود یک است محربی اصنده می شود یک است محربی است محربی اور دو مرامت ای ایک رُوح توجیات دنیوی میراس عنصری اور محدود بدن سخت می ایک رُوح توجیات دنیوی میراس عنصری اور محدود بدن سخت می است کا مربی کے فنا ہوجائے کے بعد مذکورہ بدن مثالی میں جو بدن طاہری کی نسبت لطیعت ہوتا ہے متنقل ہوجاتی ہے وار محدود بدن مثالی میں جو بدن طاہری کی نسبت لطیعت ہوتا ہے متنقل ہوجاتی ہے اور سے کو دن ، بدن مثالی (برزخی سے نکل کردوبارہ بدرج مصری میں ہوجاتی کی سے کو دن ، بدن مثالی (برزخی سے نکل کردوبارہ بدرج مصری میں ہوجاتا ہے اور سب کو معلوم ہے کھ انسان کا عنصری بدائی سے ندیم مطل اور سرکار ہوجاتا ہے اور

www.maktaban org

انسان کوخواب میں جو بدن انسانی نظرا تاہے وہ یہ بدنج نصری بہیں بکہ وہی مثالی بدن
ہوتاہے المذارُ وج دونوں پدنوں کی تدبیر کرتی ہے ورنہ بدائج نصری فاسد ہوجائے
اور رُوج عالم مثال میں عالم ملکوت کے عجائبات کی سرکرتی ہے اورا ولیائے کاملین
کی رُوحیں اس بدنِ عُنصری سے ذاتی اختیار کے تحت بھی جُدا ہو بحتی ہیں اس مالت
کو اصطلاح تصنوف میں اِنتزاع اور اِنحلاع دالگ ہونا، کہتے ہیں اور اس متم کی ہوت
اختیاری ہوتی ہے جب رُشق وریاضت سے قُدرت و اِختیار حاصل ہوسکتا ہے۔
اختیاری ہوتی ہے جب رُشق وریاضت سے قُدرت و اِختیار حاصل ہوسکتا ہے۔
کو و کروہ ہیں۔ ان میں سے ایک
دوگروہ ہیں۔ ان میں سے ایک
دوگروہ ایک ہی ہے جے رُوج
کی جقیقت مِحْدِیہ عقلِ اقل ، تعیین اقل ، قلم اعلی ، لوج اقل ، نورا قل کے العن اظ
سے تعبیر کیا جا تا ہے اور اُرواج جُرنیہ ای رُوج کُل سے عس ہیں۔
سے تعبیر کیا جا تا ہے اور اُرواج جُرنیہ ای رُوج کُل سے عس ہیں۔

دُوسَر اکروه تَعَدُّدِ ارواح کا قائل ہے اور تبعین میں ملیحدہ رُوح کا وجُدماننا ہے جو بلا إنعکاس ذاتی لطافت کی مالک ہے اور وہ دلیل میں مدیث آلا رُواحُ

عُجِنُوكُ مُجَنِّدَةً في شَيْسِ كرتے ہيں۔ ﴿ وَاللَّهُ الْمُ الْعَلَوْتِ،

اس امرین هجی اختلاف ہے کدارواح کی تخلیق اجبام سے پہلے ہوئی یا اجبام کے بعد قرآن وحدیث سے صراحتاً میں ثابت ہے کدارواح کی تخلیق اجبام سے قب لہوئی ۔ قب لہوئی ۔

يدامر طے شدہ ہے کدرُ وح کی سیح تعراف اور اس کی قیقت و و ملتب اور اس کی قیقت و و ملتب مر است میں میں است کے بارے بین حتی رائے قائم کرنا ایک شکل ترین سکم ہے اور فرمان باری تعالی کیسٹ کو کوئے کے الگڑو ج مُن کُرِ مِن الْحَرِ اللّٰ مَا اللّٰ ال

کامیابی ہے صوفی اِعقین کے ایک گروہ نے رُوح کی ماہیت اور اس کے تعین کے بارے میں توقف کو امرِ مُوُود قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ماہیت درُوح کی دریافت کے لیے مکلف ہی نہیں بھر اس بیغور وخوض کی کیاضرورت ہے۔ اس کی حقیقت اللہ تا جا نہا ہے ہی کانی ہے کہ ہم قرآن وسقت کے مطابق وجود رُوح کا اقرار کرلیں۔

© دُور اگروه حکمائے مغرب کا ہے ان میں کچھ لوگ تورے سے رُوح کے قائل ہی نہیں ان کے نزدیک انسان صرف جبوع نصری کانام ہے جس میں اعضار وقولی کی ترکیب و نظیم کے ساتھ زندگی کاسلسد قائم و جاری ہے۔ اس سے زیادہ وہ انسان کی کوئی حقیقت لیے بہیں کرتے یہی وہ باطل خیال ہے جس سے انسان کے انٹرونالخلوقا ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ ان ہیں سے بعض نے رُوح کی حقیقت پالینے کا دعولی بھی کیا ہے۔ جبکہ ان کی حقیقت کا انحصار سائنسی اور مادی مصولوں پر ہے جس میں ناکامی لیقینی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رُوح مجزاد ہی کو کہتے ہیں کہ رُوح مجزاد ہی کو کہتے ہے ان کا خیال بھی باطل محصل ہے کیونکہ رُوح عالم اُمر سے ہے اور ہم زاد ہی کو کہتے ہے ان کا خیال میں باطل محصل ہے کیونکہ ماضرات او واح کے مراکز بھی قائم ہیں جہاں رُوحوں کو بلاتے اور ملا قاتیں کر اتے ہیں ماضرات او واح کے مراکز بھی قائم ہیں جہاں رُوحوں کو بلاتے اور ملا قاتیں کر اتے ہیں ماضرات او واح کے مراکز بھی قائم ہیں جہاں رُوحوں کو بلاتے اور ملا قاتیں کر اتے ہیں یہ بھی ایک نوش نہی ہے مراکز بھی قائم ہیں جہاں رُوحوں کو بلاتے اور ملا قاتیں کر اتے ہیں ایک نوش نہی ہے مراکز بھی قائم ہیں جہاں رُوحوں کو بلاتے اور ملا قاتیں کر اتے ہیں ایک نوش نہی ہے در اور اسٹانگا کی مراکز ہے در اور اسٹانگا کوئی میں ہو۔ (ور الٹاد مالم)

www.maktabah.org

البيت المجالة المجالة

نفن کامعنی اور وحب رہیں کفنس کالغوی معنی ہے" وجود سی الیسی افس کامعنی اور وحب رہیں کسی چنری ذات یا اس کے وجود کونفنس كهاجا بآب يفظ نفس نفاست سے ب يا تنقش سے، اگر نفاست سے ہو تواس كا معنی بینے فنیس اور لطبیف. تو نفاست اور لطافت کی وجرسے اس کو نفنس کہتے ہیں اگر تنفش سے ہوتو اس کامطلب ہے" سانس کا آناجانا" توسانس کے آنے اور جانے کی وجہ سے استِفنس کہاما تاہیے اگرنفن سے مُراد رُوح لی جائے تویہ اس محسنی ہیں درست ہوگا کہ نبیند کی حالت میں روح جم سے نکل کرچلی جاتی ہے اور بیداری کی جات میں واپس لوط ا تی ہے لیکن اصطلاحی طور ریفنس سے مُراد اخلاق ذمیم کی وہ کیفیات بن حوفظرى اورخلقي بين شلاً حسد ، تُجلّ ، تكبّر عنيبت اوركذب وغيرها . نفس سے قراد ایک ایسالطیف ویجُدہے جواخلاق ذمیمہ کا مُورد و مُضدر ہو جبیا که کان سننے کا، ناک مُونگھنے کا ورزبان چھنے کا مرکز ومصدرہے۔ اس طرح نفس اخلاق ذميمه وعا دات ر ذيله كالطيف اور رُوحا بي محِلّ أَنْصاف ہے بُعنس كاميم وم قرّان سة البعب إنّ النَّفْسَ لا مَتَارَةٌ كِالسُّوعِ لِعِنْ لفس رائيوں كا حكم وين والاب نفس كى اسى تشريح سدروح كم تعلق هي ينظرية قام كيا جاسكت بے کہ وہ اخلاق حمیدہ اور اعمال صالحہ کا نورانی محِل آنصا من ہے اوران کا مرکز وموز اورمصدرہے اور اس ستدلال کی نبیاد بیتقیقت تسلیم کی جاسکتی ہے کہ قرآن پاک میسی جَمُرُ حِي مِن يُدِي مِا كُناه كورُ وح كي جانب منسوب نبين كيا حيا۔ وُاللّٰهُ اعلمُ بالصُّوابُ صوفيات كرام ك زويك فس عالم خلق ك لطالف ميس افسام مسس ايك لطيفه بيعس كامقام مبرانساني مين وسطيبياني يانات ك يقصل بي ، جونفس عادات بفليه سي غلوب ، والسل كونفس اماره كهته بي إنَّ

النَّفْسَ لَا مَنَاكَة بِالسَّوَ فِي جِفْس رياضت اور مُجابِه كُورى رَكَتَ معنيت پر طامت كا المهاركرة بواس كونفن لوآمر كيت بي ولا اُفْسِهُ بِالنَّفْسِ اللَّوَا مَدَة لَه بَونفس مُركَة ومُظَهِ بوكرصلاح وفلاح كه على مراتب پرفائفن بوما تا سهاس كونفن مُطمئة بحت بي لَيَا يَتْهَا النَّفْسُ الْمُصْلَمَ يَتَهُ اِنْ حِعِيْ إِلَىٰ مرة بلن راضِيت مُن مَرضي يَهِ يَهُ

ما المور الفرسس موارك زديك البيس، نعنس كي جهت بعلالت في ما المست المورك وركب البيس، نعنس كي جهت بعلالت المورك وركب البيس الما المورك وركب المبيس المركب السالون و محمواه كورني من البيس الميك خاص في اور مهارت كاحامل ب يكن استك بعكن في الماكن و موالمت البيس الميك خاص في اور مهارت كاحامل ب يكن استك بعكن المنك بعكن الاكامندي اور البيس واقع مواست المي لي في المناسب المي المناسب المي المناسب المي المناسب المي المناسب كالمعمول كي المناسب المي المالي المعمول كي كوك المناسب المي المي المي المناسب كالمعمول كي المناسب المي المي المي المناسب كالمعمول كي المناسب المي المي المي المي المناسب المي المي المناسب المن

نفس اور وح حقیقت اصده بی استه بین اختلاف می است کیفن اور دُوح حقیقت و اصده بین یا متلفه جمبورهمار کے نزدیک دُوح اور نفس ایک بی حقیقت کے دو نام بین، ان بین تغایر باعتبار صفات کے ہے ندکہ باعتبار دات کے باعتبار آولیت کے رُوح ہے اور باعتبار تبدیت کے نسس ہے ایعنی نفخ کک، فرشتے کا مال کے پیٹ بی کھی وقت تورو و ہے لیکن کر ہے محبیت کے وقت اس ریفنس بیسٹ بیل میں کھی وقت اس ریفنس کی اطلاق ہوتا ہے دوس الا نفٹ فیک کی الطلاق ہوتا ہے دوس الا نفٹ فیک کی اللے کے اللہ کے دوس الا نفٹ فیک شک

فرائى ہے اور كتاب الرُّوح ميں ملامرابقيم نے صراحاً فركيا كرياكر إن النَّفْ سوالور وُوح والرُّوح ميں المركادي الرُّوح ميں المركادي الله المركادي المركادي المركادي المركادي الله المركادي المركادي

ملاحظہ فرمایش ای کی میں چیز کو حضرت بلال میٹی رضی الند عنہ نفس سے تبدیر کرتے ہیں اسی چیز کو مر ورعالم میں الندی ہے واحدہ مان لیب جائے۔ رو الندا المؤقی ہیں مگورت ہے کہ رُوح اور نفس کو حقیقت واحدہ مان لیب جائے۔ رو الندا المؤقی میں میں محضرت المور بانی مجد دالعث تانی رحمۃ الندعلیہ زیر نظر کمتوب محل میں میں موج اور نفس کے باہمی معتق کے بارے میں دقم طراز ہیں کہ ذالت باری تعالی مناز نے اپنی قدرت کا ملہ سے نور اور نظمت مکانی اور لا مکانی ہے توس کے ساتھ جو کہ ظلمت اور کائی ہے گئی ہے۔ ایس میں اس طرح طاویا ہے کہ نور اور وح ہے کو نور ور وہ ہے کہ نور ور وح ہے کو نور ور وح ہے کو نور ور وہ ہے کہ نور وہ ہے کہ نور وہ ہے کہ نور ور وہ ہے کہ نور وہ

اور نفس کورُ وج کامحبُوب و مشوق نباکر ہاہمی اِتّصال و مجاورت کے ذریعے رُ وج کی مبلا اور جیک میں اصنا فرکر دیا ہے کیونکہ

م لطافت بے کثافت حب وہ پیدا کر نہیں کتی ہے ۔ چن زنگارہے استِ نئر باد بہب اری کا

جىياكة ئىندسازگرد آلود كىئىغىن صفائى اورلطافت بىداكر<u>نىك يەس</u> كوخاڭلەد كرتيه بيرحتى كزظلمت ترابيه كي دُكرك شيشے كصورت نوراني ظاہر بهوجاتی ہے كہا جب حكمت الليدكا تقاضا مواكدرُوج انساني كواپنے قرب وارتقار كي منزلوں برِفافن كياجائة تواس ذات بت تعالى نے مروں سے يہلے رُوسوں كوبيدا كركے ان كو وق العش يعنى عالم امر (لامكان ميں قيام نجشا اوران كى توجهات كوعالم قدّس (مرتبئه و حوبب ، كى نبأب مبذول كرديائيكن عن بحرر ومول كوذات كے مزيد قرب ووصال كى تمنائقى اور كال قرب وصال كوالتُدتعالى نع مُجابد اور ياضت برموقوف كررها تها اورعالم قدّس عالم أمر مجاهب كيمشقتون اوكلفتون سيرباك تصابنا برين التدتعالي نيه رُوح كموعا لم أمر کی نور<sub>ا</sub> بیستوں سے نکال کرعالم خلق میں انسا نی بدانوں کی ظلمتوں میں <sup>و</sup>اخل کر کے فعل کی مخالفت پر مامور کر دیاحتی کورُ و ح اینے معشوق ظلمانی افس، میں فنائیت اور ہستغزاق کی وجہسے اپنے شہو دِ قُدُسی دابنی لورانیت ولامکانیت کو فراموش کرکے صحاب ہیں ( د منی جانب والوں ، سے کل کر اصحاب تنال د بائیں جانب والوں ، میں شامل ہوگئی۔ حضرت وُعلى للسندر رحمة التُدعليه إسى بنار ير روح كوخطاب فرماتي بي ٥ چهند باشی از معت م خُود حبُدا

پیٹ باعثی از علی م فود طب ا جیٹ گروی ور بدر اے بے جیأ

چنانچہ اگر رُ وح اسی معثوق ظلمانی انفنس کے استغراق میں باتی رہ کر فنائیت مطلقہ نکٹ بہنچی تو اس کے لیے لقینیا ہلاکت اور بربا دی ہے کیونکہ وہ اپنے وطن صلی سے دُور رہ کر اپنی استعدا دوصلاحیت کے جُوہر کو صنائع کر رہی ہے۔ اسی صرورت کی تمیل کے

www.maktabah.org

البيت المعالم المعالم

لیے اللہ تعالی نے و نیامیں آبسیار و اولیار کو اپنی طرف دعوت دینے کا فرلیند سونیا اور لوگوں کو ان کے وطن اسلی کی یا د دلانے کاحکم دیا مصرت مولا ناروم رحمتہ اللہ علسیہ نے فرمایا ہے

> ہرکے کہ دُور ماند از اصل خرکیش باز جُرید روزگارِ وسسل خرکیشس

چنانچ اہل سعادت کی رُومیں انبیار واولیار کی دعوت پر اپنے وطن صلی کی طرف عروج کر جاتی ہیں اورصالحین و مقرّبین کا مقام حاصل کرلیتی ہیں اور اہل شقاوت کی رُومین عوت سے اعراص و انکار کرکے اپنے معشوق ظلمانی مینی نفس کی قید میں رہ کر فاسق و فاجر اور عاصفی کا فرکا خطاب پاتی ہیں ۔

و روح نے بدن انسانی میں داخل ہونے کے بعد عشوق ظلمانی رفنس، میں فنا ہو کر اپنے وطن اصلی رلامکان، کو فراموش کر دیا تھا ذکر لطائف اور شیخ کامل کی توجہات کی وجہ سے جب روح انسانی بیدار ہو کر عالم فترس کی جانب پرواز کرتی ہے توفنس کوجی اپنے ساتھ عُروج کراتی ہے اور ئیر عُروج کے دریعے فنس کومطمئة بناویتی ہے جنانجی فنس مزکن و کُوظم ہو کو کرز ول کرتا ہے اور رُوح مزید کالات قرب حاصل کرنے کے لیے عُروج کرتی ہے اس طرح یہ دونوں اپنے اپنے مقامات اصلیتہ و کھالات عُلیۃ پر پہنی کوئے وج و رُونو نفسی وجہدی، ورُوحی سے مشرق ہو کرفا و بقائے نفسی ورُوحی سے مشرق ہو کہ ویا اور ہوجا ہے ہیں۔

روح کے بدن ہیں تغزاق کی دو حمیں ہیں۔ اگر روح اپنے وطن اسلی کو کمل طور پر فراموش کر دیے اور کچھ تھی یا دنہ رکھے تو ایسے لوگوں کو طائعۂ ناسیاں ہے تے ہیں اور اگر رُوح اپنے وطن اصلی کو بالکل فراموش نذکر ہے تو ان کو طائعۂ سابعت ان کہا جا تا ہے۔

اوليائج هلكيرف مربوعين

جب نف مطمنہ ہو کرفنا وبقاسے شرف ہو کر اپنے مبدار فیصل کب ہنچ مائے تو اس وقت ایستی خص والایت کا اطلاق صادت آباہے۔

 ولی دوحال سے خالی نہیں ہوتا یا توعالم قدّس میں اس کا ستمزاق و استہلاک ع دجی دائمی ہوگا یا دعمت خلق کے لیے رغم ع انزول ہوگا۔

گرنفنس اور رُوح کا استغراق وعُروج دائمی ہوگا اور نُزول نہ ہوگا تو وہ اولیائے متبلکین ہیںسے ہوگا اور اگرنفن نُزول کرسے اور رُوح عُروج میں رہنے تو ایسا

شخص اولیائے مرموعین میں سے کہلائے گا۔

 اولیائے تہلکین سے ستغراق دائمی کا میفہوم نہیں کہ ان کارابطہ اوتعلق مخلوق ينقطع بوجاتاب بكرمطلب يرب كدان كارُوح اورنفس مشاحدة محوب ميرضرة رہتاہے اور ان کے حکومس وجوارح ہو تفاصیل فنس ہیں مخلوق کے ساتھ رہتے ہیں۔ جبكه أوليلت مرتوجين كانفس صمول اطمينان كي بعدنز ول كرك مخلوق سعدايك فتمكى مناسبت پیدا کولینانے اور رُوح بیستوُدع وجی منازل طے کرتی رہتی ہے۔ ©. حواسس وجوارج انسانی کوتفاصیرانفس کھنے کی حکمت بیہ ہے کہ نعنس اور قلبِصنورى دصنعه كوشت، اپس مي كهرانعلق ركھتے بين كيؤكم يه دونون عالم خلق سے ہیں اور قلب صنوری رُضعَہ گوشت ، حقیقت جامعہ ، قلب نوری ، کے ساتھ ظر دیت و مظرو فیت کا تعلّق رکھیا ہے اور قلب نوری ، رُوح کے ساتھ خاص مناہت كاماً مل كيونكه به دونوں عالم أمرك لطيفي بيں بدار فياص د ذات حق سب تمام فیوض وبرکات اوَلاْرُوح لِرِ واُرد ہوتے ہیں اس کے بعد رُوح سے قلب فَری پر اور قلب نزری سے قلب صنوری پر اور و ہاں سے نفس پر بھیر پواسطة نفش حمام ف جوارح يك يمنيخ إي أورج كمرواس وحوارح كاخلاصد نفس مين موجو وسعاس

www.maktabah.org

ک ارداب واسی مصطفیمین مماسط مطول قامندان سیط جس مصر دیگ حواس مذرک نفنس ہیں اور معبض کے نز دیک حواس صرف آلۂ اور اک بِعنس ہیں۔ حصرت امام رّبانی قدس سترہ العزیز کے فرمان ومشاہدہ سیے علوم ہو تاہے کہ آ ہیں۔ کے نز دیک حواس مُذرک نفنس ہیں۔



مَعْوَجانِيْ مِرْاعَبُلُلِ الشَّحَيْخِ الْبِخِ الْمَاكُ ﷺ



مُوَضُّونِ اللهِ مَعْدِی اللهِ مِی اللهٔ الله می الله الله می اللهٔ الله می ا

وتعل مرزاعبدالرحم فانخاناس کے والد کانام مرزا بیرم خال تھا۔آپ ولا دست مليم المرامنطقر ١٢٥ مبطابق ١٥٥١ وروز جمرات قطب البلا ولا جورمیں امیر حبال خاص مواتی کی صاحرادی کے نظب سے متوکد ہوئے ، اھمی جار برس کی عرضی کد آپ کے والد کو گجرات میں قبل کر دیا گیا، وار ثوں نے آپ کو آگر ہ نتقل كردياً بجال أب شابى ماحل من يرورش بات رب فرابوش سنهالي تو تعليمي سلسلے كا آغازكيا۔ اپنے وقت كے نامور علماء وفصلا رفاص كرعلامہ فتح التّلہ تُيرِازي، فاصنى نظام الدّين بَرْشَتْي ، مولا ما محرّا مين اندجا بي جحيم على كملا تي رحمهم التأرّ تعاسط ييهم أم عين سي علوم ظاهري وباطني وفوائد كثيره ماصل كيا . مجرات كي معروف بزرك كشيخ وجيبها للدبن شيخ نصالله علوى رمهما التُدتعالى سيدرُوما في طريقية اخذكيا . اميركېيرميشمس الدين غرانري كى صاحبزادى سے نكاح كيا . اكبرك دور حكومت ميں اعلی حکومتی عہدوں پر فائز رہے ۔ گجرات سندھ اور دکن کے بعض علاتے آپ کے ا تصون فتح ہوئے اکبرنے آپ کوخاننخاناں کالقب دیا ایک متبحرا درقابل عثما د عالم ہونے کے ساتھ سائقہ آپ عربی ، فارسی ، تزکی ، ہمندی اور سسند می لغات کے بھی ڈبر دسست ماہر تنھے ۔ اپینے وُور میں صاحبُ القمر وُ السّیٰیف کے لقب سے شہور هوستة ابيننه دُور مين آبيب مبيرامتنوّعُ الصّنفات الدّرجامعُ الفضائل شخف شايد مى كوئى مو، ١٠٢٩ صير وبلى مين تقت ال فرايا ( مُزعة الخوام مدو مَا شرالاُ مرار)

## مكتوب ٢٣٠

مَن نَجَانَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَإِيَّاكُمْ عَنِ الْمُعَرِ الْمُقَالِ الْمُعَرِ الْمُعَرِ الْمُعَرِ الْمُقَالِ الْمُعَرِ وَعَلَى الْمِهِ مِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدًا قَالَ الْمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدًا قَالَ الْمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمه المينسجان وتعالى مم كواور آپ كو اپنے صبيب لبيب سيلالبشر من الفينيونل اجواسود واحمر اجن وائس ياسياه فام وشرخ فام ياعرب وعجم الى طرف مبعوث موت كي كيطفيل ايسة قال سيجوحال سيداور ايست علم سيح عمل سيد فالى مونجات بخشے والين اور الله تعالى اس بندے پر رحمت ادل فرمائے ہو اس وعا برآ من كے ۔

### شرح

بیکتوب مرزا صبالرحیم خانخاناں کے ایک مکتوب کے جواب بیں صادرہوا جس میں شیخ ناقص سے طریقہ افذ کرنے کی ممانعت اور شیخ کا مل سے ملازمت یا رَبِ لَا تَسَلُبُنِی حُبَهَا اَسَدًا وکیز تحمُ الله عسبُدًا فَتَالَ (مِیْنَا یعی اسے الله ایلی محبّت کو ابدیک میرے دلسے دُورنہ فرااور رحم کر اس شخص پرج میری اسس دُعاپر آمین کھے۔

مَنْ اعْلَمْ اللَّهُ الْآخُ الْقَابِلُ لِيطُهُوْ رِ الْحَكَمَالاَتِ أَظْهَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِعْلَكُمْ مِنَ الْقُوْقِ آنَ الدُّنْيَامَ زَرَعَهُ الْاحْدَةِ.

ترجمه ؛ اسكالات كظهوركي استعداد ركفنه والديجاني ؛ الله تعالى ب كى استعداد كو قوت سفعل بي لات اب كوجاننا جا جيتے كه وُنيا آخرت كي هيتي ج

شرح

الم رَبانی فُدّس سَرہ المُسنِحانی نے مزاعبدالرحیم خانخاناں علیہ الرحمۃ کے لیے اللہ الرحمۃ کے لیے اللہ الرحمۃ کے لیے

ايك دُحائيدُ كلم ارشاد فرما ياسب كرالله تعالى في آب كى ذات بين و كالات ولايت بالفؤة ركعي وستعبى ان كوبالفنل فالهرفر التقاكد آب كى استعدادو فالبيست عمل طور برسائے امات بھر وعلے بعد ایک مدیث تربیف بے عموم کی طرف توجہ ولائى كم الذُّنيك مَزْرَعَةُ الإنجسرة إلى رُفيا آخرت كي تعيين الله الكامطاب يب كرجم انساني تخم ولايت كي كيني ب استخص بإفنوس ب كرم ان كيتي ين فقرو ولاليت كانهج نداويا إحمال صالحه كاياني ندديا اوراس كي انتعدا وكوضائع كوديار اس کے بعدارشاد فرمایا کهزمین اس کے بعدارشاد فرمایا کہ زمین شیخ ناقیص و شیخ کامل کی بیجان کی ستعداد کومنا تع کرنا دو طرح برست ایک بر که زمین استعداد میں مجھ مزابیا دوسرے برکه خراب اور فاسد بہج بوديا اوركجه زلبث سيغمبيث احدفاسد تخم لودينا زياده نقضان ده سيداور فاسديبج بودينا يهب كطريقه كمي شيخ ناخس مع مامل كرا يحيونكم يشخ ناقص وهب عجر خوابشات بغنس كے البع بو بنتت وشریعت كامكمل پابندند بو طریق مُومِل اور غيرموسل من متياز ندكرسكتا مو،طالبون كي متلف استعدا دات كونتمجمت موظامر ب كرجب يشخ ان اممورين اوراك وفهم ندركهما موكا تونقينيا مذربي استعداد والي طالب كوسكوك كراست پراور سلوك كي استعداد والے كوم زبر كے طراق پر فرال كر ان کی قابلتیت کوضائع کر دے گا اس طرح خودمجی محراه ہے اور ان کو تھی گراہ کر دے کا کیونکہ طالبوں کی متعدادیں مختلف ہوتی ہیں بعض محبوب مجذوب أور محمدی المشرب ہوتے ہیں اور معبن محت سالک اور خیر محدی المشرب ہوتے ہیں ان ہیں ہردوسکے زوق مسبق اور اوراد و وفا لقت بھی مُدامُدا ہوسَتے ہیں جِنانج محبولول كاسبن كحراراسم ذاست ومراقبات بين أكدمذر بالفؤة شي بالبغل وتبا

www.maktabah.org

اورْ مُحِبِّوں كاسبق تحرارِ نفى اثبات اور مجامدہ وریاضت ہیں تاكہ آبہیں تركیبُفس كی ثنان حاصل ہوجائے۔

سشیخ الاسلام صنرت خواج عبدالله انصادی رحمته الله علیه فرمات به کیکشف فراست کی دونتمیں ہیں .

ر او کا کشف و فراست اہل مؤع و ریاضت جیسا کہ ہند کے جگی رہمن اور اُڈان کے تحیم وفلسفی جوفاقس اور مجاہدوں کے ذریعے اُمور کوئنیہ کے کشف پر قا در ہوماتے ہیں.

دوم کشف وفراست ابل صلاح ومعرفت جوطالبان حق کی ہتعدادوں میں تمیز کر اسکتے ہیں اورجائے ہیں کدکون شخص صول معرفت کی قابلیت رکھیا ہے اور کون نہیں رکھتا ہیں وہ نفوس قدسیہ ہیں جوشیخ کامل کہلانے کے ستی ہیں جنایہ امام ربانی جبر دالف ثانی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کھ :

الشَّيْخُ الْكَامِلُ الْمُكَمِّدِ أَوْا اَرَادَ تَرْبِيَةَ هٰذَا الطَّالِبِ وَتَسْلِينَ الْمُكَمِّدِ أَوَلاً الْسِ اِزَالَةِ الطَّالِبِ وَتَسْلِينَ النَّالِكِ النَّاقِصِ الْخُ مَا اَصَابَ مِنَ السَّالِكِ النَّاقِصِ الْخُ

یعی شیخ کا ال کو گرجب طالب کی تربتیت کرتے اور اس طریق پر میلانے کا الدہ کرتا ہے تو بہتے اس خرابی کو وُور کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے جو اس کوشنخ ناقص سے پینی ہے بھراس کی زمین قلب میں اس کی استعداد کے مطابق عمدہ تمخ و الست ہے بنب اس سے ابھی کھیتی اُ گئے کی اُمید والبتہ ہوتی ہے جبیبا کہ ایات اُت اُنیم مسئل کرتا ہے تھے بنی کہ اور مسئل کرتا ہے کہ اور مسئل کے اور مسئل کے اور مسئل کی میں مدومتی ہے ۔

جه البنت الله المرابع المحروب المرابع المحروب حضرت امام رباني كنز ديك شخ كالامكمل كي شحبت كبريت احمر المسرخ گندهک، کی طرح الحبیرہے۔اس کی نظیر دُوا اور اس کا کلام شفاہے نیائج حسب تصریحات صوفیائے کرامشیخ کامل کے نثرائط وقیود درج ذیل ہیں۔ يابندعقيدهُ ابل سِنت ،عالم قرآن وحديث ،عادل ومتقى ،عامل بالكرّا والشُّهُ: " زاهد في الدنيا، راغب في الأخمـــرة ، آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، مجذوب سالك سلوك تمام كرده ،سالك مجذوب سلوك تمام كرده ،صاحب شجره سلسله، صا اجازت وخلافت وغيرهم . ركاني شفاء العليل وغمي من كتب التصوّف، اولیائے تنبند یہ مجذوب الک ہوتے ہیں سیانقشبند یہ اولیائے تنبند یہ مجذوب الک ہوتے ہیں مجدیہ کے مشائخ زياده ترمجذوب سالك بوتيه بير كبيزنكه وه نسبت صديقتي كي وجه مينحبت اورجذب کی راه سے پہنچتے ہیں اسی لیے خواجگا ن قشنبند میر جذب ،محبّت ،کانملب ربهاب اورانهين محبوبتيت كي مندر يطها باجانات جبيا كدحضرت خواجه الإكردال شاہ نقشبند کجاری قدس سترہ العزیز نے فرمایا: سى سالىث تانچەبها ؤالدىن مىگوپېت دائوكند ینی محقتمیں رس سے محبوّ بیت کی مُسند بریداء از حاصل ہے کہ میں جو کہا ہوں فڈا وہی کر تاہے۔ یرونی تربیب . سلسانفشبند پرمجد دید میں عالم امر کے لطائف کی سیرکومقدّم رکھا جا آہے اور الم سلسانفشبند پرمجد دید میں عالم امر کے لطائف کی سیرکومقدّم رکھا جا آہے اور الم

سلسله هشبند یو مجدویی میں عالم امر کے لطائف کی سیرکومقدم رکھا جا آہے اور کی ہے کہ عالم امرکی سے کہ عالم امرکی سے کہ عالم امرکی سیدے اور عالم خلق کی سیدے تزکیہ کی سیدے طالب کو تصفیہ کی دولت سے نواز اجا آہے اور عالم خلق کی سیدے تزکیہ کم مقام حاصل ہوجا آہے کیون کے عالم امراپنی ذات کے اعتبار سے لطبیف وراؤر انی

لے مفوظار .

ہے اورعالم خلق اپنی ذات بیں کثیف اور طلمانی ہے لطائف عالم خلق کی صاحبت
اور مجاورت سے عالم اُمرکے لطائف برج گردو خبار اور طلمت بھاجاتی ہے اسس کا کثرت ذکر، إِنّباع سنت اور توجہات بیخ سے تصفید کیاجاتا ہے اور عالم خلق عجُ ں کہ باعتبار ذات کے ظلمت اور کد ورت سے طقت ہے اس ہے مجاہدہ وریاضت
باعتبار ذات کے ظلمت اور کد ورت سے طقت ہے اس ہے مجاہدہ وریاضت
محرستاں کا ترکید لازم ہو تاہے اکر بالفعل جذب کی لیا قت بدیا ہوجائے کیونکوجذبہ
محرستا کے متعامنی ہے محبوبیت خواہ ذاتی ہوج کہ محتری المشرب کا خاصد ہے اور محربیت نواہ عارضی ہوج کو عیر
وہ ترکید سے بہلے بھی ایک قبم کا جذبہ رکھتا ہے اور محبوبیت نواہ عارضی ہوج کو عیر
محری المشرب کی صفت ہے اور ترکید سے بہلے جذبہ کی لئت سے آشا نہیں ہوتا۔

نیسیخ کشیخ کی دوسی سیسان کی جاتی ہیں۔ مرکز کا میں میں میں اس کی جاتی ہیں۔

مجذوب سالک دمجنوب)

سالک مجذوب (محت)

طالب کے بیک شیخ اقل کی محبت اکمیر اورعزیز الوجود ہے۔ اگر ایک شیخ کی محبت کی اورعزیز الوجود ہے۔ اگر ایک شیخ کی وولول کی محبت ماصل نہ ہوسکے تو بھر ہے ووم کی محبت کو فنیمت بہنچا سکتی ہے شیخ دوم محبتوں میں بہنچا سکتی ہے شیخ دوم کی محبت وہاں کے تصور سے بھی فالی ہے۔ کی محبت وہاں کے تصور سے بھی فالی ہے۔

سشیخ کال و کمل طالب کے باطنی مزاج اور اس کی انتعداد کے مطابق تربیت کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے مشال اگریٹنے کمسی صاحب استعداد محتدی المشرب کوسلوک کی راہ پر لے ملے تولاز آ اس کی استعداد کوضا تع کر دے گا اسی لیے شیخ کامل اگر کسی طالب کی

بلت ولارما اس استداد وصاح روسه ۱۵ یسیدی اس ارسی فات است. تربیت اینے ذیتے ایت بہت تو وہ بہتے ہی ناقص کی فاستر ببیت کے منرر کو دور کرتا ہے اور اس سے بعد طالب کی استعداد کے مطابق اس کے قلب کی زمین میں

صالح بيج والتب جكارآمدا ورسيج نيز ابت اواب.

مِن التَّتِمَةُ الْعَجَبُ كُلُ الْعَجَبِ اَنَّ الْاَخَ الصَّادِقَ قَدْ نَفَتَلَ النَّ مِنَ اللَّخَ الصَّادِقَ قَدْ نَفَتَلَ النَّ مِنَ الشُّعَرَاهِ الْفُضَلَاهِ مَنْ يُلَقَّبُ فِي الشِّعْرِبِالْكُفْرِي وَالْحَالُ يُلَقَّبُ فِي الشِّعْرِبِالْكُفْرِي وَالْحَالُ

آن دُمِن السّاداتِ الْعِظامِ
ترجمه ، آخرکلام، نهایت تعبّب کی بات ہے کہ سیتے بھائی ، قاصد، نے بیعی
تایا کہ آپ کے بم شین فاضل شاعروں میں ایک شخص شعروں میں لینے سیلے
تایا کہ آپ کے بم نشین فاضل شاعروں میں ایک شخص شعروں میں سیے ہے
تکفری تخلص ولطب استعمال کرتاہے ۔ حالانکہ وہ سادات عظام میں سے ہے

#### شرح

حضرت امام ربانی قدّس سرہ نے مزاعبدالرجیم خانخاناں کو اپنے کوّب ہیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ کے ایک فاضل شاع دوست اپنے شعروں ہیں اپنے بیے ۔ گفری منظام سے ایک خاندان سے مقتل رکھتے ہیں جالان کہ وہ سادات عظام سے برگ خاندان سے مقتل رکھتے ہیں جبکہ ہم مان کے بیے لازم ہے کہ ایسے گفریہ الفاجات و اسے تقر الفاجات و الے شیر الفاجات و الے شیر سے دُور بھا گنا چا ہیں اور مالوں کوقر آن کھیم میں کا فروں سے دُھمنی رکھنے اور ان رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس می خانچ ارسٹ و باری تعالی ہے :

يَّايَّهُ الَّذِينَ امَنُوالَا تَتَخِذُ وَالْكِفِرِينَ اوْلِياءَ اللَّهُ الْكِفِرِينَ اوْلِيَاءَ السَّامَ الْكَ

البيت الله المراب المرا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُ ر میعنی، اسے آیمان والوسلماً نول کے علاوہ کا فروں کو اپنا و وست نه نباؤ يَّاكِيُهُ النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَ اغلظ عكنهم رمینی، اسے نبی سُلَالتُنالِيهُ وَلَم كا فروں اور منافقوں سے جہا ديجيجية اوران اسسے آگے آپ نے فانخاناں کو حکم دیا ہے کہ اس فاضل شاعر کومیری طرف سے پیغام دیجئے کہ اس قسم کے کا فران تخلص کوبدل کر کوئی بہتر اسلامی لقب ابیا میں حرجامع برگات ہواور سلمان کے قال وحال کے موافق ہو۔ نیز کا فرانہ لقب و تختص سلمالوں کے زددیک موجب تہمت اور باعث بشک وشبہ ہے تصنورنی كريم على الصّلوة والتسليم كا فرمان هي بيي ہے: إِتَّقَاقُوْ الْمُتَوَاضِعَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهُ اورالله تعالی نے ارست و فرمایا: وَلَعَبْدُ مُّ وَمِنْ حَايْرٌ مِنْ مُنْسِرِكِ ٩ اور البستة مومن غلام ، مشرك مُر دسے بہترہے ۔

اورالب تة مومن غلام ، مُشرك مُروسے بهتربت و لهٰذا اسلامی القاب ایسے آپ تونمسوب کرنا الله تعالیٰ اور اس سے بیب پاک سن منطقہ وقع کے نز دیک پندیدہ آمرہے ۔ وَهُو الْمَطْلُوْنِ

متن وَمَا وَقَعَ فِي عِبَارَاتِ بَعْضِ

ا النّسَار ۱۲۴ كه التّوبر ۲۴ التّحريم و كه الابرار المرود مرضي من التّب التّحريم و كه الابرار المرود من المنظم الله المنظم المن

الْمَشَائِخِ قَدَّسَ اللهُ تَعَالَىٰ اَسْرَارَهُمْ فِي غَلَبَاتِ السُّكْرِمِن مَّذِجِ الْكُفْرِوَ التَّرْغِيْبِ عَلَى شَدِ الزُّنَّارِ وَامْنَالِ ذَالِكَ فَمَضْرُوفٌ عَنِ الظَّاهِرِ وَمَعْمُولُ عَلَىٰ فَمَضْرُوفٌ عَنِ الظَّاهِرِ وَمَعْمُولُ عَلَىٰ

التاوييل

ترحمه ؛ اوربیح بعض مشائخ کی عبارتوں میں غلبُہ سکر کی وجہ سے گفر کی تعرفینہ اور جُرِتّار باند صفے کی ترغیب اور اس قتم کی دوسری باتیں صاور ہوئی ہیں ان کو ظاہری مطلب سے چھیرکر ان کی تا ویل و توجیہہ کی جائے گی ۔

#### شرح

حضرت امام رَبانی قدس سرّہ فرماتے ہیں کیعض سٹائخ کی سکر بیرعبارات ہو کھنر کی تعرفین اور زئار دوھا گارتی جنو وغیرہ جموس ونصاری اپنے فدہبی عب ا کے طور ریکم میں باند صفتے ہیں اور ہندوجو گی وغیرہ گلے ہیں فرالتے ہیں ہی ترغیب پرشمل ہیں۔ در صل وہ فلئہ سکروھال کی وجہ سے اس قسم کی منوعات کے اڑ کاب میں معذور سیمھے جاتے ہیں اور ان کے اس قسم کے کلام کوظا ہرسے بھیرکرکسی اچھے مفہوم ریگمان کیا جانا جا ہے۔

> لَّجِيبِاكِهُ كَالْمُ شَيِّخُ مَنْصُوْرِطَلَّ جَ مِيں ہے: ڪَفَرْتُ بِدِيْنِ اللَّهِ وَالْڪُفُرُ وَاجِبُ لَدَى وَعِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ قَبِيْجُ كَدَى وَعِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ قَبِيْجُ Www.maktabah.org

اورکسی دورے بزرگ نے غلبۂ حال میں کہا ۔ کا فرعشفت مسلمانی مرا در کار نمیت ہررگ من تارکث تہ حاجت بُر نا رنمیت

حالانکران بزرگوں کے نز دیک بھی گفز حقیقتاً نقص وعیب ہے اور اسلام حقیقتاً سرایا ممال ہے۔

اور حوال واحوال کو دیل مست نه ہوتے ہوئے اس مے اقوال واحوال کو دیل مستد بنائیں اور اسی کلام کے مرکب ہوں وہ اہل شریب و اہل طریب و وزول کے مزدیک محدا ور کا فرجھے جائیں گے جبکہ مضور حلاج جیسے علوب ایجال بزرگ کے منحریبا قوال پر اہل شریعیت نے فتو نے کھڑ صا در کیا ہے اور اہل طریقیت محقیقت کے مزد دیک بھی وہ خطرہ وفقص سے فالی نہیں ادر اکثر اولیائے کا ملین نے اس کو کا ملوں بلکہ حقیقت کے کا ملوں بلکہ حقیقت کار اور غلبہ حال ظاہر ہونے سے پہلے کھڑ واسلام میں امتیاز نہ کن الاتفاق کھڑ اور زند قد ہے اور حقیقت کار اور غلبہ حال ظاہر ہونے کے بعد بھی کھڑ و اسلام میں فرق نہ کرنا لفض صربے اور حیب قبیج ہے اور یہی اہل حق کا متوقف ہے۔ اور یہی اہل حق کا متوقف ہے۔ والد اسلام میں فرق نہ کرنا لفض صربے اور عیب قبیج ہے اور یہی اہل حق کا متوقف ہے۔ والٹون سے اسلام میں فرق نہ کرنا لفض صربے اور عیب قبیج ہے اور یہی اہل حق کا متوقف ہے۔ والٹون سے اسلام میں فرق نہ کرنا لفض صربے اور عیب قبیج ہے اور یہی اہل حق کا متوقف ہے۔ والٹون سے اسلام میں فرق نہ کرنا لفض صربے کا در عیب قبیج ہے اور یہی اہل حق کا متوقف ہے۔ والٹون سے اسلام میں فرق نہ کرنا لفض صربے کا در عیب قبیج ہے اور یہی اہل حق کا متوقف ہے۔ والٹون سے اسلام میں فرق نہ کرنا لفض صربے کے اور عیب قبیج ہے اور یہی اہل حق کا متوقف ہے۔ والٹون سے اسلام میں فرق نہ کرنا لفض صربے کا در عیب قبیج ہے اور یہی اہل حق کا متوقف ہے۔

عرفارکے نزدیک اسلام وقیم کا ہے اقل اسلام فیقی اسلام کی دومی اس صوری دومراسلام عیقی اسلام می دومی کا ہے اقل اسلام فیقی اسلام ہے تھا تو ظواہر کا اسلام ہے نہوں نے مِصْدا قات قضایائے شرعیہ کو تشفی نظر سے دیکا تو نہیں افسی افسر کا اللّسیان و تصدید نیو کے افسال کے درجر ساصل ہے اور اسلام فیقی صوفیائے تعقین اورع فائے کا ملین کا اسلام ہے جہوں نے مِصْدا قات قضایائے شرعیہ کو کشفی نظر سے مشاہدہ بھی کیا اسلام ہے جہوں نے مِصْدا قات قضایائے شرعیہ کو کشفی نظر سے مشاہدہ بھی کیا ہے اور زبان و قلب سے سے سیم و تصدیلت کے مرتبے رہمی فائز ہیں اور

البيت المجارة المجارة

آن تَعْبُدَ الله كَا يَانَ كَتَرَاهُ لَه كَى نويدسے جى شادكام ہیں ۔ ان كا ايمان ستدلالى ايمان جودى سے تبديل ہوج كلہے اور ان كے علوم اجمالى ان كے حق میں تفصیلی ہو چکے ہیں اور وہ شنیدسے دید تک اور گوش سے اغوسش سکت بنے چکے ہیں ۔ فَ هَا ذَاهُ وَ الْسَمْرَادُ ۔



عقربائير عليخان المجادي



مَوْضُونِ لَا مَنْ بَائِن مِومَاسِیِ صُوفی کائن بائن موماسیِ محبتِ دانیرمین انعام واملام رابر بحت مبنی

ميحتوب كرامى حضرت امام رتبانى فترسم سترة العزرنيه فيلبح خان اندجاني عليارتمة ما در فرمایا ۔ آپ حضرت خواجہ باتی باللہ دہلوی قدّس مترہ کے مرا دُرسِبتی تھے۔ لحوبات بشریفہ کے دفتر اول میں آپ کے نام سب ذیل میں کنویات ہیں۔ فب مبر۲۲ - ۲ ء - ۱۸ قلیج در اصل ترکی زبان کا لفظ سے ترکی میں قلیج تلوار کو کہتے ہیں۔ باوشاہ اکبرنے آپ کو اپنے بیٹے دانیال کا امالیق مقرر کیا تھا۔ پیرمختلف اوقات میں لا ہور ، کابل ، آگرہ ، مالوہ اور بنجاب کا انتظام آپ کے شیر دکیا تحیا اور معل کا علاقہ آپ کوجا گیریں دے دیا گیا۔ آپ جہانگیر کے عہدیں تھی گجرات، پنجاب اور کابل کے حاکم رہے۔ آپ ایک متبحرعا لم متفقی اور فندا ترس انسا<del>ن تق</del>ے بنجاب كي صوبداري كے زمانے ميں هي آپ نقه ، تفسيراور مدسيث كي تعليم و تدريس فريضه سرانجام ديتت رسن فحلوم شرعيه كى ترويج واشاعت مين آب ني نايال بصندليا غرضيكه لأب صاحب سيف وغلم بهى تصے اور صاحب ورس نے ١٠٢٣ هيں وفات باني كيم

له حضرت القدّس جلد ومُ جرسومُ له عَ مَرَّ الأُمرار ونزعة المُحاطر

البيت المحالي البيت المحالي ال

## مكنوب ٢٢٠

من المَمرَءُ مَعَ مَن آحَبَ فَطُولِي لِمَنَ لَمْ يُنِقِ لِقَلْبِهِ مُحَبَّا إِلاَّمَعَ اللهِ سُجَانَهُ وَ لَمْ يُرِدُ إِلاَّ وَجُهَهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ فَيَكُونُ لَمَ يُرِدُ إِلاَّ وَجُهَهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ فَيَكُونُ لُمُ يُرِدُ إِلاَّ وَجُهَهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ فَيَكُونُ لُمُ يُرِدُ إِلاَّ وَجُهَهُ لَعَالَى وَتَقَدَّسَ فَيَكُونُ لُمُ اللهِ جَلَّ لُسلطانُهُ وَإِذَ كَاللهِ جَلَّ لُسلطانُهُ وَإِذَ كَانَ اللهِ جَلَّ لُسلطانُهُ وَإِذَ كَانَ اللهِ مَعْ الْحُلَقِ وَاشْتَعَلَى بِهِمْ صُوْرَةً وَهُوشَانُ الصُّوفِي الْكَائِنِ الْبَائِنِ الْمَائِنِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللهِ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْ

ترجمہ: آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبّت کر تاہیے ہیں اس خص کو مبارک ہوجس کے دل ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبّت کے سواکسی دُوسرے کی محبّت باقی نہ رہ گئی ہوا ور وہ ذات جی کے سواکسی کی طلب نہ رکھتا ہو لیں ایسا آ دمی اللہ لیا کے ساتھ ہے اگر جیصور ٹا اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ مشغول ہوا ور یہ اس صوفی کی شان ہے جو کائن بائن ہے رحقیقت ہیں خدُ اسے واصل ہے اور خلق سے جُد اہے یا ظاہر میں خلق کے ساتھ ہے اور حقیقت ہیں ہے۔

## شرح

صوفی کائن مائن کے مصرت امام رہانی قدس سرہ نے فرمایا کھ مونی کی شان یہ صوفی کی شان یہ کے والمیں مائن کا بیٹ کائن کا بیٹ ہو اسے اوراس کے ول میں حق تعالیٰ موتی ہے۔ کائن کے مواکسی کی مجتمعت ہیں ہوتی ہے۔ کائن بائن کا ایک مفہوم توبیہ سے کے صوفی حقیقت میں کائن بات کے ساتھ، ہوتا ہے۔ اور بائن رخل سے خدا، ہوتا ہے۔

وُوسرامفہوم اس طرح ہے کے صوفی صورت میں کائن اخلق کے ساتھ ، ہو تاہے۔ اور حقیقت بیں بائن اخلق سے جُدا ، ہو تاہے۔

انہی فوٹس فدسستی کے بارے میں ارشاد باری تعالیہے ،

رِ جَالُ لَا تُلْهِیهِ مِی تَجَاسَ الله کُولَا بَیْعُ عَنْ فِ کُ رِالله کِه یعنی مردان حق کی شان پر ہے کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت جیسے دُنیاوی کام اللہ تعالی کے ذکر سے نما فل نہیں کرتے۔ سالارطریقیت صفرت خواجر سید محد بہاؤالین

خریدر با تھا اور اس کا دل ایک کمحہ کے لیے بھی یا دِحق سے غافک ندتھا حریقہ کیے بندہی کی نسبت خاصد بھی ہی ہے جس کو د وام حضور مئع اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا جا آ ہے۔

ه از درُوں شواست اور بروں بیگانه کوشس اور برگوں بیگانه کوشس این کچنیں زیبا روستس کم می بود اندرجہا کے

لے ائتور ہے

ظاہر میں رہ بیگار خو اطن میں آشنا ہ ونیا میں تم ہیں ایسے عُشّاق خُوش لِعًا

WWW. Maktabah. 019

ایک ول میں و و تبین حکومت کا اصول یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک کے ساتھ ایک ہے ایک کے ساتھ ایک ہے ایک ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک کے ساتھ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا محبوب ایک ہوتا ہے جب کک اس مجبوب کی مجتب اس کے دل سے ذائل نہیں ہوتی کئی و و مرے کی مجتب وہاں جگہ نہیں بچڑ سکتی بمطلب بدکہ جب مک انسان کے دل میں نفس کی مجتب موجود رہے گی مجتب خدا و ندی اس میں ہرگز ندسما سکے گی جہانچ ارشا دباری تعالی متا جعسل اللّه کے لرے لئے اس میں قلب نین ہوسکتے اس طرح ہرگز ندسما سکے گی جہانچ ارشا دباری تعالی متا جعسل اللّه کے لرے لئے اس میں قلب نین ہوسکتے اس طرح ایک دل میں دومجتبیں جی میں ہوسکتیں ۔

من برا ایک سوال بدا ہوتا ہے کہ من کا جواب بھی آپ نے خودار شاد میں معرف فرمایا ہے کہ اس کے دارشاد میں معرف فرمایا ہے سوال بدہ کے دروزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ انسان کے دل میں متعدد چیزوں ہمثالا مال ، اولا دہشن وجال ، عربت اور مرتب کی محبت رچی کبی رہی ہے جو ریکس طرح تسلیم کیا جائے کہ محبت ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوئی ۔ آپ نے اس موال کا جواب کیوں ارشا د فرایا کہ متعدد ارتباء کے ساتھ محبت کے با وجود اس وقت بھی محبت صوف ایک کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور وہ انسان کا نفس ہے باتی وقت بھی محبت نفس کی محبت کی فرع ہے یہ بات اکثر مشاہدے میں آئی ہے کہ جب ایک شخص محبت نفس کی محبت کی فرع ہے یہ بات اکثر مشاہدے میں آئی ہے کہ جب ایک شخص محبت نونس سے فارغ ہوتا ہے تو باتی محبتوں سے بھی ضلاصی یا لدیت ہے اور صوف می تعالی کی محبت سے ہی شاد کام رہتا ہے ۔

ه این سسه ائے و باغ تو 'زندان تو فاننسان تو بلائے حب ن تو

اى كىفىت مىر شونى بكار أطمقاب.

م حسنه یا و تو ، از ول نامش و برفت وزسینه هرائے گل وشمث و برفت مستغرق ذکر حیب م که وگر در ذکر تو ، ذکر تو از یا دم برفت

ترجمہ اسوائے تیری یا دے مرے دل ناشا وسے ہر جیز جاتی رہی سینے سے گلاب اور شمشاد کی خواہش بھی نکل گئی اور اب تیسے ذکر میں اس قدر ڈو ابا ہُوا ہوں کہ تیرے ذکر میں تیرا ذکر بھی میری یا دسے جاتا رہا۔

بِسَ ثابت ہوا کہ زیا دہ چیزوں سے مجتب رکھنے والا ان چیزوں کو اپنے نفس ہی کے لیے چا ہتا ہے۔ نی نفسہ ان اشاء کو نہیں چا ہتا جب اس کو اپنے نفس سے مجتب نہیں رہے گی توان چیزوں کی مجتب بھی اس سے نفس کے تابع ہونے کی وجہ سے دُور ہوجائے گی۔ اسی لیے شوفیار کرام کے زدیک بندے اور حق تعالیٰ کے درمیان حجاب بندے کا اپنانفش ہے۔ چنانچہ آپ نے ارسٹ وفر مایا :

من فَلِهٰ دَاقِیلَ اِنَّ الْحِجَابَ بَیْنَ الْعَبَدُ وَالرَّبِ هُونَفْسُ الْعَبَدِ لَا الْعَالَمُ فَانَ الْعَالَمَ فِي نَفْسِهِ عَمْرُ لَا الْعَالَمُ فَانَ الْعَالَمَ فِي نَفْسِهِ عَمْرُ مُرادِ لِلْعَبْدِ حَتَّى يَكُونَ فَيْ نِفْسِهِ عَابًا. مُرادِ لِلْعَبْدِ حَتَّى يَكِ وَرَيَانَ عَالًا. ترجمه: پس اسی ہے کہ اجا تہے کہ بندے اور حق تعالی کے درمیان حجاب بندے کا اپنانفس ہے نہ کہ جہاں کا نبات کیونکہ کا نبات فی نفسہ بندہ کا مقافونہ ہیں البيت المجال المالي المالية ال

جو کہ حجاب بن سکے ۔

### شرع

آپ فرماتے ہیں اشیائے کائنات فی نفسہ انسان کامطلوب و تقصیو دنہیں بلکہ بندے کا اپنانفس اور اس کی خواہشات انسان کی مُراد ہوتے ہیں اور وہ اپنے نفس ہی کے لئے تمام ہشیار کو محبوب رکھتا ہے اور بجر نفس کی کدُور تیں ہی انسان کوحق تعالیٰ سے دُور رکھنے کاسبب بنتی ہیں۔ ایک عارف فرماتے ہیں :

اَنْتَ الْعَلَمَ اللهُ عَلَى شَهْمِ اللهِ تَعَلَى مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال قبى المستعدادير بادل بن كرجياجاتى بين .

مدیث قدس میں ارشادہ : عَادِ نَفْسَكَ فَانَهَا اِنْتَصَدَبَتْ بِمُعَادَاتْ لِعِن البِنَفْسِ سِے دُمْنی رکھ کیونکہ یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے اور اسی فہوم کی تائید میں ہے دَعْ نَفْسَكَ وَتَعَالُ البِنَفْس کو چھپوڑ دے اور میری طرف چلاآ۔

ما فظ سشيراني فرماتي بين : 8

۔ توخود حجاب خودی حافظ از میاں خرمینہ یعنی اسے حافظ تیراا پنانفس تیرے لیے حجاب ہے تو منود درمیان سے

الخصب ـ

نيزنسرمايا:

ے تو از سرائے طبیعت نمیروی بیون گجا بر کوُئے حقیقت گزُر توانی کرد یعن تو اپنی طبیت انفس، کی سرائے سے با ہزیدین کانا تو حقیقت کے کو ہے میں تدرا گذر سکیے مکن ہے جی کو ہے میں تدرا گذر سکیے مکن ہے جی کی خصست میں تدرا گذر سکیے ممکن ہے جیانچہ حضرت امام ربانی قدّس سترہ فرماتے ہیں کو خسست سے چیٹ کارا یا جانے کی دولت عظلی فائے مطلق کے بغیر متیسر نہیں آسکتی ۔

مِنْ وَهَذِهِ الدَّوْلَةُ الْقُصُولِي لَا تَتَحَقَّقُ اللَّهِ الدَّوْلَةُ الْقُصُولِي التَّحَقَّقُ اللَّهَ الْمَنْوطِ بِالتَّجَلِي النَّهَ الْمُنْوطِ بِالتَّجَلِي النَّاقِ الْمَنْوطِ بِالتَّجَلِي النَّاقِ الْمَنْوطِ بِالتَّجَلِي

ترجمہ ؛ اور یہ اُنہائی اعلیٰ درجے کی نعمت فائے مطلق کے بعد ہی ماصل ہوکستی ہے۔ ہوکتی فاتی پرموقوف ہے۔

#### شرح

مصرت امام ربانی قدس سرّهٔ فرماتی بین کد فرات بی گے ساتھ محبّت اورخواہشا اور سے نجات کا بداعلی ربین درج سالیک کو فنائے مطلق کے بغیر سیّسر نہیں اسکتا اور فنائے مطلق تحقی فراتی ہیں کہ کو فنائے مطلق تحقی فراتی کہ کو کر سکتی مادی کثافتوں کا از الرنہ میں کر سکتی اور نہی سالک کو محبّت فواتی سے مشرق کر سکتی مادی کثافتوں کا از الرنہ میں کر سکتی اور نہیں سالک کو محبّت فوالیا ہے مبیا کہ مصنرت مولانا روم ست بادہ قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے مسلمت کے حسمت موسولی و جذب قوی کے حسمت موسولی موسولی موسولی موسولی کی در نہیں ہوسکتیں کی در نہیں ہوسکتیں اسی طرح فور جے مطلوع ہوئے بغیر اس کی اربکیاں و ورنہیں ہوسکتیں اسی طرح فنائے عبین اور تحقیق فراقی کے بغیر نفسانی الاکٹوں سے تعیش کا در افحال ہے اسی طرح فنائے عبین اور تحقیق فراقی کے بغیر نفسانی الاکٹوں سے تعیش کا در افحال ہے اسی طرح فنائے عبین اور تحقیق فراقی کے بغیر نفسانی الاکٹوں سے تعیش کا در افحال ہے اسی طرح فنائے عبین اور تحقیق فراقی کے بغیر نفسانی الاکٹوں سے تعیش کا در افحال ہے اسی طرح فنائے عبین اور تحقیق فراقی کے بغیر نفسانی الاکٹوں سے تعیش کا در افحال ہے کہ بغیر نفسانی الاکٹوں سے تعیش کا در افحال ہے کہ بغیر نفسانی الاکٹوں سے تعیش کا در افحال ہے کہ بغیر نفسانی الاکٹوں سے تعیش کا در افحال ہے کا در نہیں ہوئے بغیر نفسانی الاکٹوں سے تعیش کا در افحال ہے کا در نبات کا در نبات کی دور نبات کو دور نبات کی دور نبات ک

مرم مرطا .. سالک کے تمام لطائف کا مکمل طور پر اپنے مبداً فیصن تک فی اسے لوگ پہنچ جانے کا نام فنائے کطلق ہے۔ اس مقام میں سالک فنار کی تمام قسموں سے گزر کر کا مل طور پرنسیان ماسوی اللہ کی دولت سے سے د کام ہوجاتا ہے۔

سر واضح رہے کہ ایک ہے سالک کی فنائے طلق بھیا کداُوپر بیان میں میں میں کہ ایک ہے سالک کی فنائے طلق بھیا کداُوپر بیان میں میں میں میں میں اور ایک ہے لطیفے کی فنائے مطلق وہ صرف اسی کی لطیفے کا ماسوئی کو فراموشس کر دینے کا نام ہے۔

مَحَبِّتُ ذَاتَهِ مِن إِنَّا وَإِلِامُ بِرَابِهُ فَتَ بِينَ مِنْ فَإِذَا حَصَلَتْ تِلْكَ الْمُحَبِّةُ الْمُعَبِّرُعَنْهَا بِالْمُحَبِّةِ الذَّاتِيَةِ الْمُعَبِّرُعَنْهَا بِالْمُحَبِّةِ النَّالِةِ الذَّاتِيَةِ السَّتُوى عِنْدَ الْمُحِبِ انْعَامُ الْمَحْبُوبِ وَإِنْهَا مُهُ فَحَ حَصَلَ الْإِخْلَاصُ

ترجمہ: بیں حب یہ مجتب حاصل ہوجاتی ہے حس کو محبت واتیہ کہا جا تاہے تو محت کے نزدیک محبوب کا إنعام اور إیلام (رنج و تکلیف دینا) برابر ہوجا تاہے بیں سس وقت اس کو اخلاص حاصل ہوجا تاہے۔

### شرع

سالک جب مجتت فراتیہ کے مرتبے کو پالیتا ہے اور اس کو اخلاص کی حقیقت میسر آجاتی ہے تو اس وقت اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے و الی تعمین

www.maktaban.org

**≡}**∢171′**>**}≡ 🛢 محتوُس ع اورزمتیں اس کے لیے ایک جیسی ہوجاتی ہیں کیونکرمجت کومجبوب کے ہرمل سے ایک خاص فتم کی لذّت ماصل ہوتی ہے اور عاشق ہمیشند عشوق کے افعال کاسشہود چا ہتا ہے خواہ وہ انعام کے زنگ میں ہویا اطلام کی صورت میں اس کے نز دیک ہو نج جيام طلق كى طرف سے تا ہے جميل ہو اسے ۔ ج "از دست دوست هره پرکسد نیک گفته اند" حضرت امام رّبانی قدّس سرّهٔ فرملت بین کومحتِ حس طرح محبُوب سے انعام سے لذّت بإناب اس كراح اس كرا مل المستصحى لذّت حاصل كرنا ہے بكه الله م ميلة ست محتبت ذاتيه عارف كاوه مرتبه بيحس مين عارف كي عباد آ س محبّت وانتیرعارت کا وہ مرتبہ ہے جس میں عارف بی عباد آ میں میں اور اس کے اعمال میں طمع وخوت اثواب وعذاب اور نفع و نقصان كاجذبه ورجحان غلبه نديرنهي اوما بلكرمجتت الليديين فانى الون كوج اس کے ہمل اور اس کی ہرعبا دت سے رصاتے المی قصود ہوتی ہے . ه غرض زعشق تو ام چاسشنی در د وغم ست ورنه زير فلك عبيش وتنعم حب محمر است مقربين كي عبادات مدخنت مقربین کی عبادات میں فرق کا طمع اور دوزخ کاخون تقربین ابرار کی عبا دات میں فرق کا طمع اور دوزخ کاخون شامل نهبين بوما بلكومض رضاكا المي بيش نظر رهتى بير جبكه ابرار كي عبا دات طمع اورخوف سے موٹ ہوتی ہی کیونکہ وہ مجتت ِ ذاتیہ سے بہرہ یاب نہ ہونے کی وجہ سیفس کے تقاصنوں سے لوُرے طور بر آزا دہیں ہوتے لہٰذا ان کی عبا دات برطسسع<sup>و</sup> خوف سے موت ہونے اطلاق ان کے نفس کی ترکت کی بنار پر کیا جا آسے۔ حضرت امام رباني فدّس سرؤ فرمات بيربس لأمحاله أبرار كي نيكيا رجبت عباد کے اعتبار سے خنات دیکیاں ہیں اور جہت بغس کے کحاظ سے سیات رگنا ہوں،

کے دُور ہے میں آتی ہیں اور مقربین کی نیکیاں صنات محصنہ ہیں کیونکہ وہ افضن کی الائش کا کوئی خطرہ ہیں ہا۔ چنانچہ سے سنتات الا بَرَارِ سَدِیتَا اَلْ اَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي ال

ہوتے ہیں۔ جنت کی طلب کر نا اور دو زخ سے جات ما گان مقر بدلی ہے۔ یہ امر ستھنررہ کر جنت محل رضائے اللہ ہے لہذا جنت کی طلب دراصل رضائے اللی کی طلب ہے صنور سرور کا ننات منل اللی اللہ تنا اللہ تعالی سے جنت الفردوس کا سوال کیا اور میں بھی مجم دیا کہ اللہ تعالی سے جنت الفردوس طلب کریں بعض کو تا ہو ہی

يناه مانگے ہيں كدوه قهراللي كامل سے وه اپنے فس كے ليے انعام و إيلام كے

تصورسے فارغ ہوتے ہیں کیونکہ وہ نفس کی فلامی سے کامل طور پر ازاد ہو سے

الصحيح بخاري صحيح ا

نے جنّت کی طلب کوغیر کی طلب سمجھ لیا اور حبّت سے لاُعلّفتی اور دوزخ سے لاپر واہی ظاہر کرنے گئے۔

بلید مربر مقربین کا ترک زُول ان کے مرتبۂ غُروج سے زیادہ مبند ہوتا بلید مربر کا میں کا قرب کا مرتب رعبُرع إلی انحی ہے اور زُول کا مرتب رعبُرع إلی انحی ہے اور زُول کا مرتب رعب رکب وراشت کا مقام رجب ورینی ہے۔ اللہ میں انروق اور یہ تا ہے۔ اللہ میں منروق اور یہ تا ہے۔





مَوْضُطِّكُ مَصْرِتُ المربّاني يُسِئْ كَالمَمُوبِ النّي كُوجِار وُعَائِين بِيا مَصْرِتُ المَّامِحِ مِنْ (رَضَى لا يَعْجَمِع بنُي) تعظيم حريث (رضى لا يعنجم عبنُ)

کتوبالیه و وست محرکا ملی المنو نواج بهال واشیه آپ کااصل نام دوست محد نقب خواج بهان تعادی باب کے رہنے والے تصے بکتوبات بزریفہ دفتر اقل بین محتوب ۱۷۵ در ۲۷ آپ کے نام صادر فرمائے گئے۔ آپ کی صاجزادی جہانگیر با دشاہ کی زوجیت بین تھیں ۔ اسی بنا فرمائے گئے۔ آپ کی صاجزادی جہانگیر با دشاہ کی زوجیت بین تھیں ۔ اسی بنا پر آپ کو اعلیٰ حکم بمتی منصب بھی حاصل تھا آپ نہا بیت منتقی ، عابدا در دیا نڈار پر آپ کو اعلیٰ حکم بری منصب بھی حاصل تھا آپ نہا بیت منتقی ، عابدا در دیا نڈار نے منا اپنے فرائن کوری دیا نڈاری اور توجہ سے انجام دیتے تھے۔ ۱۰۹ء میں وفات پائی اے الم آخرالا مرار

## مكتوب ـ ٢٥

من سلم الله تعالى قلبكم وشرح صدركم وشركان فسكم والآن صدركم وزكان فسكم والآن جينع جلد كم مكالات الزوج والسرو الخفي والسرو الخفي والأخفى منوط بمتابعة وسيد والاخفى منوط بمتابعة وسيد النسيلين عليه وعلى اله من الصلوت افضلها ومن الشنيلنات إكم ملها

ترحمہ ؛ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کوسلامتی عطافہ بائے اور آپ کاسینہ کھول کے اور آپ کاسینہ کھول کے اور آپ کے خش کا ت اور آپ کے نفس کا تزکیہ کر دسے اور آپ کے عمم (کھال) کو ملائم و نرم کرے یہ سب کچھ ملکم رُوح ، مِتر ، خفی اور اضافی کے تمام کمالات میدالم سلین (آپ پراور آپ کی آل پرافضنل در و د اور کا مل سلام ہوں ، کی آل بداری برموفو قت ہیں۔ آپ کی آل پرافضنل در و د اور کا مل سلام ہوں ، کی آل بداری برموفو قت ہیں۔

#### شرح

معنىرت امام رَبانى قدّس مترهٔ العزيز نے ابتدائي عمرت ميں خواجرَ جہاں كوم ليھ ذيل ميار دُعا وَں سے نواز اسے۔

www.maktabah.org

ہما و الله تعالیٰ آپ کو قلب سلیم عطافر مائے میں دعار کیونکہ قلب سلیم ہی محل تجلیات وانوارہے اسی پریشرف إنسانت كالخصار الماية قرآنى يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالَ وَلَا بَنُوْنَ وَإِلَّا مَنْ أَتَ الله كيقلب سيليه كصطابق قياست كدن الله تعالى بارگاه مي قلب سليم ہی نافغ وموجب نجات ہوگا۔ تلب سلیم ماسولی الله کی آلودگی سے فارغ دل کا نام ہے فراکے ذکر سے غافل ول كوقلب لِسقيم كها جا أنهج ولا تُطِلعْ مَنْ أَغْضَلْنَا قَلْبَ وَعَنْ ذِ کے مِنَاکم سے دل بدار اور دل بھار کا فرق واضح ہے مدیث میں اللہ تعالى سيقلب فاشع طلب كرنے كى دُعاسكھائى كئى ہے الله مم إنّى اعْق دُم بِك .... مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ لَهُ قَلْبِ فَاشْع بَى قَلْبِ للم مُوتاب. و وسرى دُعار شرع صدر ده عطية رياني بي وضور مرور عالم عليه كومطابوا . آكم نَشْرَحْ لَكَ صَدْمَكَ كُ حضرت موسى كليم التعطيه استكلم في عمر حصدركي دعا مانكي دكت المفرح

وسابرا اسم هستراح کان صدد الده مسرو مدری دعا مانگی در است این در این کان مسدر می شرح صدر بصیرت قبی فراست این اور قرت نورانی کان مهد مری شرح صدر بصیرت قبی فراست این اور قرت نورانی کان مهد الاست و الله مسترح الله مسترح الله مسترح الله مسترح می دوشتی فررها صل برقا می مروشتی می دوشتی میزیس مطرح تا بست اور علم و معرفت کی مزیس مطرح تا بست و می و معرفت کی مزیس مطرح تا بست و می الله تعالی آب کے نعش کا تزکید فراست می مرسم کی و عار ترکید نفس بی سالک کے دیا میابی کی کلیدا و دباریا بی کی میسری و عار ترکید نفس بی سالک کے دیا میابی کی کلیدا و دباریا بی کی میسری و عار ترکید نفس بی سالک کے دیا میابی کی کلیدا و دباریا بی کی

نویہ بہیا کوفر مایا ، قَدْ آفْ لَحَ مَنْ تَدَرَّیْ الله مِبْت وَاتَی اور حَبِی وَاتِی کا شرف زکیّ نفس پر موفوف ہے اضلام عمل بھی تزکیۂ نفس ہی کا تمرہ ہے۔ مرحقے موج اللہ تعالیٰ آپ سے مبر کی کھال کوزم کرے۔

روایات سُنی گئی ہیں ۔ وَاللّٰهُ اَعْسَلُمُ مولانا رُوم نے فرمایا ۔

کچونٹ در نقر پہیں۔ایہ شود اُو محُستد وار سبیس پر شو د

له الأسلى ١١

مَّن فَعَلَيْكُمْ بِمُتَابَعَتِهُ وَمُتَابَعَةِ خُطَفَآيْهِ الرَّاشِدِيْنَ الْهَادِيْنَ الْمَهْدِيِيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ فَانَهُمْ نُجُوْمُ الْهِدَاسِةِ وَشُمُوسُ الْوَلَايَةِ.

ترجمہ ، پستم پر لازم سے کو سرور عالم منل الدائیہ وقم اور آب کے خلفائے داشین کی متابعت ویسے اور ہدایت داشین کی متابعت ایست ویسے اور ہدایت کے متابعت کے متابع

#### شرح

له سشكاة ميوه

سعنرت ابن عبسس رضى الله عنها سفر وابيت سب كربول الله من الله عن الله والله والله والله والله والله والله والمن الله والنه والمن الله والنه والنه والنه والله وي الله تعالى اور ومستول اور منام وبيول كالم وي الله تعالى اور ومستول اور منام وبيول كالعنت بعد.

کے حضرت عائشہ رضی الدُعِنها سے روابیت ہے کہ دِرُول الدُمُ فَالدُعَنہ وَ اللهِ مَن الدُمُ فَالدُعِنْدُومُ اللهِ مَن الدُمُ فَالدُعِنْ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن الله

البيت المجالية المجالة المجالة

شخ سلطان وران کے بیبول کی سفارش ربانی رحمۃ الدعلیہ فیصل کی سفارش ربانی رحمۃ الدعلیہ فیصل کی سفارش ربانی رحمۃ الدعلیہ فیصل کے دونوں بیلوں کی معاشی پریشانی کا ذکر فرما کران کی مالی آعا کے بینے سلطان مورم کے دونوں بیلوں کی معاشی پریشانی کا ذکر فرما کران کی مالی آعا آپ جج وزیارت حربین بیر بین بیلوں سے مشرف تصفیلوم حقلیہ ونقلیہ کے ماہرت مے اسی است معداد کی بنیا دیر کا فی عصد اعلیٰ عہدوں پر فاکزرہ کرشاہی خدمات انجام ویت رہے دید کی خورم میں مبلا وطن کر دیتے گئے تھے۔ کچھ عصد بعد بعد میں گاؤگئی کے جُرم میں مبلا وطن کر دیتے گئے تھے۔ کچھ عصد بعد بعد ایک میں مبلا وطن کر دیتے گئے تھے۔ کچھ عصد بعد بعد ایک میں مبلا وطن کر دیتے گئے تھے۔ کچھ عصد بعد بعد ایک میں مبلا وطن کر دیتے گئے تھے۔ کچھ عصد بعد بعد ایک مبلا وطن کو تعصد کی بناء پر اکبر بادشاہ کو آپ کے خلاف سنسل بھوا کا آت رہے بینانچ بھی جنوری والے 100 والے 100 والے میں مناز کے مناز کی مناز کی مناز کی دیا ہے مناز کے مناز کو کھال ف سنسل بھوا کا آت رہے بینانچ بھی جنوری والے 100 والے



تَحَوَّبِ لَيْرِ سَيْخِ العَلَى صَرْرِوْ الْحَلَى الْمِلْيِّ مَشْيِخِ العَلَى صَرْرِوْ الْحَلَى الْمِلْيِّةِ



موضوعك

مديني شوق كالفِصيلي باين ، وجُراُ تُواجُراُ وروحُوكِي بَ مُعاع ورقص اورُ وجد حضرتِ الم آني كى نظر مي سنبي سُلسَل ، برعستُ في الطريقيتُ کتوبایی

یکتوبگرای آپ نے شخ العالم صنب مولانا ماجی محدلا ہوئی

رحمۃ الله علیہ کوصا در فرمایا۔ دفتر اقل میں آپ کے نام درج ذیل پانچ

مکتوبات ہیں میکتوب نمر ۳۳،۳۳، ۳۳،۳۵

آپ لا بحور کے اکا برعلمار و افاضل اساتذہ ہیں سے تھے ہے کیا
فاندان درکز علم وفضل تھا کا فی عصد نفتی لا بحور کے عہد سے بر فائر نہے
ضیح کبخاری وسٹ کو ہ کے ختم برعالیشان اور بُرِنگف محض منعقد کرتے
طویل عمر پاکر فوت ہوستے۔ (فتنب الوّار سی صفحان

# مكتوب - ۲۹

مِن وَمَرَد فِي الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيَ الْاَطَالَ شَوْقُ الْاَبْرَارِ إِلَى لِقَائِي وَانَا الَيْهِمُ لَاَشَدُ شَوْقًا اللهُ سُبْحَانَهُ الشَّوْقَ الْاَبْرَارِ لِاَنْ الْمُقَرِّبِينَ الْوَاصِلِينَ لَا شَوْقَ لَهُمْ لِاَنْ الْمُقَرِّبِينَ الْوَاصِلِينَ لَا شَوْقَ لَهُمْ لِاَنْ الْمُقَرِّبِينَ الْوَاصِلِينَ لَاشَوْقَ لَهُمْ الْفَقَدُ فِي حَقِهِمْ مَفْقُودٌ اللهَ الْفَقَدُ فِي حَقِهِمْ مَفْقُودٌ اللهَ

ترجمہ ، حدیث قدسی میں وار دہے "اگاہ رہواً برار انیک بندوں) کا سوق میری طلقات کے لیے بہت بڑھ گیا ہے اور میں ان کی طرف ان سے بھی زیادہ مشاق ہوں "اللہ تعالی نے شوق کو اُبرار کے لیے ثابت فرمایل ہے کیو بحد مقربی واصلین کوشوق باقی نہیں رہتا اس لیے کہ شوق مطلوب کے فقدان رحاصل نہ ہونے کا متقاضی ہے اور طلوب کا حاصل نہ ہونا ان کے حق میں ضفقو دہے۔

## شرح

حضرت امام رتبانی فدس سرهٔ العزیز فرماتے ہیں کد الله تعالی نے شوق کو اُبرار کے حق مین ابت فرمایا ہے اور مقربین کو شوق سے فارغ رکھا ہے کیو کرشو جی طاب کے ماصل نہ ہونے پر ولالت کر آہے اور مقربین تو ہیں ہی طلوب کے حصمُول اور وصول سے شاد کام ہوتے ہیں۔ ایب اس کی مثال بویں بیان فرماتے ہیں کہ شخص اپنے وجود سے مجتت کے با وجود اپنے وجود کا استعیاق نہیں رکھنا کیونکہ اس کا وجود اس کے پاس مبیشہ ماضر و ماصل ہے۔

ماشقاں ہر جید مشتاق جمال دِلسبداند دلسبداں برعاشقاں ازعاشقاں عاشق تراند حضرت امام اُلُوالقاسم قشیری قدیس بِترۂ نے رسالہ قشیر بیمیں شوق کی تابیداوراس کے ثبوت میں بیرایت کو بر فرائی ہے۔

مَن حَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ الله فَانَ اَجَلَ الله كَلاتِ مَعْلَم مُونا عِلَيْ اَجَلَ الله كَلاتِ مَعْلَم مونا عِلَيْ الله عَلَى الل

مَرْرُبُوبِ بَنِي صَنور مرورِ عالم مَن الله الله وَ الله وَ عالَ مَن الله وَ عالَم الله وَ عالَم الله وَ الله و فراني به در الله و وَاسْتُلُكَ النَّظْرَ إِلَى وَجِهِكَ الْحَكْرِيْمِ وَشَوْقَا إِلَىٰ لِمَا يُلِكُ الْحَكْرِيْمِ وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بَعِمْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ الْمُنْ ال

رجلن، بيد اكرتاسيدان كولوك طراق تعيى كهاجاتاب.

مقربین مقربین واراری اصطلاحات قرآن کریم سے ماخوذ بین مبیا که مقربین واراری اصطلاحات قرآن کریم سے ماخوذ بین مبیا که مقربین الم مقربین الم مقربین کا میں الم مقربین کا میں الم مقربین کا میں مقربین کا میں مقال میں میں مقال میں مقال

واضح رہے کہ جرمقر ہیں خوق سے خالی ہوتے ہیں ان کو مقربِ و امبل کہا جاتا ہے اور مقرب و اصل وہ خوش نصیب اذا د ہوتے ہیں جوصفات بشریہ سے فاتی ہو کرصفات باری تعالیٰ سے باقی ہو چکتے ہوں اسی لیے مقربین کی تین تسمیں ماریک گئریہ

۱ مقرّبِ مُبتدی ۱ مقرّب مُتوسّط ۲ مقرّب و اصل مذکورة الصدر پہلے و ولوں مقرّبین دمبتدی ومتوسط، اہل شوق سے شمار محرّد مد

یک ایرارسے مُراد وہ اہلِ شوق ہیں جوابحی کک فنا وبقا کی لذّت ورعُ وج اُبرار وزُول کے معارف سے مشرف نہ ہوئے ہوں کین ذات ہو کی طلب میں ہروقت مُصنطِرب اوربے قرار ہوں اور طلوب کے تصوّرِ حبال و وصال سے ان کے صبروسکون کی دنیا میں زلز سے بیدا ہوتے ہوں حدزت مُوسیٰ

#### لے طالب ۸۴ کے احیار العُلوم صلا میں

الم تخریج حدیث : مُعرب مُعترات صرت علّام محدواد می رحمة الله علیہ نے اس حدیث کی تخریک کے اللہ علیہ نے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اُرو و ترجہ میں ضدیت ہے۔ قد کے کہ فی اللہ علیہ کا اُرو و ترجہ میں ضدیت ہے۔ قد کے کہ فی اللہ عنوا الله الله و کر کیا ہے عالی الله الله الله و الله الله و کر کیا ہے اور ان کے بیعے نے مندالفردوس میں اس کو حدیث الجودر دار ضی الله عند سے ذکر کیا ہے اور ان کے بیعے نے مندالفردوس میں سس کی مند ذکر نہیں کی اور جو الله عندالفردوس میں ہے۔ مند ذکر نہیں کی اور جو الله عندالله مند کر کہا ہے اور ان کے بیعے نے مندالفردوس میں وار دہوا ہے۔ "کین اس کی صحت کا بھے علم نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی طرف ثوق رکھنے کا ذکر فرما یا ہے۔ اس کا پھو علم ہور کا اور نہی خوالیت کے دو ان سے زیا دہ ان کا شخت ان ہے اور ان کے معلی ہورے و انہی طحف انہی ن اس کہ کورہ روایت کے معنی صحیح ہیں جو اس صدیث کی سے مندوں ہور انہی طحف انہیں اس کہ کورہ روایت کے معنی صحیح ہیں جو اس صدیث کے مطابق ہیں۔ ان تفقی ہور آگا ۔ انہی طحت لا بخاری ہے ہور ایک باشت قریب ہو ماہے توہیں اس کی طرف ایک ہا تھا میں ہوں۔ میمنی اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہا شت قریب ہو ماہے توہیں اس کی طرف ایک ہا تھا میں ہوں۔ میمنی اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہا شت قریب ہو ماہے توہیں اس کی طرف ایک ہا تھا میں ہوں۔ میمنی اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہا شت قریب ہو ماہے توہیں اس کی طرف ایک ہا تھا موں ۔

المنت المحالية المالية المالية

حديث قدسى ، صرت العلىت رئة الدعليك فرايا ، المكيف فرايا ، المكيف فرايا ، المكيف فرايا ، المكيف فرايا و المكيف فرايا فرايا و المكيف في المكيف

ترجمہ بحدیثِ قدسی اور قرآن میں فرق بیہ کے کہ دیثِ قدسی الہام یا فوہ یا فرہ نے المحنی نازل ہوئی ہے بھرنبی کرم علیہ الصالوۃ والسدیم اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرائے ہیں اور اپنے رت تعالیٰ کی طرف ہیں کو منسوب فرائے ہیں اور قرآن کرم جریل امین علیہ اسلام عین الفاظ میں نبی کرم میں اسکام مرقع بین اور قرآن کرم میں اسکام مرقع میں نبیں ہوتا ہے سنجلاف حدیث قدسی سکے بس اس کا حکم فروع میں نبیس ہوتا ہے۔

البيت الموراد المورد المورد المورد المورد الموراد الموراد الموراد المورد المورد المورد المورد المورد ا

ترحمبہ اصفرت صدّین اکبرضی الله عندسے نقول ہے کہ آپ نے ایک قاری کو دیکھا کہ قرآن بڑھ رہاہے اور رور ہاہے تو آپ نے فرمایا کہ مجمعی ایسا ہی کرتے تھے لیکن اب ہمارے دل سخت ہوگئے ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا '' ایسی تولیف ہے جو فرمن سے کے مشابہ ہو ''

### شرح

حضرت الم رتبانی فتس سر ف نے صفرت الدیکر صندیق رضی الله عند کا بر قل اس بات کی الله عند کر الله عند کر الله شوق ارار کو ہوتا ہے مقربین کو نہیں ، قاری کا طاوت کے دوران رونا شوق اور وَجد کی علامت ہے آپ چزیکہ مقرب واصل ہوگئے تھے اس لیے شوق اور وجد وغیرہ باقی ندر ہا تھا۔ بطا ہر آپ کے اس قول میں ذم د برائی کا بہلون کل آپ کی مدح کا مظہر ہے اور آپ کے مرتبہ کال پر فائز ہونے کی خرویتا ہے۔

#### زوال شوق کے اسباب

مِنَ الْأَوَّلِ وَآتَمُّ مِنْ وُهُوَمَقَامُ الْحُرُاكَمَالُ مِنَ الْآوَّلِ وَآتَمُّ مِنْ وُهُومَقَامُ الْيَاسِ وَالْعَجْ زِعَنِ الْإِذْرَاكِ فَإِنَّ الشَّوْتِ يُتَصَوَّرُ فِي الْمُتَوَقِّعِ فَحَيْثُ لَا تَوَقَّعُ لَا شَوْقَ . ترجمہ: اور شوق کے زائل ہونے کے لیے ایک دُور امقام ہے جہنے سے زیادہ کامل ہے اور وہ نامیدی اُور اِ دراک (پانے سے مجر کامقام ہے کیونکر شوق وہائ تصور ہوتا ہے جہائ طلوب کو پالینے کی توقع موجود ہو اب جہاں توقع نہ ہو شوق تھی نہیں ہوتا۔

### شرح

حضرت امام ربانی فقرس بنره فرماتے ہیں کر فع شوق رشوق کا زائل ہونا)
کاسبب دواَم ہوتے ہیں۔ اقل وصل، دوم عجر عُن الاِ دراک کیونکہ وصل کے
بعد مقرب و اصل کوشوق نہیں رہتا اور اسی طرح جب طلوب کے صعول کی اُمید
عبی باتی نہیں رہتی توسالک عاجزی اور نا اُمیدی کی مالت میں شوق میں گر کولیت ا جے اور سائلین کی استِعداد معبی دوطرح کی ہوتی ہے بعض وہ ہوتے ہیں جوش وصل برقناعت کر لیتے ہیں اور اور اک کے طالب نہیں ہوتے سکی مجن اپنی استعداد کی مبندی کی وجہ سے اور اک کی طلب بھی رکھتے ہیں۔

ید دونور فتر کے سالک نُر ولی مراتب میں مختلف الاحوال ہوتے ہیں مِثلاً جوسالک وصل پر اہمی قاعت کر لیتے ہیں اور اِدراک کی طلب نہیں رکھتے وہ مالت نزول میں ہو کہ کا طلب نہیں رکھتے وہ موجاتے ہیں اور طلوب کو ماصل کرنے کے لیے بہتا باب رہنے لگتے ہیں اور جو موجاتے ہیں اور جو ساک طالب اوراک ہونے کے باوجو و اِدراک سے عاجز اور ماکوس ہوجاتے ہیں وہ حالت نُرول میں بھی شوق سے خالی رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کو عُروجی مالک کی اِستعداد برسبت ہیں کے عُروجی مالک کی اِستعداد برسبت ہیں کے عُروجی مالک کی اِستعداد برسبت ہیں کے نیا وہ بلند ہوئی ہے۔

مری کا بیا درہے کر حضرت امام را بی فَدِّس سُرُهٔ کے بیمعارف احواس کیپند ممبر محتوب میں بیان ہوئے، آپ کو ابتدا نی احوال میں میں آئے تصح جو كرمعارف ولايت بيس سي بين -آب كي آخري معارف ان سي بيت بلندتر میں حرک معارف برات سے کا بل مماثلت رکھتے ہیں مبیا کہ دفتر سوم کے '' غِرِی کنوبات کے مطالعہ سیمعلوم ہو ہاہے اس وقت آپ وصل سے گزر کر ادراك ببيط اور وَرُكُ الإِوْرِ الكَ الْمِلْحِي مِنْ وَنِ بِهُوجِي حَصْرَ وَ اللَّهِ فَصَلْ لُ الله وكيؤنت وممن يكشآءم

مَنْ لَا يُقَالُ إِنَّ مَرَايِبَ الْوُصُولِ لَا تَنْقَطِعُ اَبِدَ الْآبِدِينَ فَيُتَوَقَّعُ بَعْضُ تِلْكَ الْمُرَاتِبِ فَيُتَصَوَّمُ الشَّوْقُ حِينَئِدٍ

ترجمہ : یہنہیں کہا جائے گا کہ وصول کے مرتبے ایڈ الابا و مکنے تم نہیں موتے بس ان مراتب میں سے بین کی توقع کی جا تہے تو اس وقت وال مقرّب کے حق میں تھی شوق کا حاصل ہو نامتصوّر ہوگا۔

### 850

سیراجالی تفضیل سیراجالی سیریلی کاین خیال ہے کرچ نکہ وضول سے مراتب تھجی ختم نهيل موت للذاشوق اوطلب بميشدر بته بين قرين قياس نهين كميونكه آپ ہیں،سے ہدیں نزدیک پرموفت دوسیروں بڑختی ہے۔ اقرل سیرفضس اقرل سیرفضست اقرل سیرمرفضست

دوم بسيراجمالی وصول کے مرتبوں کا تجھی خم نہ ہونا تفضیل ہیں ہے جب کہ عارف تفضیل کے ساتھ تمام اسمار وصفات و تعلقات مسفات اور شیون و اعتبارات کی سر کرتا ہے۔ ایسا عارف ہمیشہ شوق وطلب میں رہتا ہے کیونکہ تعلقاتِ اسمار و صفات اور تفصیلاتِ شیون و اعتباراتِ غیرمتنا ہی ہیں۔

لیکن ایجس عارف کی نسبت گفتگو فرماتے ہیں اس سے مُراد وہ عارف ہے جوریہ اجمالی سے مِنْ قِف ہو اہے اور اس کی ریکسی لفظ اور عبارت سے تعبیر نہیں ہوسکتی اس قسم کے عارف ولا بیت خاصہ سے مُمثاز اور مرتبہ مجبوبیت سے سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ اس طلمی مرتبے مک ان کا وصُول سیراِ جمالی کے بغیر تصنور نہیں ہے ۔

بیر سند بین مہت و کہ جوء فار تفضیلی ہیں مصروت رہتے ہیں ان کے مراتب پس و اضح ہوا کہ جوء فار تفضیلی ہیں مصروت رہتے ہیں اوصول کھی ختر نہیں ہوتے اور وہ صرف تجلیات صفاتیۃ تک ہی جبوس رہتے ہیں اور جوء فارسیر اجمالی سے شاد کام ہیں وہ تجلیات ذاتیہ سے حصّه پاتے رہتے ہیں۔ وَ بِلَّمُ الْحَمْدُ

كم شرح مكتوبات قدسي امات

افصوص الحكم كلير شيثبير

فرائی کرخاتم البّوت علی صاحبها الصلوات بادشاه کی مشل ہیں اور فاتم الولاسیت وزیر خزانہ کی مشل ہے اور بادشاہ خزانے اپنے وزیر خزانہ سے ہی طلب کیں کرتے ہیں کے

لیکن واضح رہے کو حضرت جامی علیہ الرحمۃ نے اپنے علم ظاہری کی قوت سے یہ توجیبہ فرائی ہے علم باطنی شفی اس کا حمل نہیں ہے اولیائے کرام کے زُمرے ہیں حق شبحانۂ و تعالی نے حضرت امام ربانی فدس سر فی کو علوم ظاہر یہ وکشفیہ ہیں ایک منفر دمقام عطافر مایا ہے اس نبار پر آپ فرماتے ہیں کہ :

" ميرمحبوبال سيراجالي مي باست أمقصره رسند وتبام تفاصيل مفات التفات منيفرايد .... كه

اب فرمکت بی جو کمر بی کم ما بعت کے مام کا الت کا جامع ہو آہے اور است کو جو کچھ حاصل ہو آئے ہے اور است کو جو کچھ حاصل ہو آئے ہے انگر آئی ہے انگل سیاں یہ مرتب اللی اور فاات می استحان و اسلطے کی گھجائش کا تصور مجی کی استحان و اسلطے کی گھجائش کا تصور مجی کی استحان و اسلطے کی گھجائش کا تصور مجی کی استحان و اسلطے کی گھجائش کا تصور مجی کی استحان ایک انگر بادشاہ اپنے تعلی سے بلا واسطے تھی گھجائش کا آگر بادشاہ اپنے تعلی کے فرایا کو اگر بادشاہ اپنے تعلی کے فرایا کو اگر بادشاہ اپنے تعلی کے فرایا کو اگر بادشاہ اپنے تعلی کے فرایا کو آگر بادشاہ اپنے تعلی کے فرایا کو آگر آئی کو آئی کو

الصمب دأ ومعادمنها ٥٥

البيت المنت المحالة المنت المن

کی ہے کیونکوشکر کے پاس الات ِحُرب وصرب سب کچھ باوشاہ ہی کا ہے ہاں البتة کٹ کر کو باوشاہ کی وجہ سے ہی بیر جُرونی صنیلت می ہے کیکن اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ باوشاہ کو یہ ساری شوکت اورضنیلت ہماری طرف سے ملی ہے تو یہ ایسا دعویٰی ہوگاجس کی دلیل مام نہ ہوگی اور مصن لَعُلِی شمار ہوگا۔ وَاللّٰهُ عَلَمُ عَلَيْقَارِ مُعَالَ.

من فَأَصْحَابُ الشَّوْقِ وَالتَّوَا حُبِدِ لَيْسُوْلِ الآ اَصْحَابُ التَّجَلِّيتَ اتِ الصِّفَاتِيَّةِ وَلَيْسَ مِنَ التَّجَلِيَّاتِ الذَّاتِيَّةِ الصِّفَاتِيَّةِ وَلَيْسَ مِنَ التَّجَلِيَّاتِ الذَّاتِيَّةِ لَكُمْ مَصَيْبِ مَمَا دَامُوْا فِي الشَّوْقِ وَالْوَجْدِ ترجمہ: بن ثوق اور تواجه والعصرات جمیّات صفاتیہ والے ہیں اور جب تک پیصرات ثوق اور وجد ہیں رہیں گے ان کو تجلیات والتی سے مجھ حقہ حاصل نہیں ہوتا ۔

## شرح

حضرت امام رّبانی فدّس سرهٔ نے اس اُمرکی وضاحت فرمانی ہے کہ صوفیاً کا جو گروہ سیفی سیلی کرتاہے وہ تجلیّات مِسفاتیہ تک ہی محدود رہتاہے یہ کروہ شوق اور وَمِد والوں کا ہے جرمر تربّر اُرار برِفائز ہوتے ہیں اور ار ہابِ قلوب میں سے ہیں ۔

یں سے ہیں۔ لیکن صوفیار کا جو گروہ میراِ جمالی کرتا ہے وہ تجلیّات ِ ذاتیہ سے بہرہ یاب ہو تا ہے یہ گروہ مقر بین وصلین اور کا ملین کا ہے جوار باپ مکین میں سے ہے

www.maktabah.org

اور وصل دائمی سے باریاب ہو کرشوق اور وجدسے بے نیاز ہوجا آہے کی کوشوق اور وجدسے بے نیاز ہوجا آہے کی کوشوق وجد ، تواجد ، ہماع ورقص اور اِضطراب کی کیفیات ہجرو فراق کی علامات ہیں جبہ صبرو قرار بھوت و شہات ہے محتور وسکون کی کیفیات ، قرب و وصال کی علامت ہیں جب اسکوت و شہات کے بارے دہوش میں دہے اور بہی فرب بررب اور یہی فرب بررب اور یہی فرب بر مسکون و کھیں وجد ہوش میں رہے اور یہی فرب بر مسکون و کھیں و کھیں کا ہے۔

وجد کامعنی ہے" پالینا" اِصطلار صوفیار مین ختیب اللہۃ اور سوز وگدار کی حالت میں سالک پر بے خود کر دینے اللہ ما ترج خود کر دینے اللہ ما ترج خود کر دینے اللہ ما ترج خود کر خود ابنے کے حال میں ہوجائے وجد کہلا تا ہے بعض کے نزدیک مشاہدہ کے لیئے بے قراری سے قلب میں جو حارت بیدا ہوتی ہے اسے وجہ کہا جاتا ہے صوفیار کے نزدیک وجد کی حقیقت "حالت محکودہ عیرا ختیارید" کا غلبہ جاتا ہے البتہ اس عنایت کا سبب سے اور یہ حالت محض عنایت کا منب میں اور اس کی رُوحانی نسبت کا اقتضار بھی سالک کے جمال وا وراد بھی ہوسکتے ہیں اور اس کی رُوحانی نسبت کا اقتضار بھی سالک کے جمال وا وراد بھی ہوسکتے ہیں اور اس کی رُوحانی نسبت کا اقتضار بھی

# تمطلق وتمب دكاثبوت

مطلق وجد کے بیوت میں درج ذیل آیات قرآنید شاہدیں۔
است فر ( وَترکیطُنَاعَلٰی صُلُودِ بِهِمْ اِذْ فَتَامُوْالْہِ
است فر ( ہم نے ان کے دل صبوط آستقیم کردیئے جب وہ کھڑے ہوئے۔
کھڑے ہوئے۔
ایرٹ فر ر ( کترکی آغینَهُمْ تَفیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِنَاعُهُوُا

مِنَ الْحَقُّ لَهُ

يعنى المصحبوب مناسطة ولم آپ ان كى أنھيں انسوؤں سے بہتى د كھے كہر بي اسبب سے كمانہوں نے حق كو پہچان ليا ۔

مَرَ مِنَ الْمُعَاالُمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ اللهُ وَجِلَتُ اللهُ وَجِلَتُ اللهُ وَجِلَتُ اللهُ وَجِلَتُ اللهُ وَجِلَتُ اللهُ وَجُلَتُ اللهُ وَجُلِتُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بینی ایمان و الے آوگوں کی شان بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فِر کرے وقت ان کے دل ڈر چاتے ہیں ۔

"ايات بالاسے اہا خشيت كى مندرجه ذيل علامات مفہوم ہوتى ہيں ۔

دلوں کا زم ہونا وغیرہ ۔ اہنی علامات خشیت کو صوفیار کرام نے وجد کا نام دیاہے دلوں کا ڈرجانا ، بدلوں اور دلوں کا زم ہونا وغیرہ ۔ اہنی علامات خشیت کو صوفیار کرام نے وجد کا نام دیاہے بعض روایات سے وجد کی حالت بین جم کی حرکات محمودہ غیر اختیار بدکا نبوت بھی ملماہ سے نیز مشائخ طریقیت سے تواٹر کے ساتھ وجد کی مختلف کیفیات بھی ثابت ہیں جبکہ بعض مشائخ وجد مہن مائی واردی وجد قابلی وروحی وجد ان کے اہنی تا ترات کا

نام ہے جوصراحتا قرّان وحدیث سے نابت ہیں ۔ و و تواجُد، باب تفاعل سے ہے جس کے معنیٰ میں تکھُف اور ذاتی اختیا<sup>ر</sup> کو احبد کا اعتبار غالب ہو ناہے جینانچہ اپنے اِختیار سے وجد لانے کو توجہ مثال كيطور يراكركوني فخض محفل سماع ياحلقنهِ ذكريس شركيب بويا إشعار وقصائد سنة ناكداس كے دل میں رقت وگدار كے جذبات بيدا ہوں اور وہ ہن مد مک طبعیں کماس کوبینے و و مربوش کردیں۔ اکٹر کی اس کیفنیت کو دعوت <sup>د</sup>ینا یا اس کے لیے اس طرح کا اہتمام و تکلف کرنا کہ بیسے مالات بیدا ہوجائیں یہ سب کھے توافید کے ممن میں آ ناہیے توامد کے تعلق صوفیار کی دور اتے ہیں۔ ایک گروه اس میں کوئی مضائفة خیال نہیں کرنا کھ رقت اور گداز کی فصنا تربکلف پیدا كى ملك ان كاس مُوقف كى نبياداس مديث پرس اَنبكو الحيان كف تَنْكُوْ الْمُتَاكِعُولُهُ لِعِنْ فوفِ فداوندي ميں رویا کرو اگر متہیں رونا نہائے تورونے کی کوشش کیا کروموفیار کا دوسرا گروہ تواجدے احتراز کی تفین کریا ہے کیونکہ ان کے نز دیک اس میں کلف اور نباور مل کا عُنصر یا یا جا آ ہے جو رُوحا نی اِرتفار کے بیے رُکا وٹ کا باعث ہے ان کے توقف کی بنیا د کہس حديث بربيت كرحضورا كرم من الدينه ولم كم محفل مين سحاب كرام براس قدر سكوت و جمودطاري ربها كه پرندسے سروں پر بیٹھ كر اُوجاتے اور انہیں احساس بھي نہ ہوآ مبیاکہ صنرت راربن عاذب سے مروی ہے جھکنٹ کا کے اُگا على رُؤوسِ مَنا الطّليرُ العنى بيس بمارك مرون بريزندك بينه مون (اگرحرکت کی توکہیں اُڑ نہ جابیں)

استبلار محسوس كرنكب كمرافض وأفاق مين وجرد بارى تعالى كيشوا مرموجوديا تأ ہے سگریراسی وقت ہو آہے جب عارف کے حبمانی ہیک کے مادی تعاضی ختم ہوما میں اور ملطان تقیقت ظہور ندیر ہوجائے نینس کی نشری کڈور تیں تصب<sub>ت</sub> ہو جائيں اورعارف اپنے وجُ واور احساس اُلَاہے آگے طِرح کَر وجُودِ حَقَ اور احساس ذات كى منزل باليه اسى ختيفت كوحصارت الوانحسين نورى بغدادى عليه الرحمة لي ان الفاظيس بيان فرمايات .

اَنَامُنْذُعِشَرِنِنَ سَنَةً بَيْنَ الْوَجْدِ وَالْفَقْدِ ئىں بىيں برس سے وتج داور فقدان وجود كى منزلوں ہيں ہوں "

يعنى حبب جب مع اين ومودكا احساس موتاجا تاب اس كى ذات کا اصاس مفقود ہوتا جا تہہے اور جب جب اپنی ذات کو مفقود ( گُرم ) با تا ہوں اس کی ذات کو موجود با تا ہوں ۔

صوفی صباحب اوجود مونی صاحب الدجود کی دومالتیں ہوتی ہیں صنوفی صباحب الوجود مالت مِسمِوق کے ساتھ بقاکا آم

ب اور مالت محوح كرساته فا كو كهته بن له

ر ربط ملاته وجد، تواجداور ومجد د کا باتهی ربط بیست که توامبدار کانام ہے۔ ر ربط ملاتہ میں میں میں میں میں اسلام کا تاہم میں اسلام کا تاہم میں اسلام کا تاہم کا تاہم کا تاہم کا تاہم کا ت اور وجود انتهائس تعبير بع جبكه وجداس سلسله كي درمياني كوالمي

ہے بھنرت الُوعلی دقاق رحمۃ اللّٰدعليہ نے فرمایا

التواجُدُ يُوجِبُ اِسْتِيْعَابَ الْعَبْدِ وَالْوَجْدُ يُوْجِبُ اِسْتِغْرَاقَ الْعَبْدِوَالْوُجُوْدُ يُوْجِبُ السَّيْهَ لَاكَ الْعَبْدِيَّهُ

تواجديد ب كداحساس عبدتيت بورى طرح كهير عين أجائ وجداسي

کے رسال تشریب کے له رسالة شيريه احساس کو گئم کر دینے کا نام ہے اور وجُود کلیٹا اِستہلاک کا تقاضا کرتا ہے۔

برین میر

برین میر

اور قص وشوق متوسطین کے لیے ہے کاملین اور منتہی الکین

کو اس کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اُمورار باب قلوب کے حال کے مطابق ہیں
ارباب ممکین کاحال اس سے بہت بلند ہے۔
ارباب ممکین کاحال اس سے بہت بلند ہے۔

اسى طرح تمام صوفياراس بات براتفاق ركھتے ہيں كدو صُول إلى الله كى سعادت كا حاصل ہونا سركارِ و وعالم من الله الله وقرق ہے جبياكہ فَا تَبِّعُو نِيْ يُحْدِّبِ بِحَيْمُ الله لهِ اس امر بردليلِ نام ہے جونكہ رحمت عالم المرابع المراب

صَلَ التَّعَلَيْهِ وَلَمْ كَي فَرُوتِيت كَامَلِ وَأَحَمَلَ سِبْعِ الْرِيْسِ كَي ذانت ِ اقدَس قما م ْ إسبياً و مركبين عليهم السلامر كي صَفات وكالات كالمجموعة بسيداور آب بي تمام الوار وتجليل كامُورد اورمُصدر بين لهذاا وليا ركوم جب آب كي إتباع مين وصول كے مرتبوں كى جانب گامزن ہوستے ہيں تو آپ كى فردتيت كاملہ كى كو يى جبت اور حقيقت مجاية کی کوئی بچلی ان کے قلوب رہنعکس ہوتی ہے تو اس جہت یا بچلی سے اِس ولی کو اكب خاص باطنى منت بدا موجا ما ب حب كواصطلاح طريقت مين سبت كهاما ما ہے۔ یہ خاص سبت اس ولی سے مسوب ہونے والوں میں اتباع سنسے ترامیت کی برکت سے طہور پذیر ہوتی رہتی ہے اور صُوفیار کے سلاسل مرتبیتوں کی بھی صوريت اختلاف صوفياركي نبياد ب- أصولي طور برتمام صوفيا مُتَدُّ الْاصِلْ بِي البقة مقصمود كي صفول كي طرق ومع الجات بيركهي قدر فرق ب سالسل في ستول كي تعلق صغيرت ميد لار المسن ع وف الأرميال رحمة الشعليد المج مصفرت موالسنا فضل الرحمان محنج فرادا بادي رحمة التعليه كيصاح زاد يصفرت احمدميا ك خليضة تنصى سنه نهائيت الهم الموربيان فرمائية بيك جوم تخضاً بدية قارئين بير.

نسبت سلكسل

بزرگان تشنبند بيرين ببت صديقي كاظهور ب بيطريت صديقى شابدا سى عنى كے بين اورنسبت مصرت صديق اكبروضي الله عندى المامي تقى اورمرودِعالم صَلَى النَّعِيْدُولَم كَيْ صَمَنيَّت كِبري حاصل مَعْنى كه مَسَاحِسَتِ اللَّهُ وَ فِيْ صَدْرِيْ شَيْئًا إِلَّا وَ فَدْ صَبَبْتُهُ فِي صَدْرا بِنِ بَكِرْكُمْ

له مجوه رسائل مسلا مطبوعه كانبور ١٩١٣ م م الكسرار المرفع صلية

البنت المحالي الماكان المحالي المحالي المحالي المحالية المنت المحالية المنت المحالية المحالية

المذافیض اس نسبت کا القایسیند بسینه جرحفرت شافیقشبند رحمة التاعلیه المدافیس المدافیسی المدافیسی المدافیسی المدافی المدافی الدین تقشبند کے بساتھ برو مُرشد حدرت خواجہ المدالی کا المرحمة الله علیة ک ذکر جری کے ساتھ جمع کرنے کا رواج تھا لیکن جب حضرت خواجہ المدعلیہ حضرت خواجہ عبد النا تا تعدد الله علیہ حضرت خواجہ عبد النا تا تعدد والی سے بطرانی اور سیست فیصل ہوئے تو ایب نے دو ہارہ اس سلسلے میں ذکر خونی کو جاری کیا ۔

بزرگان قادرید مین سبت نوارُ وقی کاظهور بے اور سیدنا سلسله قا در بیر فاروق اعظم رضی الله عنه کی سبت مُوسوی تھی اسی سب کیر

جلالت الهيدا ورّحرفات عِظيمه اس للسلك كى مناسبت ب عجر حضرت سسيدنا غوث الاعظم شخ عبالقا در جبلاني قدس سرّه سيظهور پذير موتى .

م می جبه برزگان مهرور دید مین سبت عِنمانی کاظهور سے اور صفرت مرور دید مرور دید سیدناعثمان عنی رمنی الله عنه کی نسبت اُدی عی صفرت اُدی

علیہ السّلام کی دعوت کوقبول کم ہواا ور اُسّت نے ایندا پہنچانی صفرت عثمان تعجی ہمبید ہوئے رہی وجہ ہے کہ اس سلسلے کار واج تھی کم ہے البقہ اس طریقے ہیں عبادات

اورتعميراوفات كي طرف بطرار تتفات ہے۔

سلسله بن بر برگارِ شید می فاص طور رئیست علوی کاظهور ب اور سلسله بن بید و فیص عینیت کری گی مینی و آن امین و فیص عبارت به اس طریق میں بہت بے اور فیا فی اسی خ کا بھی نشار ہے اور صفرت سیدنا علی المرتضیٰی و نی فیص اللہ عندی نسبت عیب وی می تواس میں و نیف خت فیت و مین

مُروَّحِيً كُلُه كي مناسَبت ہے كرحیثتيه كا در دبے سماع آرام بذیر بنہیں ہوا۔

له زندی مالا ۱۶ می ۲۷ ساله

#### بليك التا

© تصریجات بالاسیمعلوم ہوتا ہے کہ طریقت کے چاروں بڑے سلسلے خلفا اربعہ کی سبتوں کے مظاہر ہیں اور سالکین کاسلوک ابنی چارطریقیوں پرواقع ہے مبیا کہ حضرت امام رتبانی قدس سرّہ فنے رساله مکاشفات عینیہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ اُمرجی ملحوظ رہے کہ قرب الہی کے بلے دور استے ہیں پہلار ستر قرب نبتوت کا ہے دو سرار ہے۔ ترب ولایت کا ہے۔

﴿ وَمِبْ بَوْت كافِيعِنَ حِفرت مِيّدَ ناصدَ إِنِّ البَرْضِي التَّدَّعند كَ واسطے سے ماصل ہوتا ہے ۔ ماصل ہوتا ہے ۔

© ترب ولايت كافيض صنرت سيّد ناعلى المرّتضى رضى الله عنه ك وسيك

باتی دونون خلفار (حضرت فاروق وعثمان رضی الدّعنها) بھی قرب بتوت
کے لوک سے وابستہ ہیں بینانچ بحضرت صدّیاتی اکر کاسلوک برانفسی سے علق رکھتا
ہے اور حضرت علی الم تصنی کاسلوک بیرا فاتی سے تعلق رکھتا ہے۔ گو دونوں سلوک
مشکوقر انواز نوّت سے تعتب ہیں کیکن دونوں حضرات کے ساتھ علیحدہ علیحدہ طور۔

پر مخصوص ہو گئے ہیں ۔ چھن میں ساار استع

© دُورسِ سلاس اقادر پر مُهرور دیداور شیتید وغیر بل کنر طور بر صفر میسی این و میرای کنر طور بر صفر میسی این و می الدین کے ذریعے تصور دَ کسی بہنچتے ہیں جبکہ سلسلہ نقشبندید و و لو بالی قرب بر تاریخ بالدی کے اکار مشائخ اِبتدائی و کر میں اس بی خالب ہے تمام سلسلوں کے اکار مشائخ اِبتدائی و رہیں اس بیت کا سلوک طے کرکے مقصود تک پہنچتے رہے گوبعد میں جب دُور میں اس بیت کا سلوک طے کرکے مقصود تک پہنچتے رہے گوبعد میں جب مصرب علی رضی اللہ عند کے سلک کا شیوع ہوا تو اکثر مشائخ نے اسی مسلک کو

اختیار کرلیااس کی دو وجہیں تھیں ۔

یہلی وجہ بیر کو حضرت صدّیق اکبر کے مسلک میں بیشیدگی وخیفا کی وجہ سے مُبتدى كواس برحلانا دشوارتها حبيباكه عارب جامى ني فرمايا: ه نقشبندان عجب مت فله سب الارا نَنْد

ن برند از ره بنهان نجسسه م قافله را

اسى طرح حضرت فارُوق اورحضرت عثمان رضى الله عنها سلميمسلك مين لوشيدگي همي ان ربِ حلِينًا بهي آسان نه تھا اور حضرت على رضى الله عنه كامسلك ظهور ركھتا تھا الب زا سمان ہونے کی وجسے ہی مسلک ظاہرزیادہ شائع ہوا۔

ووسرى وجربيب كرحضرت على رضى التاعينه كازمانه ارشا وتبينون خلفار كرام مسييعي بماريرانبي كوراتساب فربرزانكى بباريرانبي كرساقة موار اس سے بیفہوم ہرگز اخذ ندکیا جائے کرتسلیک و کمیل صربت علی رضی لٹلہ عنه كسانق مخصوص ومنحصر بداورخلفائة ثلاثه غريم لتقي ركغو وبالترمنها، يربهت طرى حبارت ہے جن لوگوں كو يفلط فہنى ہوئى انہوں نے صرف مصارت ستيدناعلى رضى الله عند كيمسلك رسلوك طح كياا ورخلفاست نلاثر كي را مكور سيّع بين خبرر سبے اوراسی بین خبری میں دُوسری راہوں کی نفنی کر دی ۔رسالیم کاشفات غيبيه بي حضرت امام رباني قدّس مة وفي وصفاحت فرماني ب كرحضرت سيدنا عوت انتقليب شيخ علالقا دجيلاني قدّس تره اور مضرت شيخ الوسعيد خراز قدس ىترە ْحضرت بىيدنا قاروق اغظم رَفِنَى اللّٰه عَنْه كَيْمُسلَكُ سِيمِسلُوكَ مَطْ مُرْسَكِ ر قی کرتے ہوئے غیب ذات مک پہنچے ہیں ۔

نسبب نقشنبذ بيري والفرادتيت انهى اختصاصات بالاسلى كالسبب المين المنظم المين المنظم المين المنظم المين المنظم المالي المنطق المن فكرقائم ہوئے وہ اپنی سبتوں اور طبائع کے میلان سے بجبور ہو کر ایک جانب عم

سيطبعأ كرزكرتي بس ميقتضل كيسبس يع جرحه ات نقشنبذر كو توامُد ، ذكر بالجبراور رقص وسماع سے دُور ركھ تاہيے كيونكم ستیقی ہے ، ان کاطریق فیصن القائے سینہ سینہ ہے بیونکھان کی بهرست للمذا اس نسبت مين تحرت وإخفارا ور دوام حضمُور كا غلر وجست كريسك نغره باسته اشتياق اور رقص وسماع كي طرف التفات نهين كهتا اوراس سلسلے میں نثرع کے حوا ہرنفنیں۔ ویے کر وجد وحال کے اخروٹ ومنقیٰ نہیں خربیتے اور نص (کتاب وسُنّت) کو بھیوڑ کر نصن (فصمُص اِنحکم ) کی طرف نهیں جھکتے اور فتوحات مدینہ ( وحی کے مقلبانے میں فتوحات مکتیہ رکھف کی طرف إلتفات نهين كرتے امام طرافقت عارف برحق حضرت سيدنا مجدّد الف نانی قُدِس ترہ استجانی اسی سبت کی تجدید و اِحیار پر مامور ہوئے ہیں ۔ وجد وحال،ارباب قلُوب مِن سُيے ہیں ۔اُرباتِ ممکین کو وجد وَحال ا ور رقص فِ سماع كى برگزهنرورت نهين رئهتى چنانچيراپ إرشا د فرات بين : سَمَاعٌ و وَقِيرَهِمَا عِدِرا فَا فِعِ استُ كُهُ ثَبُقُلُب أحوالَ مُتَّبِعِيفَ ا مَدُوبِهِ تبدل أوقات متسم وتقع ماضراند ووسقة غائب گاہے واحداند كچھ آگے فرملتے ہیں ؛ فَهُدُمُ ابْنَاءُ الْوَقْتِ وَكَمَغُ لُولُوهُ فَحَكَرَّةً كَي الخسرى تيفيطون اربب مجتيات ذاتيركه تهاه

برآمده بقلّب قلب بريسة اندوب كليّت ازرقيت أحوال مجرِّل المحال مؤرِّر الده مع الله المحرِّل المحرِّل المحرِّل المحرِّل المحرِّر المحرِّل المحرِق المحرِّل المحرِّل المحرِّل المحرِّل المحرِّل المحرّل ال

لَافَقْدَلَهُ لَاوَخِدَلَهُ ترجمه بهماع اور وجداس مباعث کے لیے مفیدہے حِ تقلب احوال سے جن کے احوال بدلتے رہتے ہیں ہتصف ہیں اور تبدیلی او قات کے ساتھ و اغدار ہیں جرایک وقت میں حاضراور دورسے وقت میں غائب ہوجائے ہیں ۔ برلوگ واجد دایت مقصود کو پانے والے ، کوت بیں اور کھی فاقد رگم کرنے والے ، یرلوگ ارباب فلوٹ بین جیانچہ بیرلوگ اِن الوقت ، وقت کے بلیٹے، ہیں اور وقت کے مغلوب ہیں تھبی عُرُوج کرتے ہیں اور مجبی ہمبُوط دینیچے آ جائے ہیں ایکن ان کے رجکس ارباب تجلیات ِ ذاتیر حربت قام قلب سے کی طور پر با ہرا کر مقلب قلب رحى تعالى كيساته والبنة موكئه بي الركليية احوال كي غلامي سينكل كر محِّلِ احوال داحوال کو تبدیل کرنے والے بعنی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بہنچ گتے ہیں وه لوگ ماع و وجد کے محتاج ہنیں ہیں کیونکران کا وقت دائمی ہے اور ان کا ما آ سرمدی بے بہیں ملکہ ان کے لیے نہ وقت ہے اور نہ حال یہ لوگ الوالوقت ( وقت کے باپ، ہیں اور اصحاب تمکین (اطمینان والے، ہیں اور بیر ایسے صل ہیں جو رجوئے سے قطعًا محفوظ ہیں اور نہ فقد ہے ران سے ان کامقصور گم نہیں ہو سكتا، للذاجن كے بيے فقد نہيں ان كے بيے ومدھى نہيں ـ

ای محتوب میں محجید اگئے تخریر فرماتے ہیں : آرام این بزرگواران برعبا دات است وتسکین در ا دائے حقوق WWW.Maktaball بندگی وطاعات .... ایشان رااحتیاج برسماع و وَجدنمیت عباد است ایشان را کارِسَماع می کند و نوانیت اصل از عُروج کفایت می کنشد جماعهٔ حقیدان از اہل سماع و وَجد که برغظم شان این بزرگواران و اقت نیست مندخود را از عُشاق می گیرند و ایشان را از مُزَاد گوئیاعش و مبت را منصر در رقص و و جدمید انذ ۔

ترجمہ: ان بزرگواروں كا آرام وجين عبادات ميں ہے اوران كي سكين بندگي و طاعات كے حقوق كى ادائيگى ميں ہے ان كو ماع و وجد كى كچيرها جت نہيں ان كى عبادات ان كے ليے ماع كا كام كرتی ہيں اور اصل كى لؤرائيت عُروج سے كفات كرتی ہے اہل ماع و وجد كے مقلدوں كا ایک گروہ جو ان بزرگواروں كی عظیم شان سے واقعت نہيں ہے وہ اپنے آپ كو عشاق ميں سے بجھتے ہيں اوران كوزا ہوں يں سے جہلے ہيں اوران كوزا ہوں يں سے جہلے ہيں اوران كوزا ہوں يہ سے جہلے ہيں ،

مبتدکی راسماع و وَمُدرُمِظِراست و مُنافی عُرُوج ہرجید بشرائط واقع شود .... وَمُدِا وَمعلول است عالِ اُد و بال است حرکت و اُوطبی ہت تخرک اُوئٹوب بہو اسے نفسانی وَاَعْنی بِالْمُبْتَدِي مَنِّ لَآ یکے فون مین اَرْبَابِ الْقُلُوبِ وَاَرْبَابُ الْقُلُوبِ مَالَّهُ لُوبِ مَارِّبَا اِلْقُلُوبِ مَارِّبَا اِلْقُلُوبِ مَا مُنْتَقِینَ لَهِ مُنْتُوسِطِلُون بَیْنَ الْمُبْتَدِیْنَ وَالْمُنْتَقِیٰنَ لَا اُمْتِیْنَ وَالْمُنْتَقِیٰنَ لَٰهِ مُنْ وَمِدِ بُمِیتَدی کے بیاع و وُجودِرُفْنَر (نقصان دہ سے اورعُ وج کے منافی ہے اگرچر نثرالط کے موافق ہی کیوں نہواس اُمبتدی کا وَجدعلت کی وجہ سے ہے لہٰذا اس کا حال و بال ہے اس کی حرکت طبعی ہے اوراس کا تحریک ہوائےنفسانی سے مخلوط ہے اور کرب تدی سے میری مُراد و تُحض ہے جوار بابِ قلوب میں میں میں میں ہے جوار بابِ قلوب وہ ہیں جومُنبتدی اور نتہی سے قلوب میں ہوتے ہیں درمیانی مقام ہتوسطین میں ہوتے ہیں

حقیقت نمانسے بے خبر ہیں: این اسے بے خبر ہیں:

جم غيرازن طائفة تسكين إضطراب خودرا انساع ونغمه ووَجُه وتواجُه جم غيرازن طائفة تسكين إضطراب خودرا انساع ونغمه ووَجُه وتواجُه جستند وطلوب خودرا وريده المئنة مما حسل الله في الحصر والمؤرد والمنت الله في الحصر المنت الم

ق چۇل نديدند حقيقت ره اف ند زوند ولي ترجمه: اس طائعندى ايك كثير جاعت نے اپنے اضطراب وب قرارى كي ترجمه: اس طائعندى ايك كثير جاعت نے اپنے اضطراب وب قرارى كي تسكين كوسماع و نغمه اور وُجه و تواجُد ميں تلاش كيا اور اپنے طلوب كونغه كي بُر دوں ميں طالعه كيا اور قص و رقاصى كو اپنامسلك بناليا ہے حالانكه انهوں نے سُنا ہوگا مصاحب كي الله و في الحسس الله و في الحسس الله و في الحسس الله و في الحسس الله و في المحسس الله و محسل الله و م

بهي حقيقت ان رمينكشف هوجاتي تووه هر گزساع ونعنه كا دم نه بهرت اور وُجدو توافد كويا ونه كرتے بيں . ع جب حقیقت ندمی و مفونڈلی افسانے کی راہ حضرت الم رّباني قُدِّسُ بِيُّرُهُ تحرير فرمات إن مضرت المرتقيت وجماعه از متاخرين منفائه اينان ترك بدعث في الطريقيت وجماعه از متاخرين منفائه اينان ترك اوضاع این بزرگواران گرفته بعضے مور درین طریق إحداث منود ۹ اندوسماع ورقص وتهمر اختياركر ده منشابان عدم وصول است بتقیقت نیّات اکا بر این خالوا دهٔ بزرگ خیال کرده اند که بران مخذنات ومُنبِرَعات بكميل وتتميم إين طريقة مي نمايند ندانستة اند كه ورتخريب وإصاعت إن ملى كومت ندك ترجمہ ؛ اورسلسانقشبندیے خلفائے متاخرین کی ایک جماعت نے ان بزرگوں کے اوضاع و اطوار کو ترک کرکے بعض ایسے نئے اُمور مثلاً سماع و رقص اور ذکر جبر اختیار کرید ہیں اس کی وجہ عدم وصُول ہے بدلوگ اس بزرگ فاندان کے اکا برین کی نتیق کی حقیقت مک نہیں استحیقے اور خیال کر بیٹھے ہیں کہ ان محدثات دنئی با توں اور مُبدعات د بعِنتوں سے اس طریقہ کی تکمیل وتمیم کر رہے ہیں مالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے وہ طریقہ کوخراب اور ضائع کھے لئے كي كوست ش كررہے ہيں۔ ابنی طریقیت کی حفاظت اہم ترین اَمرہ اور مجدوی صالت است اور مجدوی صالت صالت است المرہ میں اور مجدوی صالت مصالت کے ربیکس تواجد، و کو جہرا ور رقص و

اے فِت راقل کتوب ۲۸۹ www.maktabah.org جه ابنت الله ١٩١٢ المالة الما

سماع کی رسموں رقبل پُر اِ ہیں اور اس نسبت جامعہ کے باطنی فیوض وبر کات سے خالی ہیں اور وُ وہر سے سلاسل کی طرح اس سلسلہ کے لوگوں میں مجم تعلیم و تربتیت کا تفاوت اور ملی طریقت کا فقدان نظر آر ہا ہے افسوس کہ اس خالص نسبت کے حامل افراد بہت کم ہیں اور نیسبت کر بیت احمر اسٹرخ گذرہ کی سے جبی زیادہ نایاب ہے۔

پہلی وج بیہ ہے کہ انہوں نے اس نسبت کی اس کی جید و جو ہات ہیں اصل تھیت سے بینے فری کی بنار بچسن اپنی دکا نوں کو میکانے کا کاروبار نثر وع کرر کھا ہے۔

مجی و در میری وجہ بیہ ہے کہ مجددی تعلیمات کو شخصنے اور مجھانے کے بیے جس فہ نہا ہے ہے جس فہ نہا ہے ہے جس فہ نہا ہم تعداد اور اِفلاص کی صرورت تھی اس کے فقد ان سے اس نسبت کے سیجے خدّو خال اپنے مریدوں پر واضح اور وار دنہ کرسکے اور خود بھی اس نسبت کی علی اور عملی شکیل سے محروم رہ گئے۔

ایب نے اِرقام فرمایا ہ

إحداث كه دُرطرنقت بُدِ اكنند نز دِ نقير كم از بدعتے نيبت... چِ ن امرِ مُحدث درطر بقت پيدا شدرا و فيوض و بركات ان طريق مَندُ ودُكشت بِسِ مِحافظت طريقت ازائم مَهام آمده ماشدُ سِعاشِهُ رَسِعُوا آيذه البيت المجالية المجالة المجالة

ترجمہ ، وہ نئی بات جوطر بقت میں پیدا کرتے ہیں فقیر کے زدیک بدعت
سے کم نہیں جب کوئی نیاطر بقد سابقہ طربقت میں داخل کیا جا تا ہے تواس کے
فروض و برکات کار استر بند ہوجا تا ہے۔ اس یصے اپنی طربقت کی حفاظت اہم
ترین امرہے۔

عاسشيه هخ كذشة

لے دفتراقل کمتوب ۲۷۷



تحتوبائنهِ حض**رت خ**ارم **کانی بخیا (بری** رمناله به



موضوعك

نىبىت نفت ئىندىيەتمام نىبتول ئىسى بلىدىپ يا دداشت اور ياد كردىين فرق ، جماست سېتىر كمتوباليه

میکتوب گرامی صنرت خواج عمک بخاری رحمته الله علیه کی طرف صادر فرمایا جوغالباً سنتیخ المشائخ حضرت خواجه باتی با لله د ہلوی رحمته الله علمیت ہے پیریجائیوں میں سے تھے۔ روالله مُ اعْلَی خواجبہ عمک کے نام دفتر اقل میں صرف دیکتوب نمبر ۲۵۔ ۲۸) ہی دو محتوب موجود ہیں مزید حالات معلوم نہ ہوسکے ۔

# مڪنوب ۔ ۲۷

منتن مخدُوها درهبارات اكابراين سلسلهٔ عليه قدّس الله انسرارهم واقع شده است كنسبت وافوق بهمنسبت الست ازنسبت حشور واگاهی خواست اند و حضور ب كه نزد ایث ن معتبرست حضوب فیسبت ست كه تعبیر ازان بیاد داشت نموده اند

ترجمہ: میرے مخدوم اس سلسا عالیہ فقشبندیں کے اکابر کی عبار توں میں موجود ہے کہ "ہماری سبت مام نسبتوں سے طبندہے " نسبت سے ان کی مُراد "حضُول و کا کا ہی ہے اور وہ حضور جوان کے نزدیک معتبرہے وہ "حضور بے غیببت " میں موان بُزرگوں نے "یا وواشت" کے نام سے تعبیر کیا ہے۔

# شرح

نسبت لقِتندية م نسبول سطبندب

www.maktabah.org

کو ذات جِی کے ساتھ ایسی صنگوری اور آگا ہی حاصل ہوجائے جو دائمی ہو اور تجمع غيببت اور پيٽ يدگي قبول نه کرے راسي مقام کو تحتی ذاتی وائمي سے تعبیرتے ہیں اورخواجہ جہان حضرت خواجہ عبد انحالی عجدوانی رحمتہ اللّٰه علیہ نے اس کویا دُفراتُ

بعض مشائخ ك نزديك يا وداشت حِفظُ الْقَلْب عَلَى شُهُودِ تَجَلِي الذَّاتِ عِيمِارِت بِعِ اور معِضَ نة ذوايا حُصُورُ القَلْبِ مَعَ اللهِ تَعَالَى عَلَى الدَّوَامِ فِي كُلِّحَالِ ے کنا یہ ہے مصرت شاہ تشبید آولیسی مجاری قدّس سرہ العزیز کے نز دیک یا در است سے مُرا و ذکر نہیں مکجہ د وامِرحشور و آگا ہی عُلیٰ سِنیل الذّو کَی ہے صوفیا سنے کرام فرماتے ہیں کہ ذاکر تحویا ہیئے کم میں دم کے ساتھ ڈکرٹفنی اثبات کرتے وقت لینے ول كوحت كے ساتھ ماصر ر تھنے كي ملى شاق كر نارىپے اكد مراقبہ اور رابطہ كى كيفيت بخته جوجات كيونكه بيراز خواص بى كى مجهين اسكتاب.

یا وکر دا وریا د داشت میں فرق بیر ر**ل** ہے کہ یا دکر دہیں تھی غیبیت آور مجهج حنمور ہوتاہے بلکہ غیبت زیادہ اور حضور کم ہوتا ہے اور یا د داشت میں حنمور ذات دائمي ہوتا ہے اور اس کو بحلی ذاتی دائمی کہتے ہیں جبکہ یا دکر دیجلی ذاتی برقی سے بارت ہے درصیفت تجبی برتی ، عبی ذاتی ہنیں کیونکٹی ذاتی حب ظہور کرتی ہے ي كجيبي غائب نهيس موتى اور تخلى برقى كجين طاهر موتى كي عائب موجاتى سب ا كاربسشائخ نقشنبد يليم الرحمة كى خاص نسبت تحلى ذاتى دائمى بيليكن وومرس مث سُخنے تی خلی ذاتی برتی کو نہایث النہایت قرار دیا ہے۔ اسی نبار پر حضرت امام رًا في قدَّس سرّة العزيز في نسبت نقشبنديه كوتمام سبتوں سے الا تر قرار و باہے۔

منن این نسبت عُلیّه رُبْهج غرابت بیدا کرده است که اگر فرضاً میش أرباب جمین سلسلهٔ بزرگ گفته شوخیم ل که اکثر آنها درمقام انكار آبند وباورندارند نسيني كه اكال رميان ارباب این خالواد ته بزرگ متعارف شُده است عبارت از حضنُورِ حق ست مُبْحانه وشهُوُدٍ أُوتعالىٰ بُر وجعے له از وصفِ شامدی ومشهودی مُنیّزه باشد و توجّعےست مُعیّرااز جہات سِستّه مُتعارفه اگرچهجهت فوق متوّتهم باشد وبطا هر دوام يذبر وابن نسبت درمقام جذبه فقط نيرمتحقق ميكرود ترجمه ؛ يومبندنسبت اس قدر نا در اور تمياب ہو گئی ہے کہ اگر آج بالفرض اسی بزرگ سلسلہ انقشبندیہ، کے بزرگوں کے ساسنے بیان کی جائے تو احتمال ہے کہ اکثر مشاکخ (اس کی نُدرت وقلت کی ښارېر)اس کا اِنکارکر دیں اوریقین په کریں اور جنسبت کراب ۱ اج کل اس بزرگ فاندان کے مشائخ مرمشہورہے اس مُرا دحى مشتبحانه وتعالى كااليهاحشۇر ويثهو دىپ جوشامدا ورشهو دېرونے كے عنی اور وصف سے پاک ہوا وراہی توجّه مُرا دہے جومشہور ومتعارف چھطرفوں سے خالی ہوا گرچہ فوق ابلندی کی طرف ذہن جاتا ہے اور نظام دائمی علوم ہوتا ہے لیکن ہی<sub>ہ</sub> جہت فن محض وہم اور محمان کے درجے میں ہے اور پنسبت صرف مقام جابم میں ہی یا فئ حاتی ہے!

### شرح

رم پر دوک ہے۔ دایک مصل الله یوبیوسی پیساء ، سالک کے لیے صنوری تعالیٰ میسر آنے کے دو وقت ہوتے

بين -

اولاً جذبۂ بدابیت کے دُوران جبکہ شیخ کی صوصی توجہ یا اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ متال ہوتو سالک لطائفت کے تصفیہ اور تزکیہ سے پہلے بھی حضور حق کی نسبت سے شاد کام ہوجا تا ہے لیکن چونکہ بغیر اور کے لئے مقام مذبہ تک پہنچا ہے اور اس کے حصے بیں صوف استحالات و استحالات ہے اور شاہدہ کی لیاقت و صلاحیت ماصل نہیں کرسکا المذا اسے شاہ نہیں کہا جائے گا اور نہیں حق تعالیٰ و تقدّس اس کے لیے شہود ہوں گے۔

نّانیا سالک کے لیصٹوری میں آنے کا دُوراوقت وہ ہو تا ہے بہد مقام مذر بہایت میں قدم رکھے اور کم اسلوک طے کرکے لطائف کے تصفیتے اور تزکیے کے بعدمقام شہود ہیں پہنچے اور یا و واشت کی منزل ماصل ہوجائے تو اس وقت سالک ترقی کرکے عارف بن جاتا ہے اور اس کو شاہداوری تعالیٰ کو مشہود کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت عارف وصل عربانی سے بہرہ یاب ہو کروجود

موهوب حقاني سي بقايا كرشهُود ومشاهره كي لياقت وصلاحيّت حاصل كرلديّا ہے لہٰذا اس کے حق میں شہور ومشاہدہ کا اطلاق درست سہے ۔ وَاللّٰہ اَعُلُمُ محتوب گرامی میں سالک کے لیے اسی توخبر مذکورہے جوجہا ا رمته (چھطرف) سے خالی ہو اس سے مُراد متعارف اور مشہورچپطرفیں ہیں بعنی سامنے ، یسجھے ، اُوپر مینیچے ، دامتی اور ہابئی جونکہ ذات حتى نبخانهٔ وتعالی جهات و اطراف کی قبیُّ دیسے یک ہے اور مبطابق ہیت قراني أمنيت مأتو لؤا فكتم وسجيه اللهام يين صرطرف بجي مندكر وكادهر ہی الله کی وات ہے صوفیار کے نزدیک مشاہدہ کے بیے سالک کو بے جبت توخه در کار ہوتی ہے جو ہرطرف سے خالی ہو کیونکہ ذات جن کو کسی ایک جہت یا طرف مين محكور ومحدُود مجمنا مُوبم شرك سے . والعيا وُ بالله تعالى حضرت امام رّبانی قدّس سترهٔ العزریت اس محتوب کے آخر ہیں سلسكة نقشبندير كحه اكابرمشاشخ كي مدح مين حور باعي درج فواني ب و وسُلطان العاشقين صنرت مولانا عبدالرعان جامي نقشبندي قدّس سرة العزيز كي طرف فسوب بسي مُعرب محتوبات حضرت ملا مُرا دمكي رحمة الله عليد في اس فارسي رُباعی کاجومنظوم عربی ترجمه کیا ہے وہ قارئین کی خدمت میں میش کیا جا الہے آخر ين اسس كالمنظوم أرَّد وترجمه از حضرت مولاناستيدز وارحُسين شاه مرحوُم ، مترجم مکتوبات مھی ہرونت ارمین ہے۔

مخت رنتنی قاصرے گرکسندان طائفہ راطُعنِ تصُور کاکشش بٹند کے بُرارم بزبان این گِلمہ را البيت الله المرابع المحالية ال

همهر از جهان بهان به این سلسه اند رُو به از حیله چهان بهسلد این سلسله را

عَرَفِ

إِنْ عَابَهُمْ قَاصِرُ طَعْنَا بِهِمْ سَفَهَا بَرَّانُ سَاحَهُمْ مِنْ آفْحَشِ الْكُلَم هَلْ يَقْطَعُ التَّعْلَبُ الْحُتَالُ سِلْسِلَةً قُيْدَتْ بِهَا الشَّهُ الدُّنيَا بِالسَّرِهِمِ

اُمْرُدُ وَ

ایسے لوگوں پر اگر ناقص کرے طعنہ زنی میں کروں اپنی زباں سے کچھ گلہ ؟ توبہ مری گل جہاں کے شیرو ابستہ ہیں اس زنجیرسے لوُمڑی توڑے گی اس صلفہ کو تموس تدبیرسے



مَعَوْبائِيْرِ صرت حولج كم كى المِنْظِيْرِ



مَوْضُ کَا ازاد آور گرفتار کی اصطلاح مزیب زرول کی ببیندی

### محتوب ١٨٠

منن چ نعمقست که آزادان یادگرفتاران کنند و چه دو کتے ست که رسیدگان غم خوارگی مهجران نمایند بیجارهٔ مهجر خوبی خود را شایان وصال نیافت بضرورت مخمولِ داوی بهجران کشت واز قُرب کریخهٔ به ببعد آرام گرفت و از آسیال بانفصال قراریافت و چون در اختیار آزادی گرفتاری دید بهمیشت گرفتاری گزید

چُر طسمع خوا بد زمن مسلطان دین خال بر فنسرق قاعت بعد ازین ترجمہ ،کیاخوب معمت ہے کہ آزاد لوگ گرفتاروں ،قیدیوں کویا دکرتے ہیںاورکتنی بڑی دولت ہے کہ منزل رسیدہ ،عُروج والے بجدائی کے مارے ہوئے زنزول والے ،لوگوں کی غم خواری کرتے ہیں ۔اس بیجارے ،جرکے لائے ہوئے نے جب اپنے آپ کو وصال کے لائق نہ پایا تو مجبوراً مبدائی کے گوشہ میں گرنام ہوگیا اور مقام قرب سے بھاگ کرمقام مُعدمیں اَدام لیا اور اِنصال والی سے انفصال (ہجر ، کے ساتھ قار حاصل کیا اور جب ،غیری سے ،آزادی کے اختیار کرنے ہیں ،غیرے ساتھ ،گرفتاری دکھی توناچار ،خلوق کے ساتھ ،گرفتاری

جب سلطان دین کومیراطمع پندہے تو پیر مجھے قناعت پر کا رہب د

البيت المحالية المحال

رہنے کی کیا ضرورت ہے۔

### شرح

بیکتوب حضرت امام ربانی قدّس سرّہ نے حضرت خواج عمک رحمته الدّعلیہ کے ایک محتوب کے جواب میں صاور فرمایا۔ ان کے گرامی نامہ پر اظہارِ سنگر فرماتے ہوئے از راہ عجر واخلاص تحریر فرمایا کہ بیکتنی بڑی نعمت ہے کہ آزاد اور وصل لوگ گرفتار اور مبحر لوگوں کویا دکرتے ہیں۔ بنظا ہر اس عبارت سے بڑھنے والے کویہ وہم بیدا ہوسکتا ہے کہ حضرت امام ربانی قدّس سرّہ اپنے مرتب کی بیتی اور لینے اور تنظیل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ورحقیقت آپ نے مرتب نزول کی ببندی اور لینے درجات کی ترقی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بزرگان دین کا بیک شیوہ رہا ہے کہ وہ اینے ہر کمال اور ببندی کو تہمت زدہ اور نامحل قرار دیتے رہتے ہیں اور بہی ان کی ببندی ورجات کی ترقیمان اینے محضرت امام ربانی قدّس سرّہ نے جہاں اپنے متام نزول کی خبردی ہے ساتھ ہی حضرت امام ربانی قدّس سرّہ نے جہاں اپنے متام نزول کی خبردی ہے ساتھ ہی حضرت امام ربانی قدّس سرّہ نے مرتب کا مرتب کے مرتب کے مرتب کے مرتب کے مرتب کے واج کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے۔

اراد اورکرفیاری اصطلاح اصطلاح اُن بزرگوں کے ایم تعال کی جاتی اور اور ان اور ایم استخال کے استخال کی جاتی ہوں کے میتے تعال اور انجی نزول کے مرتبہ تک نہ پہنچے ہوں اور انجی نزول کے مرتبہ تک نہ پہنچے ہوں اور انجی نزول کے مرتبہ تک نہ پہنچے ہوں اور گرفتار وہجور کے الفاظ ان حضرات کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو مرفح عین ایمنی نیزو کی میں مصروت ہوتے ہیں اور صفرات انبیار کوام کی نیابت کے طور پرسند وعوت وارشاد پرفائز ہوتے ہیں اور اصحاب نزول مُرادِی کے ساتھ قت ام ہوتے ہیں اور اصحاب نزول مُرادِی کے ساتھ قت ام ہوتے ہیں اور اصحاب نزول مُرادِی کے ساتھ قت ام ہوتے ہیں اور اصحاب نزول مُرادِی کے ساتھ قت ام ہوتے ہیں اور اصحاب نزول مُرادِی کے ساتھ قت ام ہوتے ہیں اور اصحاب نزول مُرادِی کے ساتھ قت ام

www.maktabah.org

وَشُغُلِیْ بِالْحِبیْبِ بِکُلِّمَالِ
اَحَبُ اِلْتَ مِنْ شُعْلِیْ بِکَالِ
اَحَبُ اِلْتَ مِنْ شُعْلِیْ بِکَالِیْ یعنی مجروب کے ماتھ مشغول ہونا مجھے ہرمال میں اپنے حال کی شغولیت سے زیادہ محبوب ہے۔

محیا عبارت کامفہوم لویں ہوگا کہ آزادی اختیار کرنے والے در اصل اپنی مراد اعروج ، میں گرفتار ہیں جبکہ مُرادی انزول میں گرفتار لوگ اپنی مُراد رغروجی

سے اراو ہیں۔

مقام عُروب کی ملید مقام عُروج کانٹرف اپنی مبکہ ہے سکین ضنیاست مرسمتی ہر ول کی ملید کی مقام عُروج کانٹرف اپنی مبکد ورج مراتب لائیت سے ہے اور یھی معلوم ہے کہ ولایت کا نہائی مقام نبرت کا انہائی مقام ہے۔

﴾ عبارت بالامین صرت امام ربانی قد*س مترو اپنے تعلق مرتئه ز*رول رپوفائز

ہونے کی نشاندہی فرما رہے ہیں جو کہ مقام نیابت انبیار اور مرتئۂ وعوکت وارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس مہور نے اپنے آپ کو وصل کے لائق نرپایا تو مجرد

ہے۔اپ فرمانے ہیں دجب اس ہورہے اچھاپ کو وہ س سے لامی رہا ہو ہو گرفتاری اور مدائی کو فتول کر لیا بعنی مجھے سند دعوت و ارشا دیر بٹھا دیا گیا ہے۔

اس مرتبے ہیں عارف اور سالک می سے خلق کی طرف رمجُوع کر تاہے ہیکہ عُرُوج کے مرتبے ہیں سالک خلق سے می کی طرف سیرکر تاہے۔

و اضح رہے کو نصنیات کے اعتبار سے مرتبۂ نزول بہت لبند ہے لیکن لذّت کے اعتبار سے مرتبۂ عرفہ محبوب سمجاع ہا ہے کیونکہ

مین لدت کے اعتبار سے مرتبہ حروق جوب جھاجا ہا ہے ہوگا نزول میر مخلوق کے ساتھ البلسلة رشد و ہدایت مشغولیت ہوتی ہے اور عرو ج میر مخلوق سے دُوری اورخالق کے ساتھ شغولیت ہوتی ہے۔ ﴿ وَاللّٰهُ وُرُولًا عَلْمُ ﴾





مُوضِّ فَكَالَا عَنَا لَكِ وَقَتِ فَرَاتُ وَالْفِلُ وَرَقْرِبُ وِافْلُ ، عَنَا لَكِ وَقَتِ مِنَ الْمُ وَالْفِي مِن مَرَامِهِ إِرَائِهِ ، الْمُ تَعْمَلُ كَالْعَلِيمِ وَاحْكَامِ مِن مَرَامِهِ إِرَائِهِ ، الْمُ تَعْمَلُ كَالْعَلِيمِ وَاحْكَامِ الْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ كَ فَصَلَاتُ بِرَكُوفًا لَهُمْ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ كَ فَصَلَاتُ بَرَامِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ كَ فَصَلَاتُ بَرَامِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ كَ فَصَلَاتُ بَرَامُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ كَ فَصَلَاتُ بَرَامِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ يمحتوب گرامی شيخ نظام الدّين بن شيخ عبدالشكور مُرى كمني تهانيسري كى طرف صاور فرما يا حوعلم وهمل كے جامع اور ظاہرى وباطنى كالات مے تصف تھے ایس الساج تتیصاریہ کے بزرگ صرت سیخ علال الَّذِين تَصانبيسري كے بحتیجا ، داما د اورخلیفہ تھے مِتنعدّ دكماً بوراكے نتّف تھے آپ کے نام دفتر اول میں صرف ۲۹،۷۹) دو مکتوبات ہیں شہزادہ خرم کے ساتھ تعاون کرنے برجہا نگیرسے مخالفت ہوگئی تھی۔ ١٠٢٢ هيس وفائت يا تي اه اس محتوب بين شيخ نظام الدين تعانبيسري رحمة الدعليد كيعبس ان ولات پر ہدایت و تنبیہ فرمانی گئی ہے جو کے خلا ن سُنت تھے۔ مثلاً بوا فل كي جاعبت كالتمام ،وضوكات تعلى يا ني مُرييوں كو ملانا اور تجدة عظيمى كرانا وغيرل كتقماس كياتي ذكي مرهافي آخي هٰذَاالْمَكْتُون

له زبة الخاطر

# مڪتوب ۔ ۲۹

متن مُقرِّبات اعمال بإفرائض انديا نوافل انوافل را در جَنْبِ فرائض بيج اعتباز ميت اوات فرصط فرائض وروقة الأرساله است وروقة الاوقات برازاد است نوافل بزار ساله است الرجيه بنتيت فلص ادا شود برنفك كه باشداز صلوة و زكرة وصوم و ذكر وفكر وامثال اينها بككر كويم كه رعايت مشتة ارسن وأرفع وارد

ترجمہ : وہ اعمال جو اللہ تعالی کے قرب کا باعث ہیں فرائصن ہیں یا نوافل ،
نفلوں کا فرضوں کے مقابلے میں کوئی اعتبار نہیں ہے ، فرضوں میں سے سی ایک فرض
کا اس کے اپنے وقت میں اوا کرنا ہزار سال کے نوافل اوا کرنے سے بہتر ہے گرچ
وہ نوا فل افلاص نہیت کے ساتھ اوا کیے جائیں خواہ وہ نماز ، زکوٰۃ ، روزہ اور ذکر
وفکر وغیرہ یا ان کی مثل کوئی اور تفل بھی ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فرائصن کی او آنگی کے قوت
منتوں میں سے سی شنت اور سے بات میں سے سی سے سی رعابیت کرنے کا بھی
بہی کم ہے ابعنی وہ بھی نوافل کے اوا کرنے سے بہتر ہے)

### شرح

زينظر كوب بين صنرت امام رباني قدس مرة العزية في صاحت فرما قه بسكه الله تعالى كا قرب الدائ فرائس و لوافل برموقون هـ واضح به كدة و الله كله و و ورج بين بهلا درج قرب فرائس كالمال اور فيها و به وته بين جبكه لوافل كالم ورفع المنال اور فيها و به وت بين جبكه لوافل منا فع المدفو الفن رأس المال اور فيها و به وت بين جبكه لوافل ما صل نهين بو المدفو وعات بين حب كدفر الفن رأس المال المن به وقرب نوافل ما صل نهين بو المدفو وعات بين حب كدفر الفن رأس المال المن والمن كاديم كا يعيد نوافل كان بين به مستا و قرب نوافل باطنى ترقى كا زيز بين فرائس كي اديم كا بع بين ورجى على نهين ركھتے كيونكه نوافل كا نفتح الور ثواب فرائس و مدارج قرب كي نبيا و پرجى على به بوت بين و قرب فرائس المدين و قرب فرائس الله من الله من المنائة والله كي مسل و الله من المنائلة و ترب المنافلة و ترب و ترب المنافلة و ترب المنافلة و ترب و تريو تر ت

ترجمہ، رسُول کریم میں طید و مایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ میراؤر ماصل کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ عبادت ہے جمیں نے اس بر فرض قرار دی ہے اور میرابندہ میشہ لزافل سے فریعے میراقرب ماصل کرتا ہے حتی کوئیں سس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں ۔ فریعے میراقرب ماصل کرتا ہے حتی کوئیں سس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں ۔ قرب فراض ورفر برال فرق اور قرب لاافل کے مراتب ثابت ہیں ہور بر فرات ثابت ہیں ہور جرات ثابت ہیں

له صبیح بخاری ملافی مراسکوهٔ مدوا واللَّفظار

کے التوبہ ۱۱۱ کے الانفسال ۱۵ کے البقرہ ۲۳ کے صبیح بجاری منگ جر ۱ کے سندفردوس منگ جری کے البنسک ۱۰۳ کے البنسک ۱۰۳ کے البنسک سے ۱۰۳ کے البنسک سام ۱۰۳ کے البنسک سے ۱۳۳۲ کے ۱۳۳۲

متن منقول ست که روز ب امیدالموندی صرت فاوق است که روز به امیدار فراغ ارضالوهٔ در قوم نگاه کر دند مناز با مداز و این استخصے را زاصحاب خود دران وقت نیافتند فرمود ند که فلان می می که درین وقت خواش روند که او اکثر شب بیداری باشد می که درین وقت خواش رُده باشد فرمود ند که اگر تمام شب اب میکرد و نماز با مدا درا بجاعت می گزار دیم تری لود و

له تخر ترج مرف بصرت المرب في قدس ترف نه مذكوره بالامتن فارسي مين ايك مين كاطرف الحالاً اشاره فوايا كوج كوامام مالك معالم معلى معالم الني مؤطا مين فقل فرمايات اور شكوة مين هي مديث الفاظ كيم مولى فرق كي القد موج دست ريوري مديث درج فيل سبت :

رَبِوبِ وَلَيْ مُكَرِّدُنَ الْحَطَّابِ فَقَدَسُلِكَانَ بَنَ الْهُوْقِ وَالْمُنْتِ فِي صَلَوْةِ الْصَّبِحِ وَانَّ عُمَرَدُنَ الْخَطَّابِ عَدَّا إِلَى السُّوْقِ وَالْمُنْتِي وَالْمُنْتِي وَالْمُنْتِي وَالْمُنْتِي وَالْمُنْتِي وَالْمُنْتِي وَالْمُنْتِي وَلَمْتَتِي فَعَلَيْتُهُ عَيْدَاهُ فَقَالَ عُمُولِانَ فَقَالَ اللهُ وَالصَّيْحِ وَقَالَتُ انَّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْتُهُ عَيْدَاهُ وَقَالَ عُمُولِانَ مِنْ اللّهُ وَعَلَيْتُهُ عَيْدَاهُ وَقَالَ عُمُولِانَ مِنْ اللّهُ وَعَلَيْتُهُ عَيْدَاهُ وَقَالَ عُمُولِانَ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَالصَّابَةِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

بقيمان يرم نوآينده) www.maktabah.org

جه الميت الله المراكبة المراك

ترحمه مبنقول ہے کہ ایک روزامیر المومنین حضرت عمرفاروق رضیطینا نے فجر کی باجاعت نمازس فارغ موكر مقتدليل كيطرف ديجها توابين سائقيول ميس ايك سامتى اليمان بن ابى حمله ريالينه كواس وقت موجود نيا ياساتھيول سے دريات فرما يا كذفلا تخص آج جاعت بين حاصر نهيس بواتوانهول نے عرض كيا كدوه رات كا اکٹر جصتہ شب بیداری کرتا ہے ممکن ہے وہ اس وقت سوگیا ہو۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تمام رات بوتار ہتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اداکر تا توزیادہ بہتر ہوتا۔

شركح

اس مدیث سے جماعت کی نضیات معلوم اولی جماعت کی نضیات معلوم اولی جماعت کی نضیات کا بیان مدیث مسلم اولی

ب مرورعا لم صنى الليانية ولم في قرمايا :

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّما قَامَ مِصْفَ اللَّذِلِ وَمِنْ صَلَّى الصِّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا حَلِيَ اللَّيْلَ كُلُّهُ لَهُ

لينى حبر صفى نيعشاء كي نماز باجماعت ريهي تو گويا اس نيك صف رات قیام کیا اور جس نے مبیح کی نماز باجماعت بر بھی تو گویا اس نے تمام رات قبام

اے صفیح کم صلاح جرا

بقية ماسشي صفح گذشة

حضرت ممري خطاب ولله في الماضيع بي صفرت ليمان بن الي حشر الله المان المحتمر المان المحمد المان الم صیح بازاری طرف گئے جھنرت سلیمان ﷺ کا گھر بازاراور سجد کے درمیان بڑنا تھا تو آپ اُم سلمان کے باس گزے اورانہیں نخاطب موکر فرمایا کرمیں نے نماز فجریس میلیان کونہیں دکھیا تواس راکم سیمان نے عرص کیا کروہ شب بیاری کرتے ہے میں اس پر نیند کا علبہ ہوگیا تو صرح مرف فرایا کرفجر کی نماز باجاعت ادا کرنامیر زدیک ساری رات کے قیام سے نیادہ مجربتے

البيت الله المراكبة ا كيايعني گويا اس نے نوافل او اكرنے ميں رات گزارى . دُوسري روايت ميں سے حضرت ابن عُرصٰی الله عِنهُ سے روايت سے صفور عُكنيه لِصَّلَوة وأكتُ لأم نے فرمايا: صَلَوْةُ الْجَمَاعَةُ اَفْضَلُ مِنْ صَلَوْةِ الْفَدِّ سِتَبْعِ وْعِشْرِنْنَ دَرَجَةً لَهُ بعنی جماً عت کے ساتھ نماز طبیعنا تنہا نماز طبطے سے شامئیں درجبہ نماز باجاعت کی ضیات واہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے كرميدان جهاداورمالت خويف بيرهبي جماعت كيساقط نمازير سف كاحتم قرآن مديث ميں صراحتاً موجود ہے توحالت امن میں جماعت کے ساتھ نماز طر کھنا کس قدر اہم وصروری ہوگا اسی وجہ سے احنا ف اورشوا فع کے نز دیک نیسئلہ مستمرے کہ اگر کسی سی کے لوگ باجماعت نماز ترک کردیں توان سے قبال جہا، كباجات كاجبيا كرعمدة القارى مبديغم مي علامه بدر الدين عيني عفى رحمة التدعلية في اورُمغنى المحتاج حِلِدا وَل مِن شَيخَ مُحَدِثْرَ ببنى شافعى رحمته التُدعِليه نے صراحت ر رہے۔ متن نمر ۱ واضح رہے کہی عُذرِ شرعی کے بغیر جماعت ترک کرنے کی ہر گر: متن نمر

يرسمبر اجازت بنين ب مبياكه مديث مين ب:

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيْ فَكُمِّ لَيَمْنَعُهُ مِن إِتَّبَاعِهُ عُذْتُحُ فَ الْوَاوَ مَاالْعُذْرُقَالُ حَوْفُ اَوْمَ رَضَى كُمْ تُقْبَلُ مِنْهُ

عرض المحتوان ع الصِّلُوةُ الَّتِي صَلِّلَهُ بعنى مشخض نيا ذان سنى اور بغير غذر جماعت سينماز نه رهي اس كى برطی ہوئی مناز فتول نہ ہو گی صحابے نے عض کیا عذر کیا ہے ؟ فرما یا خوف میں © مشيخ الوسليمان داراني زحمةُ التُدعِليّه كا قول بيكسيّخص كي حماعت إس کے گناہ کی وجہ سے فوت ہوتی ہے الف صالحین کامعمول تھا کرحس شخص کی کبیر اوُل فوت ہوجاتی اس شخص کی تمین دن مک تعزیت کرتے اور جس کی بوری جائے رہ جاتی اس کی سات دن تک تعزیت کرتے ہے امام أظمرا لوحني خدنعمان ثابت انس رحمته الته عليه كے نز ديك جماعت ستنت مُوكّدہ ہے ان كى دليل مرمديث ب بصرت عبداللري معود رضى الدعنه ففرايا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَالِيُهِ وَلَم عَلَّمَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَاى اَلْصَالُوةُ فِي الْمَسْجِدِ الْكَذِي نُؤُذَّنُ فِيهِ لِهِ ربینی رسول الله منال الله ولم نے میک نن ملای کوکده کی تعلیم دی ہے اور منن صُدی میں سے یہ بھی ہے کہ حب مجدمیں افان دی گئی ہو اسی میں من از برهمی جائے۔ ووررى روايت ميس محضرت عبدالله ابن مودرضي الله عندن فرمايا: وَلُوَانَّكُمْ صَلَّنَةُ فِي بُنُوْتِكُمْ كُمَا يُصَلِّى هذا الْمُتَحَلِّفُ فِي بَيْتِ مِلْرَكُمُ مُسُنَّةً نَبِيكُمْ

> ا ابودادَد مل ج ا کے مغنی ایج اج شریع کے اس کے ایک ج ا کے ابدوادَد مل ج ا کے معنی ایج کاج شریع کے اس کا ایک ج ا www.maktabah.org

البيت المما المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

وَلَوْدَ رَحْتُ مُ سُنَةً نَبِيكُولَ الْضَلَلْتُ مَ الْهُ وَلَوْدَ لَهُ الْمُسَلِّمُ الْهُ الْمُسَالِمُ الْمُ المعنى الرَّم نع المُعلِدُ وَلَم اللهِ الشخص كَى طرح البِنَ كُلُولُ اللهِ الشخص كَى طرح البِنَ كُلُولُ اللهِ المُعلَّدُ وَلَيْ اللّهُ الللّه

ی ان احادیث مُبارکدسے یہ اُمریخ بی واضح ہور ہاہے کہ جماعت سے نماز پُر منا ستیت بوکدہ ہے جبکہ بعض فقہار ومشائخ کے نزدیک نماز باجماعت و اجب ہے اور امام احمد بن منبل رحمته الشعلیہ کے نزدیک فرض عین اور امام شافعی رحمته الشّعلیہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے بیہ

من بین نماذِ نفتن را در نصف خیراز شب گزاردن و
سن اخیرا وسیاته ماکید قیام کی ساختن بسیستنگر باشد
جزر و حفیته و می الله تعالی عنهم اوارنما فیضتن دران وقت
مر وه ست ظاهرا ازین کراههت کراهت تجرمیدارا وه وارند.
ترجمه بعثاری نماز کورات کے دُور سے نصف حقید میں اوا کرنا اور اس
تاخیر کوقیام ، تهجیم کی محید کا وسیله بنانا بهت مُراب کی نکدفقها کے اُحناف و فی
الله تعالی عنه کے نزدیک نماز اس وقت میں اوا کرنا کمروه ہے ظاہر ہے کہ
الله تعالی عنه کے نزدیک نماز اس وقت میں اوا کرنا کمروه ہے ظاہر ہے کہ
اس کر اہت کے سے ان کی مُراد کر اہت تحریمی ہے۔

الم معرض ما المراد المراد وميرات مشرح المبذب مدا جرم

البيت الله الماكمة الميت المحروب المديدة الميت المحروب المديدة الميت المحروب المديدة المعروب المحروب المحروب المعروب ا

# شرح

حضرت امام رتباني فترس ترؤ العزيز ينصصرت ينخ نظام تعافيسري محواس محتوب مين إنتباه فرمايا بي كراب عشار كي نماز كوات كيفيه هف اخيرين ادا كمن كى عادت محيور دين اوراس ماخير و نماز تبخدى او أيكي فيني مباف كا وسيله مذبهايين کیونکفتہائے اُمناف (الله ان سے رامنی ہو) کے نزدیک عشاری نماز راس کے نصهف اخير مي رثيصنا محرُ وهب فقهار نے تُصرِی فرمانی ہے که نما زعشار کا وقت سنون وستحب شفنق (مرخی کے بعد مفیدی غائب ہونے سے لے کو کلمٹ اول رات كاببهلاتها في حِقب ك بداو ثالث اقل كے بعد نصف رات مك قت مُباح ہے اورنصِف رات کے بعطائوع نجرک وقت برگروہ ہے توفا ہرہے کہ و محروه جرمباح مے مقابلے میں ہوم کروہ تحریکی ہوتا ہے جبیبا کہ بحرالرائق میں ہے ، وَافَادَانَ التَّالِي نِصِيرَ إِلَى نِصِفِ اللَّيْلِ لَيْسَ يُسْتَحَبِّ وَمِسَالُوْلِاتَ الْمُسَاحُ وَإِلَى مَسَابَعُكُوهُ لَهُ ریمنی عشار کی مناز کو آوهی رات مک موظر کرناستحب بہیں اور فتهار نے اس كومباح كهاب اوراً وهى رات كے بعد مكر و معد نېز قتن پيرس رەپدىطور كے بعد منقول سے ، تَأْخِيرُ الْعِيشَآء إلى مَا مَرَادَ عَلَى نِصْمِفِ اللَّيْل كراهَتُهُ تَحْرِبُهُ. بیعنی عشار کی نماز کو آ دھی رات کے بعد مُوَقِّر کرنا مکر وہِ کرمی عِشَائِکے وقت میں مُزاہر ہِے العِمر نزدیک عثار کا وقر

له مسالائن م<sup>رس</sup>ا جز ۱

غائب ہونے کے بعد متروع ہوتا ہے اور طلوع فجرتک باقی رہتا ہے۔

قَوْلُهُ صَلَالَتُكُ مِنْ وَإِخِرُ وَقَتِ الْمَغْرَبِ إِذَا الْسَوَدُ إِلاَفُقُ.

اَلَخْ وَاخِهُ وَقْتِ الْعِشَاءِحِيْنَ يَطْلَعُ الْفَحَرُلُهُ

البتهاس أمريس اختلات ہے کشفق غروب آفتاب کے بعد مُرخی کا نام ہے پاسفیدی کا 'اَئمہ ثلاثہ رحمہمُ الله تعالیٰ کے نزدیک ٹٹرخی کا نام شفق ہے اور

امام عظم الومنيفرومة التعليه كے نزديك مفيدى كانام شفق ہے۔

حصرت إمام الوجنيفه اورامام احمد برجنبل رضي التلاعنهما كنز ديك عشياركي نماز نگٹ اِقل رات کا بہلا تہا تی جستہ تک مؤخر کرکے بڑھنامنٹون وستحب ہے۔

حضرت إمام مالك بن انس اورحضرت إمام مُحَدّبن أوربين ثنافعي رضي التعنهُمُ

كالك قول بهي بيا وروفت عشار كتعلّق مديث عائشه صى الله عنها ميں جو

لفظ حتى ذَهَب عَامَة ألكيل رات كاكثر حصد كررج كاتها، وأروب تو

فتهار نياس كومبالغه رمجمول فرمايات كيونكه نصف شب كي بعدعشار كي تماز

مِن اخْرِكُرْناكسي امام كامذبب بهين امام عظم الوصنيف كِيمُوقف بروه حديث وليل بي صرفه وافظ ابن إن مشيبه في صفرك عروه رضى الترعمند في الم

مع: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَصَلَلَمَ يُصَلِّى الْعِشَاءَحِيْنَ كَيْنُودُ الْأَفْقُ هُ

یعنی رسول الد من النامی الله می الله دُوسِرى دليل بيحديث بيعض كوامام البُروا وَدسليمان بن اشعث رحمته الله

له فتح المتدير مع الهداية منواج الله اكال الحلالمعتم ج٢ مله منرضي عم از نودي مدا ج الله شرصيخ عم از نودي مداع ج المصفف ابن الى مشيب مداج

الله مكون ع =8<del>4</del>(191)=8= عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَسْلِيْرِقَالَ أَنَا آعُكُمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِه الصَّلَوة الْعِشَاء الأخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِيْهَاليُنقُوطِ الْقَصَرِالثَّالِيَّةِ لَهُ ریعنی بعمان بن شیروشی التّدعنهٔ فرماتے ہیں کرمیں تمام لوگوں کی بنسبت عشار کے وقت کوزیا وہ جانتا ہوں رسول الله صلى الله عليه واعشار كی نماز اس وقت ركيها كرتيے تصحب تيسري رات كا چا ندع وب ہوجا تا تھا۔ اوریہ بات ظاہرہے کر تبیری رات کا بیا ندافق کی سفیدی غائب ہونے کے بعدغ وب ہوما ہے۔ اوروه جومدييث ملمي وارده يحكر وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْحِلْ نصف الكيل الكوسك المعنى عشارى مازكا وقت اوهى رات مك س احناف کے زدیک پروقت انتہار ہے۔ منتن الصِّنَاآب مُعَمَّلُ كَدَارِ الدُّفَدُثُ مُودُه باشديا به نبيّت . قرُبت اتعمالش *لر*ده باشند در وصُوتجویز مکنند که مردم آن آب رابخورند كهآن اب نزدامام عظرتجب مُغَلَّط ست وفقهامنع خُوردنِ آن آب کروه اند وخوردنِ ان را مکرُوه وسست اند أرب بقبتراب وضورا خورون شيفا گفتة اند

ترجمه : نيز وُضو كالتعمل بإنى حرس سے مُدَث كو دُور كيا ہويا وہ تعل بإنى

لے ابوداؤد میلہ جل کے مینے کم ملا ج

جس کو ڈریت کی نتیت سے وضوی ہے ہمال کیا ہو ایعنی وضو ہونے کے با وجرد ٹواب کی نتیت سے بچر وضو کیا ہو، تو لوگوں کے بیے ایسے تعمل پانی کا بینا جائز ناکریں کیونکہ وہ پانی امام عظم البو جنید وضی اللہ عند کے نزدیک نجر مُخلف ہے اور فقہار نے اس پانی کے پینے سے منع فرمایا ہے اور کڑوہ کہا ہے ہاں وضو کے نیچے ہوتے یاتی کے پینے کوشفا کہا ہے۔

# شرح

صنرت المام رائی قدّس را فرنے وضورت نظام تھانیہ ری رحمۃ اللہ علیہ کے نام اس کتوب گرامی میں لوگوں کو اپنے وضوکا ستعمل بانی بلانے سے منع فر ما یا ہے اور منع پر تاکید کرتے ہوئے امام عظم کایہ قوال کے مطابق اس یا نی کو نجاست فیلیظہ قرار دیا ہے گوا مام عظم کایہ قوالقولی احتیاط اور کشف کے قبیل سے ہے اور فوتی اس کے رحکس ہے ماہم تقلدین کے لیے نجاست فلیظہ کا قول ثابت ہوئے کے بعد مارستعل کا بینیا کسی طرح جا رنہ بیں ہوسکتا :

مارستعمل کی معرفیت احتکام فرست کے بیے استعمال کیا جائے جھڑت مارستا کے است مارستا کی اس کے جھڑت میں مورائے ہوئے۔
مارستا کی معرفیت احتکام فرست کے بیے استعمال کیا جائے جھڑت مارٹ جھڑت

وَقَالَ الصَّدُرُ الشَّهَ يَدُلَا يَصِينِهُ مُسَنَعْمَ لَامَ الْمَ يَكُنُ يَسْتَقِرُ فِي مَكَانٍ وَسَيْكُنُ مِنَ الثَّحَرُّكِ لَه ايعنی بان اس وقت مک تعل نهيں کہلا آجب مک اعضار سے مُداہو کرکسی مکان میں تھرز مائے اور حرکت کرنے سے رک نرجائے۔

بکدایک روانیت میں گوں تعبیہے ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّتُهُ 'كُه

چۈكەرىخىرىت سىتەناامام الخطم رحمة التدعليه الم مشاھده وكشف مي<u>ں سے تھے</u> جب آب لوگوں کے اب وطنوکو دیکھتے توان گنا ہوں کو پہچان بیتے جر اعصنائے وضوسے وصل كرياني ميں تجرتے ، سى وجسے مارستعل كے بارے ميں آب كے

ا العداية أولين ٣٩ ، له عمدة القارى هنك ج٣ ، له مين عم هرا ، كه طبراني كبير جرا الم

المنيت المسائل المالية تین قول ہو گئے جانچ سیدناامام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ الله علیہ نے مائر تنعل کے متعلق امام عظم الرمنيعذر متدالتك طليه كتين اقوال كي حو توجيبات بيان فرما في بس هريّة قارئين أبي بحضرت ام عبالوباب شعراني رحمة العُدهليد فرمات بي . يُن منه البين سردار صفرت على الخوص رحمة العُدهليد سيمُنا كداما م عظم الوليف ك مدارك الشف لطبيف بأير كمان براكابر أوليار الم مشاهده بمطلع مو المقرابي وَلِلْإِمَامِ آبِي حَنِيْفَةً فِي الْمَآءِ الْمُسْتَعْمَل شَكَلثُ رِوَايَاتٍ آَحَدُهَا إِنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الْمَتَثِ مُحَمَّكُ هُ خُصَّعُ الْمَآء الْمُتَغَيِّرِ بِالنَّجَاسَة ثَانِيهَا إِنَّهُ كَبُولِ الْبَهَايْمِ سَواءً تَالِثُهَالِكَ اللَّهُ الْكَاهِ رَكِيكِ نَفْسِهِ عَنْرُمُطَهَ رِٰلِغَنْرِهِ لَهُ ربعنى، مارتعمل كي تعلق امام عظم رحمة التعمليدسة بين رواتيس بين بيل وايت يب كرير بانى اس بانى كو كم مين ب الموكسى خاست سم طنے سے تنخير بومائ للذا وه نجاست غليظه كے محكم من ، وكا . دُوسرى روايت بيں ہے كہ وہ يا في حسلال جا نوروں کے بُول کے محکم میں ہے البذا اس ریجاست خِفیف کا اطلاق ہوگا اورمیری روايت كيمُطابق وه بإني حزوباك بصالين دوسري جيز تحرباك نبين كرماً للمذا ما عزب رعم موكان اس كے بعد آب نے تينوں روايات كى توجہات بيان فرمائى بير كرمار تعمل

مهر سیست به رسی به است کی توجهات بیان فرمانی بین کرمابه تنمل اس کے بعد آپ نے تینوں روایات کی توجهات بیان فرمانی بین کرمابه تنمل کونجس مغلط قرار دینے کی توجهد اخذ بالامتیاط ہے کہ آپ نے مثاہدہ اورکشف کی نظر سے کہارتے مرکب افراد کے عنمالہ (دھوون) کو کمجاست فلیظ سے ملوث پایا اورصفائر کے مرکبین کے عنمالہ رچلال جا اور وں کے بُول کی طرح نجاستے فیفید

البيت المحرور المح

كامكم لكايا اور من خان كى بنياد براكثر المل ايمان كا عساد طالم كورج مين مشاهد فرايا ليكن الركاب محروبات كنطن غالب كى بناد برغير طبر كامكم لكايا جيان بجراب نه صراحت فرائى كه سبعت سبيدى علياً النحق اص وحمه الله عمام أبو تحذيفة بنج اسة عسالة ما أبو تحذيفة بنج اسة عسالة ما أبو تحذيفة بنج اسة عسالة ما الطلك ارة لا تنه في من من الهل المنظمة المح مين مين من مرتب المسلم على الخوص وممة الله عليه سي من الهل المنظمة المح مين من من المعلى المؤمنية كا ما من من المعلى المنظمة المح من المنظمة المح من المنظمة ال

"بمركوروايت يهني كرامام غظم الجنيف رضى الترعنة جامع سَجد كوفه كے وض مر تشریف کے گئے ایک شخص وضنو کررہا تھا مصنرت؛ مام نے اس کے وصنو کے بہتے ہوئے یا نی پر نظر والی تو فرما یا اسے بیٹے ! ماں باپ کو ایڈا دینے سے توب كر، اس نے وزا توركرلى ـ ايك وور سے آدمى كاعشاله دىكى كرفرايا اسے بھائی اِ زُباسے توہ کر ، ایک اور شخض کا دھوون دیکھ کر فرمایا اے سند سے بٹراب بیمنے اور مزامبر <u>شننے سے</u> توبر کر، وہ دونوں تائب ہو گئے''<sup>ا</sup> وصنوسے گناہ دمصلنے کی مدیث کے تحت فقہار ومحدثین نے فیرمایا کہ يهار گنا ہوں۔ سے صغائر مراد ہیں مگر امل شف ومشاہرہ کی متنز كيمطابن كبارتقى ومصلته بير اكربورى طرح زائل نتجى يُهون ناميم كبائر كي توميث آب وصنومیں صرور مروتی ہے کیونکر اکابرین اولیائے کرام کے مشامرات استمن ين تُوارْت كے ساتھ موجو دہیں اور سبیدنا امام عظم صنی اللہ عنہ کو سرطقہ اصل مثنا ہدتھے کر وہ طا <del>بھرسی رطبہرہ</del>ے اور اس کی طہارت

> ا اليواقيت وانجوا برشائل ج ٢ م مينان الكرلي صاحد ١ اليواقيت وانجوا برشائل ج ٢ م مينان الكرلي صاحد

يريه مدسيف وليل سے ،

صرت كلاعلى قارى رحمة الله عليه الى عديث كر تحت الحقة بين : وَعَالِي هٰذَ الكُونُ دُلِي لا عَلِي طَهَارةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ الْهُ نيزاكِ اور عديث شريف بين بي :

قَالَ آبُوْمُوسِى دَعَاالَكِيُ اللَّيِ مُنَاسِدِهُمْ بِهَدَج فِيهِ مِمَاءُ الْكَبِيُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ فَيهِ وَمَتَجَ فِيهِ وَمُتَجَ فِيهِ وَمُتَجَ فِيهِ وَمُتَجَ فِيهِ وَمُتَجَ فِيهِ وَمُتَجَ فِيهِ وَمُتَجَ فِيهِ وَمُتَاكَ لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَافْرِعَا عَلَا وُجُوْهِ حَكُمًا وَ لَهُ وَرُحُوهِ حَكُمًا وَ لَهُ وَرَحَكُمًا لَهُ وَرُحُوهِ حَكُمًا لَهُ وَكُورِ حَكُمًا لَهُ وَمُؤْدِ حَكُمًا لَهُ وَالْمُؤْدِ وَهِ مَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَا

ربینی، اُبُومُوسی اشعری رضی الله عنهٔ نے کہا کہ نبی اکرم سی الله والم نے ایک پالیہ بالی کا منگوا یا اور اپنیا ہاتھ اور چہرۃ اقدس اس میں دھویا اور اسی میں کئی فرمائی بھر بلال اور اُبُرمُوسی سے فرمایا اس میں سے تم دولوں بی لواور اپنے مُمنداور سے بنہ

المرابع المحالية المح اس مدیث کے تحت علام کرمانی رحمة الله علیہ نے فرمایا کر حنورعلیہ است الوہ والتلام كالعاب فمبارك مشك وعنبرسة زياده فوشبو وارتصاك اور یہ بھی تابت ہواہے کہ بزرگان دین کے آثار وستعملات کو تبرک بنا نا ر عَالَم عَلَيْ کِفُنلات مُرِبار كرطابر بي صنب لاعلى تسار كرطابر بير من الله على سند ن صراحت فراني سنے كد : وَمِنْ شَمَّ إِنْحَتَارَكَ ثِنْيُ وْنَ مِنْ اَصْحَابِنَاطُهَانَةُ فُصْ لَايتُ مُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامُ لَهُ رىينى بمارى بهت سے بزرگول نے صنور عليه المسلوق والسّلام كے فُصْلاتِ مباركه ركول ورار وغيره كى طہارت كاموقف اختياركيا ہے ۔ علام عيني رحمة التدعليه في مصرت المام عظم الوجنيف رحمة التدعليه سع يروات نقل سندمائی ہے: وَهُوَيَقُوْلُ بِطَهَارَةِ كِوْلِهِ وَسَنَائِرُفُضَلَا يِنَهِ كُه ربعنى امام الرصنيف رحمة التُرعلية صنعت وعلية الصلوة والسُلام كع الول سب ارك

اورتما مضنكات لمباركه كوطام قرار ويتضبير

السي طرح عارف رباني حصارت سيدى عبدالواب شعراني قدس سرف العمسازيز

تحرير فراتے ہيں ؛

كمَ مَا أَفْتَىٰ بِم مَنْتَ يَحُ الْإِنْسَلَامِ الْبَلْقِينِي والسُّبَكِيُّ

ا کرمانی مسترج ، کے عُمدہ القاری ملک ج م ، کے مرقاہ ملک ج م ، کے عُمقالقاری ملک ج

وَالْجَلَالُ الشَّيْوَطِيُّ وَعَيْوُهُمْ حَتَّى قَالَ شَيْحُ الْمِسْلَامِ السِّيعُ الْمِسْلَامِ السِّيعَ وَاللهِ لَوْ وَجَلْدَ شَسْنَيْا مِن بَوْلِ النَّيقِ اللهِ لَوْ وَجَلْدَ شَسْنَيْا مِن بَوْلِ النَّيقِ صَلَى اللهِ وَعَايْطِ اللّهِ لَا صَلَامَ اللّهِ وَعَلَيْهُ وَفِي الْحَدِيْثِ صَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَّا لَكَ وَعَلَيْهُ وَعِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَى الْمُعْلِي اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعِلْمُ السَّعُلِي الْعُلِي الْمُعْتَعِلِهُ وَعِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْمُعِلِي السِلّمُ اللّهُ وَعِلْمُ السَاعِقُ وَالْمُعُلِي السَاعِلَةُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي السَاعُ السَاعُ وَعَلَيْهُ وَالْمُعُلِي الْعُلِمُ اللّهُ السَاعُ وَالْمُعُلِي السَاعُ وَالْمُعَلِي السَاعُ وَالْمُعَلِي الْمُعْلِمُ السَاعُ وَالْمُعُلِمُ السَاعُ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ عَلَى السَاعُ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِ

منن وایضاً مردم معتمد نقل کرده اندکه بعضے از مُلفارِ شمارا مُریدانِ ایشان سجده می کنند بزمین بوس بهم کفاست نمی کننده شناعت این فعل آظهر مِن المُمْسست منج البيت المجاه الم

# شان کمنپ دواکید درمنع نمائید

ترحمہ ؛ اور بیز بااعتما دلوگوں نے بتا یا ہے کہ آپ کے عض خُلفا ہر کواُن کے مریدین سجدے کرتے ہیں اور زمین لوسی بر بھی کفایت نہیں کرتے۔ اس فعل کی اُن کی سُورج سے بھی زیادہ ظاہرہے آپ انہیں منع کریں اور منع کرنے میں ناکسید سے کام کیں۔

#### شرح

حضرت امام رباني قدس سرؤن زرنظر سطورين صنري فطيخ نظام تعانيسري رحمة الله عليه كوان كي معض خلفاركي الفلطي ميه كاه فرمايا كي كدوه البين ليه مُربدُ ل سے سجد سے کرواتے ہیں۔اس لیے آپ پر لازم ہے کہان کو اس فعل شنیع سے

#### سجده عبادت تحبيت

سحرف سحرف سحرف رجه اس كاشرى مفهوم ب وَضْعُ الْجَبْهَة عَلَى الْأَرْضِ (بیثیانی کازمین بررکھنا)

سجده کی دو شمیس ہیں ال سجدهٔ عبادت 🔭 سجدهٔ تحیّت سجدہ عبا دت حضرت ح ملِ مُلالُه کے بیے فاص ہے عیرفُد ا کے لیے سجدة عبادت يقيناً اجماعًا مترك مهين اور گفرمبين ہے۔ ييجده تمام سابقه مذاهب مِلْ مِن هِي غِيرِفُداك لِيحِمِي جَائزنه موا و رحمافي كُتُبِ الْعَقَائِدِي

بحدة محجنّت (جوصرف تتعظیم واحترام کے لیے ہے) پہلی شریعتوں مرجا رُ

نیز حضرت کیمان کارسی رضی التدعند نیخت میمید القسالاة و اسلام کوسجده کرنا یا با توسی نے فرمایا ،

لاَينْبَغِيْ لِمَخْلُوقِ أَنْ تَيَنْجُدُ لِاَحْدِ الْآلِلْهِ نَعْسَالِلْهِ تحسى مخلوق كوزيبانهي كدوه الله تعالى كيموامسي كوسعده كرس .

طرىقة محمّد والممى نوع سيزو بم أفات قلب مين تذلّل كوحرام تباكر فروايا ، وَمِنْ لهُ السَّهُ جُودُ وَ الرُّكُوعُ وَ الْإِنْحِكَ اَ الْلَهِ الْمُحَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمَاكَ بَرَآءِ عِنْ لَهُ الْمُهُ لَا هَاتِ وَ السَّلَامِ وَرَدِّهِ .

له ابن ماج صلا ، كه البقره ١٣٠ ، كه ليسف ٢

یعنی) اُمْرار وسلاطین کے بیے سجدہ ،رکوع یا رکوع بک جھکنا بھی حرام وُمنوع ہے۔ ایسے ہی اُمُرار وسلاطین اور شائخ طریقت کے لیے زمین کولوسد دینا بھی حرام ہے۔ ایسے ہی اُمرار وسلاطین اور شائخ طریقت کے لیے زمین کولوسد دینا بھی حرام ہے اور اس فعل کو کرنے والا اور اس سیخوش ور اصنی ہونے والا دونوں گنا گار ہوں گئا گار

فقیہ الوجع فررحمۃ التعلیہ نے فرمایا حوجم بادشاہ یا امیر کے سامنے زمین کو بوسہ دیے ہے۔
 بوسہ دے یا سجدہ کرے اگر وہ بحد تعظیمی ہوگا تو اس سے وہ شخص مشرک و کا فرتو نہیں ہوگا لیکن گذاہ کہیے ہوگا اور اگر عبادت کی نتیت سے کرے گا تو مشرک کی کا فرہیں ہوگا۔
 ہوجائے گا اور اگر اس کی نتیت کچھ ہی نہ ہوتو اکثر علمار کے نزدیک وہ کا فرنہیں ہوگا۔

ام صدر شهيد رحمة الله عليه نے تحريفر مايا:
 مَن قَبَّلَ الْاَرْضَ بَنِيَ يَدِي الشَّلْطَانِ اَوْ اَمِينِ اِوْ سَجَدَلَهُ
 فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجِهِ الشَّحِيَّةِ لِلاَ يُكْفَرُ وَلَكِنِ اَرْتَكَبَ النَّحِيَّةِ لِلاَ يُكْفَرُ وَلَكِنِ اَرْتَكَبَ النَّحِيَةِ فَلَا يُكْفَرُ وَلَكِنِ اَرْتَكَبَ النَّحَبِيْرَةَ لَهُ

زرحمه، حس نے بادشاہ یا تھی بڑے آدمی کے سامنے زمین کولوسہ دیا یا اسے سجدہ کیا اگر تعظیم کے لیے اپنے اور کا فرنہ ہوگا لیکن کہیرہ گناہ کا مرکب ہوگا۔ رہنی اور ترین کا مرکب ہوگا۔

اسیطر ای علمار ومشائخ تو تعظیمی سجده کرنا یا مزارات کی طرف سحده کرنا اور کوع
 کی حدث سجسکنا بھی حراق طعی ہے۔



معربینی حضر<u>ت</u> نین نین مالمرال می تامیری رامی<sup>یا</sup>



# مکنوب ۔ ۳۰

مات این عنی مم در سیرانعنی که بنهایت کارمتیر شود میسر مت حضرت خواجر برگ خواجر نشند قدس الله تعالی سترهٔ الافتدس فرموده اندایل الله بعداز فیا و بقا بهر حرب بنیند درخود می بنین در وجود خودست و فی آنفسی کی در وجود خودست و فی آنفسی کی است که میش ازین بهر سیر سی که را می است که می میست اطلاق لفظ بے ماصلی نسبت می میسول اصلی طلب ست و اللا آن نیز از جملی شدا کط و می میست و اللا آن نیز از جملی شدا کط و می میست و اللا آن نیز از جملی شدا کط و می میست

ترجمہ ؛ میعنی بھی رسال کئے رئیر انفسی ہیں متیراتے ہیں جو کھ کام کی انتہار میں صل ہوتی ہے جسے جسنے تعالیہ نے فرما یا ہوتی ہے جسنے جسنے اللہ فالدین بھشند کئی دات میں ویکھتے ہیں اپنی ذات میں ویکھتے ہیں اور جو کھے پہچانتے ہیں اور ان کی حدیث اپنے وجود میں ہوتی ہے کہ پہچانتے ہیں اور ان کی حدیث اپنے وجود میں ہوتی ہے کہ یہ کا خاکہ فیٹھے کہ آفکہ فیٹھے کو قرق کے اور کیا تم اپنے نفسوں میں نہیں ویکھتے۔ اس سے پہلے جو سیر جسی ہے وہ سیر آفاقی میں داخل ہے جس کا حاصل و سیکھتے۔ اس سے پہلے جو سیر جسی جو مسیر آفاقی میں داخل ہے جس کا حاصل

البيت الله المرابع الم

کچھ بھی ماصل نہ ہونا ہے اور یہاں بے ماصلی کے لفظ کا اطلاق اصام طلب کے ماصل ہونے کی نسبت سے سے۔ ورنہ وہ مِنْ مُبلہ نشرائط اور اصل مطلب کے لیے آما وہ کرنے والے اممور میں سے ہے۔

# شرح

حضرت امام رّبانی فدّس سروات نجانی نے اس محتوب میں مِن مُبلہ ویکیر انمور کے شہو دِ انفنسی و آفاقی کا فرق بیان فرمایا ہے۔

منه و سه ، ق فی و استی کافرق ابتدائی کلمات پین آپ نے یہ فراکر کر مہود افا کی وافسی کافرق "بنده اپنے سے باہر کی کچونر بنین کھا"
اپنے مرتبہ مود افنسی کی خردی ہے اور یہ مرتبہ و دِ آفاقی سے بہت بلندہ خرد و افنی کو آب نے بے ماصلی قرار دے کر اس کی وضاحت ایس فرادی ہے کہ اگرچر شہود آفاقی سے بہد المسل کی شہود آفاقی سے بہدا المسل کی شہود آفاتی ہے بلندا المسل کی شہود آفاقی سے یہ مرتبہ بے ماصلی کے ڈورے میں شمار ہوتہ ہے۔ ورند یہ ترسب رہی موالی میں انسان کے قرار ہے کہ کہ انسان کے در انسان کی طرف آبادہ کو کہ کے در انسان کی طرف آبادہ کو کہ کے در انسان کے در انسان کی طرف آبادہ کو انسان کے در انسان کی مرتبہ میں انسان کے در انسان کے در انسان کی مرتبہ میں انسان کو در کر کے داستان کو انسان کو انسان کو استان کی سے انقطاع ہوتا ہے جبکہ سیرافنسی میں انسان کو در کر کے داسل کو در کر کے داسل کو تا ہے۔

مطلوب فاق والفسورار ب حضرت الموراني قدّس ترهٔ مطلوب فاق والفسور شاولات المستورات المستورات المستورة الفلسي معرفت كو مؤيد فرمايا بهالم المتدفنا ولقا ك بعدم فجهد ويحقة اورم فجهر بيجانة بي ابني ذات بيري ويحقة اوربيجانة بي مين واضح موكره رستخامة بزرگ اورهنرت المام رباني فترسيره

www.maktabah.org

المنيت المحالية المناسخة المنا

بترشُماکے یہ دونوں فرمان ان کے ابتدائی معارف میں ہے علوم ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعدان کے دیگرا قوال اس سے بھی بلند معرفت مرشمل نظراتے ہیں صبیا كراب نے فرمایا "مطلوب ماور ائے آفاق وانفنس است " نعین مطلوب ٱفاق والفن سے آگے ہے اور نیز فرمایا ''فَقُوْتُنْجَائِذُ وَرَارَ الوَرَارِثُمُّ وَرَارَ الوَرَارِثُمُ وَرَارُ الوِّرَالِيهِ ۗ اورحضرت نبواج بزرگ نِّے ارشاد فرمایا "ہرجیہ دیدہ شد وسٹ نبیدہ شدو د انسته شد آن مه غیراست په بینی جو کچه د کیماگیا اور چو کچه رُناگیا وه سب غنر ہے اور ہی معرفت حقیقت اور نثر بعیت کے عین مطابق سے کیونکہ شہود ہا فاق و الفنس طلال کے ساتھ مر لوُط ہے اور آ فاق و افنس اصل کے درک و وصل کی اقب نہیں رکھتے بیں لامُحالہ وہ سیرح بسالک کو آفاق وانفس کی سیرکے بعد میسرا تی ہے اس سیر کا تعلق ظلال کی بجائے اصل کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کوئی أقربَت كهاجانا كصحب كامدلول أيت قرافي" وتخف أقترب إليه مربح بنب الوريدية "بيجهام طلوب لباس، وسم وخيال سے منزه مشهود ہوتا ہے اور یہ مرتبہ وصل عُریانی سے تعبیر کیاجاتا ہے عارف رُومی رحمتہ اللہ علیہ نے کی

من شوم عُریاں زتن اُو ازخیال من شوم عُریاں زتن اُو ازخیال آ حسرا مم در نہایات الوصال اور اسی معرفت کوعارف کھڑی رحمۃ الدعلیہ نے لیُں بیان فرمایا ہے محبوب بیارا اِک دن فیتے نال اساڈے جاناں کمیں مُما نیکھیرو تھیا تا جال اساڈے اسی معرفت کو حضرت امام رّا نی قدس سرّہ فینے یوں بیان فرمایا :

له دفتر دوم محتب له دفتر اقل محترب سه تي ١٦

"هرچه در مرا بایت آفاق و أفنس ظاهر شود بداغ ظلیت متنسمٔ است لیس مزاوار نغی بود تا اثبات اصل نموده آید و چون معامله از آفاق و انفنس گذشت از قد ظلیت رست .... منتهیان دائره ظل را مجلی بُرقی که ناشی از مرتبهٔ اصل است میسراست که یک ساعت از قید آفاق و فهس وار باند و جمع کداز دائره آفاق و انفنس درگذشتند و از ظل باصل پوستند این مخی برقی در حق ایشان د آمی است هی به

ترجمہ : جو کچھ آفاق و افنس کے آئینوں میں ظاہر ہو تا ہے ظلیّت کے داغ سے داغدار ہے لیں لاز مانفی کے لائن ہے تاکہ اصل کا اثبات و اضع ہو جائے اور جب معاملہ آفاق و افنس سے گذر کر ظلیّت کی قید سے خلاصی بالیتا ہے ..... ترخمہی سالکوں کو جو دائر ہ ظل سے نجات با چکے ہیں تجلی برتی میسرا تی ہے جو تمرب کہ اصل سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ساعت کے یہ سالک کو (برق کی طرح) اصل سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ساعت کے یہ سالک کو (برق کی طرح) اس فاق و نونس سے رہائی دلاتی ہے اور وہ حضرات رفقش نیدیہ جو دائرہ آفاق و نونس سے گذر کر ظل سے اصل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں میکی برتی ان کے لیا ائمی ہوجاتی ہے۔

حضرت خوامجست معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرملتے ہیں ، "ونز درصرت ایشاں ماقد سنا اللہ سجانہ بسترہ یا فت مطلوب بیرون ا فاق نوہسس است اُو تعالی راجنانچہ در مرا پاستے افاق گئجا تش نیست در مِراسانِفس نیز گنجائے نہ ﷺ کہ ترجمہ ، ہمارے حضرت ایشاں دامام ربانی قدس ترقی کے نزدیک مطلوب کی یا فت اُ فاق وافنس سے با ہرہے ۔ ذات بی تعالی کے بیے جس طرح ا فاق کے البيت الله المرابع المحالية ال

آئینوں میں گنجائش نہیں اس طرح افض کے آئینوں میں ہم گنجائشش نہیں ہے۔ نفو فرق ننہو دِ افشی و تحقی صوری کا فرق

منن ازشهو دِ اَفْنی کے در تو تُم نیفتد و آن را در رُنگِ شہو دِ تجانی صُوری که درنفنِ مُتجالی که ست مخیل نه کند به ترجمه :شهو دِ اِفنی سے کوئی شخص ویم میں مبتلانه ہوجائے اور اِس کو تجافی کوی کے شہود کی مانند جو کہ مجالی که 'جس برنجابی ظاہر ہوئی ہے فینس میں ہے خدیب ل بے د

#### شرح

حضرت امام رابی قدیس سره النورانی فرماتی بین کرجب سالکی الموسل کی تجلیات سے آگاہ نہ ہونے کی کرجیساں کی تعلق اللہ کا میں تعلق میں تعلق موجہ سے بیا گاہ نہ ہونے کی وجہ سے بیااوقات وہم یا غلط ہمی ہیں بتلا ہوجاتے ہیں جیسیا کہ بعض سالکی ن نے شہود وصوری کوشہؤ و الفنسی مجھ لیا اور معرفت کی تھی کے باعث مجبوراً اتحاد کی باتیں کرنے لگے حالا مکر اصل معاملہ اس کے رعکس ہے یجلی صوری سالک کو فائے تھی کے فائے تھی تھی سے پہلے حاصل ہوتی ہے جبکہ شہود ایعنسی عارف کو فائے تھی کے بعد میں آبہ ہے کہ تی تصوری اور شہود و این میں موارث ہوتی ہیں یعنی تحقیق کے سالک وعادف پر بھا کے وقت میں وار دہوتی ہیں یعنی تحقیق کو قت میں ہوتا ہے اور شہود انعنسی ویجود ہو ہوئی کی بھا کے وقت میں ہوتا ہے اور شہود انعنسی ویجود ہو ہوئی کی بھا کے وقت میں ہوتا ہے اور شہود انعنسی ویجود ہو ہوئی کی بھا کے وقت میں ہوتا ہے اور شہود انعنسی ویجود ہو ہوئی کی بھا کے وقت میں ہوتا ہے اور شہود انعنسی ویجود ہو ہوئی کی بھا کے وقت میں ہوتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے ک<sup>و</sup> بعض سالکین ان دو بقا کا فرق نہ ہمجھنے کی بنار پر شہودِ

صوری کوهی تهرودافنسی کا درجه دینے گئتے ہیں اور نہیں سمھتے کہ بقائی دو تهیں ہیں ایک بھاقبل الفنارا ور ایک بھا بعد الفنار جو بھا قبل از فناہے اس بھاسے مراوسالک سے وجو داشری کی بھاہے اور جربھا بعد از فناہے اس بھاسے مراوسالک وحجو دموہ کوبی کی بھاہے جو کہ مال فائد اور خلق باخلاق اللہ کا نام دیا جا تاہے۔

مراوی کی بھاہے ہو کہ مالم فقت کی جلیات سالک کے وجو دکوفنا کرنے والی بھی مرتبہ فنا بھی مرتبہ فنا بھی مرتبہ فنا مرتبہ بنا سالک کو مرتبہ فنا مرتبہ بنا ہے مرتبہ فنا وغیر باکا از الد ضرور کرتی ہے جبکہ دیگر معن جبارت بلاکیف وجو دہو بشرتیت کو وغیر بین ہیں۔

وغیر باکا از الد ضرور کرتی ہے جبکہ دیگر معن جبلیات بلاکیف وجو دہ بشرتیت کو فائی کردیتی ہیں۔

من مین بین میں الکین پر ایک وقت ایسابھی آناہے کہ وہ اپنے شہود قلبی و بین منہود قلبی و بین منہود قلبی و بین منس بلیمنہ ممبر سر انفسی کوشہود حق تبحانۂ وتعالی محمان کر منطقتے ہیں اور یہ توحید کا ابتدائی مرتبہ ہے حقیقی توحید اس سے مبند ترہے لیکن اس مرتبے کی دلیل و مقیر قدتسی ہے جس میں اللہ رہٹ العزت نے فرمایا :

لَمْ يَسَعُنِيٰ أَنْ فِي وَلا سَمَآئِنُ وَسِعَنِي فَلْبُ عَبْدِى النُمُؤْمِنِ لَهِ عَبْدِى النُمُؤْمِنِ لَهِ

کیں زمینوں اور اسمانوں مین ہمیں ساسکتا ،لیکن سبندہ سومن کے دل میں سماسکتا ہوں ۔ دل میں سماسکتا ہوں ۔

مطلب یہ ہے کہ زمین و اسمان شہودی کی قابلیت و گفنانش ہر گرز نہیں رکھتے لیکن بندہ مومن کا ول جو کر حقیقت جامعہ ہے ایک قتم کی ہے جو ان قابلیت اور بے کیفٹ گفنانش رکھتا ہے اگر جو یا گھنائش مالیت، محلیت فریت

اور نظروفیت سے مراہے۔اس امر کو سمھنے کے لیے آئینہ اور عینک کی مثال بیش نظر رہنی چاہیئے جیسے کہ آیئے اور عینک میں بغیرالیت وظرفتیت کے صور میں مثم ود ہوتی ہیں اسی طرح قلب عادت کو آیئے یا عینک کی مثل محلیب مارت کو آیئے یا عینک کی مثل محلیب مارت تو میسئلہ قریب اہم ہوجا آ ہے۔ روالٹ اعلم م

وعجود عدّم اوروعجود فما

منن این جاکے گوید کہ بقائے بالڈ عبارت از بافتن خود ست عین حق تعالی و تَقدّس نہ جینی ست اگر این عنی از بعضے عبارات این قوم ستفاد شود آن راجواب گوئم کہ این بقا در تقام مذہبہ بعضے را بعداز اسپلاک و منمحلال کر شبیبہ بہ فناست دست مید ہدوا کا رفقشبند یہ قدّس انڈ تنکالی اسٹ راز مُنم تعبیرازان بوجو و عَدَم می کنند

ترجمہ ایہاں کوئی شخص برنہ کہے کہ بھا باللہ سے مراد سالک کا ابنی ذات کوئی تعالی و تقدس کی ذات کا عین مشاہدہ کرنہ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اس کے جواب میں اس کروہ کی بعض عبار توں سے بیعنی بھی سمجھا جا آ ہو تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ لقا مذہ ہے مقام میں عض حضرات کو اِستہلاک و اِسمحلال سکے بعد محرکہ فی اسکے مقام ہیں جوتی ہے اور اکا برنقش بند یہ قدس اللہ اُر راضم اس کو وجو وعدم سے تعبیر فراتے ہیں۔

حضرت امام رتباني قدّس متره العزيزين اسمضمون بي ايك سوال كاجواب ارشاد فرما یا کے رسوال بیر ہے کہ بعض سالک حضرات کی عبار توں میں ہے کہ بقاباللد كح مرتبع بيس سالك البينة اب كوعين حق تعالى معلوم كرتاب اس كى وجركيات، أتواكب نے اس كا جواب يوں ارشاد فرما ياسي كم سالك كويہ وتم فقط مقام مذبئه بدائيت ميں اته لاک واضمحلال استغراق وميتی کے سبب پید اُہو تا ہے للذاسالک اس وقت میگھان کرلیتا ہے کہ میری ذات عین ذات حَبُّ تعالىٰ ہے لیکن بیمالیت دوام زیرینہیں ہوتی مبکہ زوال نیریہ ہوتی ہے سیفی نی سالك برعالم وعرُب كى تحليّات تحقيى اس كومعدوم كانشان ديتى ہيں اور تھبى موجرُ د کا بہتر دہتی رہاتی ہیں بخبی کے وقت وہ اپنے وجو دِئشری کومعدوم یا تاہے اور انقطاع بتمل كو وقت اس كا وجود بشرى عيرعود كرا تلب كيونكه وه انجي ك فنك يُحقيقي سيمُترّف نهين بوا- اكابرينَ قضبندَ يعليهم الرحمة سالك كي اسْعالت كو وجُودِ عَدَم سے تعبیر كرتے ہيں بعنی سالك اپنی عَدْميّت كامشاہرہ كرليات ا يرمالت فناست في سے يہدميت التي ہے تھجي اس سے يرمالت لے يلتي إلى اور وسے دیتے ہیں اور وہ بقاجو فاکے قیقی کے بعد حاصل ہوتی ہے ہرسم کے زوال اور طل سے مفوظ ہوتی ہے اس کو ویجد فاسے تعبیر کیا ما آ ہے۔ وحُروعَدُم كى مثال اس لوسے كى سے جراك كى عبى ميں جاكراگ بن جاتا ب لیکن سرد ہو نے کے بعد بھروہی لوہے کالوہاہے اور وجودِ فناکی من ال اس مانبے کی سی ہے جو تھی یا گری کے عمل سے سونا بن مبا تا ہے لیکن تھر دوبارہ مانبا نهيي بن سكتا يسونا هي رمهتاب بس ان بزرگان تقشبند بيليهم الرمية كي فنا ويقاد إي ہے۔ بیصفرات صین تقاین فائی اورعین فنائیں باقی ہوتے ہی اور حوفنا وبقا

مبیا که حضرت خواجهٔ نقشبنداولی نجاری رحمته الله علیه نے فرمایا که : رو وجُودِعدم وجُودِ بشریت کی طرف عود کرتا ہے لیکن وجُودِ فنا وجُودِ بشریت کی طرف عُوذ به س کرتا یا گھ

ہے اورجب وہ طہور لوکشیدہ ہوجائے گا وجودِ بٹرتیت عود کر آ ہے گا کیے لے شرح محتوبت مدسی آیات کے ماخوذ از مکتوبات مصنومیر مترجم

س ب ب جذبهٔ بدایت بین سالک برایسی مالت مدمید کا طاری موناح دوام بلیند ممیر ک پذیرند مهو وغرد عدم که لا ناست .

تر بر م جُذبَهٔ نهایت بین عارف کاالیی لقاسی مشرّف ہونا جو فائے تعقیقی بلیم ممبر ا پر مرتب ہوا دو رو مری ولادت بیں وجودِ موہُوپ حقاتی کے ساتھ موجود ہو' وجودِ فنا کہ لا تاہے۔ اس فنا اور بقا کو دوام لازمی ہے اور وجُودِ بشرّمیت کی طرف عود سے مفوظ ہے گئی۔

مکن لہٰذا نہایتِ مراتِبِ وِلایت مُقامِ عَبدِتیت س در درجات ولایت فوقِ عَبدیت مقامے نیست ترجمہ ، لہٰذا ولایت کے مربول میں آخری مرتبہ "مقام عبدتیت "ہے ولایت کے درجل میں عبدیت کے درجے سے اُورِ کوئی درجہ نہیں ہے۔

### شرح

حضرت امام ربانی قدّس مرّهٔ فرمات بین کدارشا دِخدا دندی کے مطابق اِسان کی خنیق سیفصود بهندگی دعبا دت کے عمولات مجالاناسبے اورصوفیار نے چوشق اورمحتبت کو بنیا د قرار دیا ہے وہ مبا دی اور وسائط کے اِعتبار سے ہے نرکئ مقاصد کے اِعتبار سے مجتت اورشق توصرف ماسوی اللّہ کی کرفاری سے البنت الله المنت المحلم المنت الم

أزاد ہونے کا دسیدہے اصام تھٹو د توصرت عبا دیت اور معرفت اللہ یہ ہے جبیا كمفرايا وَمَاحَلَقْتُ الْحِنَّ وَإِلَّا نُسَى إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لَهُ لَهُذَا الْمُ ربانی قدّس ترہ کے نزدیک توحید وجُردی شق و محبّت کے غلبے کا میتجہ ہے جب کم توحير شهودي عبأدت اورمعرفت كاثمرهب ربهي وجرب كوتوحيد وحجودي الك کو ابتدار میں اور درمیان میں میٹی آتی ہے جبکہ توحید شہودی عارت کو آخر میں مشہ ہوتی ہے۔ جبیبا کوشب معراج میں ممرور عالم صلی انتقافیہ ویا کے آخری مرتب بِرْ فَأَرْ بُوكُرُهِي التَّرْتِعَالَىٰ كَيْصَور بِي بِنِسْبَتِي النِيكَ بِالْعُكْبُودِ يَنْتُو "كَابِي تفاضا كريت رسيعني اب الله مجصمقام عبرتيت بين بي قرارعطا فرما . حضرت مجدد الف ثاني قدس سترة العزيز كي نزديك ولاسيت كے مراتب بين اخرى مرتكبر و متقام عبدتيت ب اور ای متفام کو آپ وُخدرت الشّهو د کا بھی نام دیتنے ہیں۔ آپ لنے نظریہ وحدث الشهود بيلن كركے نظريه وحدث الوحود كى كفليط يا ترويزنہنس فرمائي بلگانة وحدث الوحود سيسبيدا ہونے وَالى خلط فہم يوں اور خالق ومخلوق تے درَميال جا وماول كي تمام شهات كو دُور فرما كريه مجها ديا كه توجيد وجودي صوفيار كالمحال ہے کین یہ آخری حال نہیں اس کو مقام عمبوسمجھنا چاہیئے نہ کر مقام قرار . اور جن مزر گوں نے اس حال کی باتیں فرمائی ہیں وہ اسی حال میں مبدیشہ نہ رائے تھے بلکہ اکثر مشاکنے اس مال سے ترتی کرے مقام عبدتیت سے مشرّف ہوتے ہے ہیں۔ وَبِاللّٰهِ النَّوفِينِقِ تَمِيْزِ تَمْ تُوحِيدُ وَجُرُدَى مَقَامٍ وَجُرُدِينِ سِيَ اور است ر میں ہے۔ اور اس سے اور ہے ہے۔ اور ہے۔ اور اس سے اور اس سے اور اس سے کھندا میں الموراد ا میں الموراد ا

له الذاريات ۵۹ عن زرقاني على المواهب هذا جود ·

شرح

حضرت امام رّبانی قدّس سرّہ العزیز فرماتے ہیں کد بعض صوفیا رنے خالق اور بندہ کے درمیان جو وحدت بغل کا حکم کیا ہے یہ ان کامکریہ کلام ہے جق بیر المنت المنت المنافعة المنافعة المنت المنت

طرهانے کے لیے حق تعالی عالم مثال کی سی نرکھی شان میں اپنی تجلیات جِتیه ظاہر فرماتے رہتے ہیں اصطلاح اصوفیار میں اس ظہور کو انعیں كأنام تفي دياجا تلب اوراس قسم كى تجليات كوتجليات افعاليه كهاما ناسه ان تجتيبات كاسالك بروهى الثرمزلب بوماسيح بشراب كالشراب بيبينه واليربر بوأبء استخلى مي سالك صفات فعليه مي سيكي صفت كيسا تقرح تعالى كومتجلى بآماسے اس وقت سالك ابنافغل جول اور اراده سُلب يا مآسے اور وہ ہر چىزىيں الله كى قدرت اوراس كے افعال كومارى وسارى يا تاہے اور يرسب كچيفائية مال اور کرے وقت کا نتیمہ و ماہے مالا کو معاملہ اس کے رجکس ہے اور وہ بیہے کہ الله تعالی خالق افعال ہے اور بندہ فاعل افعال ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے ذرييع واضح فزات بي اوروه بيكمثلاً كوئي تعبده بازر في تنجي بيع بطير كرچيند بعاب صورتول أورمورتي كوحركت دركران مي عجبيب وعزيب حركات اورافعال صدور میں لا تاہیے باریک مین لوگ توجان پیتے ہیں ان افعال کاصا دَروخا لی تو<del>یر ک</del>ے کے بیٹھے بیٹھا ہو اسے اوران افغال کو افتیار کرسنے والی وہ صورتیں ہیں جرریے سے باہر موجود ہیں ای لیے وہ کہتے ہیں کھسورت متحرک ہے اور بینہیں کہتے کہ

www.maktabah.org

شعبدہ بازمتحرک ہے ۔ فاقہم ۔

البيتنا الله المالية ا

منقبت

کیانہادِشکستَ دیں کو آکے پیر کستوار تونے خزال *رس*یده جمن کو بیمر کر د با مسسدایا بهار <del>۔ تو</del>نی زمین *سرمهند کر*لیا اینا *عرمنس ب* فعت و قار <del>- آئ</del>ے نے مُلا کے آغوش عاطفت میں نقبیب پرور دگار <u>تو نے</u> عجم کے ماحول کے سبب جو اسے مگذرکیے ہوئے تھا رِ دالکے رُومانیت کے دائن سے دھو دیا وہ غبار <u>تو ک</u>ے دِلوں کو پیمرسے سکھائی تُونے اد اسٹے ہے ہا کی تحیّت کیاسےصدّان اور *حیدر کا اُکے زن*دہ شعار سے <del>وُنے</del> ہوس کی رہیشہ د وانیوں سے *رئیلے تیغیرت تھی* ہارہ ہارہ کیار فو آکے بیم نقسب ری کا دامن ٹار ٹارسانڈ نے انر ذرا بھی نہ ہوسکا بچھ پیسسیل باطل کی بورشوں کا جہاں کو بن کر دکھا دیا حق کا ساحل ہستوار <del>تو</del> نیے معًاِ فَصْنَاسَتُ لِسِيطِ مِن ٱلْسِكَةِ وَهُوبِينٍ مِن الْمِرَى جِ ٱکے ہندوستاں میں بھیونکا فنون باطل شکار <u>اُنو ک</u>ے دکھایا ایمال کااس طرح زور فقر وشاہی کے معرکے میں بڑھا دیا ہے سربر شا ہی سے بوریے کا و قار <u>تو ن</u>ے عبائه ثانبتنهی نیبمن ده زن هونی سینگسید مراُد ذر بیک بگرمخل جہاں ہے بدل دسینے کارو بار کے نے

خرد کی با دِسموم سے برگ و بار مُرجھا چ<u>ملے ستھے سا</u>ئے ت ابیش کوئیراب کے آبر بہار سنونے نے ہے گامحفوظ مشر تک جو کہ دست باطل کی لورشوں سے بری یہ آئے رکھا وہ تاج پُراِفتخار تُونے واعجم كوكباب منونغمه إسته حجاز سيطيب ب اللق سے چیٹر کو ربط مجتسے کے آر کے د ترى نولئے عرب كى دھن يرب كامزن دوق دُنودى عطاکیا ہے رہر و طربیت کوشوق منزل شکار <mark>لا 'ن</mark>ے رفَو نه اب کرسنگے گی اس کوخر د کی حیلہ گری اُبد تک ہے دامان شرک و برعت کواس طرح ار ار آئے نے م علم رکلک شوق سے شاہ کار تو کئے برے میں سے <sub>اِس ا</sub>شیاں بند شاخ نحل مُوا دیر اب کیاہے دام خروسے نیف حزی کو لوں کر سگار لو کے

طيال الم من صاحباره كستيد في المستن الماه رحمة الله علية والمستدارة المرارة المين المرادة المادة المرادة المر





#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.